

## كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ ہيں

| سيرت ابن ہشام ﴿ حصد دوم ﴾                        |   | نام كتاب |
|--------------------------------------------------|---|----------|
| محمد عبدالملك ابن هشام                           |   | مصنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی ( کامل تغییر )   |   | مترج     |
| سابق لكچرار حيا و گھاٹ كالج بلد ه                | £ |          |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا ہور) |   | تاشر     |
| لعل شار پرنٹرز                                   |   | مطبوعه   |



## فهرست مضامين



| صفحه | مضمون                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                         |
| 9    | 🔿 اسراء یعنی رات کا سفراور معراج کا بیان                                                |
| 10   | 🔿 رسول الله مثلًا للله يُعلَيْهِ كا حليه مبارك                                          |
| IA   | 🔾 معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول الله مَثَالِثَیْمِ نے معراج میں ملاحظہ فر مایا |
| ro   | O ہنسی اڑانے والوں کی سز اللہ کی طرف ہے                                                 |
| 14   | 🔿 ابواز بهرالدوی کا قصه                                                                 |
| ~~   | 🔿 ابوطالب اورخدیجه کی وفات اوراس کے قبل و بعد کے واقعات                                 |
| 24   | O بنی ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لئے رسول الله مَثَّالِثَیْرَ کمی آمدور فت              |
| MA   | 🔿 رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كِي ساتھ عداس نصرانی كاوا قعہ                      |
| m9   | O حالات جن اور الله عزوجل ك قول و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن كانزول                     |
| ~    | O اینے آپ کو قبیلے والوں پر پیش کرنا                                                    |
| ۳۳   | o سوید بن الصامت کا حال                                                                 |
| ra   | O اسلام ایاس بن معاذ اورقصه البی الحسیر                                                 |
| MZ   | o انصار میں اسلام کی ابتداء                                                             |
| 4    | <ul> <li>واقعه عقبه الاولى أورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس متعلقه واقعات</li> </ul>        |
| ۵۱   | o مدینے میں جمعہ کی پہلی نماز                                                           |
| ۵۱   | ے سعد بن معاذ مینی اللہ بخد اور اسید بن حفیر مینی اللہ بخد کے اسلام کا حال              |

| صفحه | مضمون                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵   | O بيان عقبه ثانيه                                                                                              |
| 4.   | O بارہ سر داروں کے نام اور قصبہ عقبہ کا احتتام                                                                 |
| 40   | O سورے قریش کا انصار کے پاس پہنچنااور بیعت کے متعلق گفتگو                                                      |
| 77   | 🔿 قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا                                                                              |
| 49   | O عمروبن الجموح کے بت کا قصہ                                                                                   |
| 41   | O عقبه دُوم کی بیعت کی شرطین                                                                                   |
| 41   | o فصل - حاضرین عقبہ کے نام                                                                                     |
| 49   | 🔿 رسول اللهُ مَثَلَ لِثَيْنَا لِمُ رَحَكُم جِنْكَ كَا نزول                                                     |
| AL   | 0 مدینے کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر                                                                         |
| ٨٧   | O (حضرت)عمری بجرت اور آپ کے ساتھ مدینے کی طرف عیاش کے جانے کے حالات                                            |
| ۸۸   | O عمر شَيَالِيَّة كا خط مِشام بن العاص كي طرف                                                                  |
| 19   | O ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا                                                                     |
| 9+   | <ul> <li>مدینه میں انصار کے پاس مہاجرین کی فرودگاہیں اللہ ان سب سے راضی رہے</li> </ul>                         |
| 95   | O رسول الله مَثَالِثَا يَعْمِ كَلَى هِجرت                                                                      |
| 95   | <ul> <li>قریش کے سربرآ وردہ لوگوں کا جمع ہونا اور رسول الله طَالِیْنَ کے متعلق آپس میں مشورہ کرنا</li> </ul>   |
| 90   | 🔿 نبی مَنْالْفَیْنِیْم کااپنے گھرے نگلنا اور علی مِنیٰالِیْور کواپنے بستر پر چھوڑ نا                           |
| 94   | <ul> <li>رسول الله مَثَلَ اللَّهُ عَلَيْمُ كَى مدينے كى جانب ہجرت كے واقعات</li> </ul>                         |
| 99   | O رسول الله مثل في غير كالات غار ميں ابو بكر كے ساتھ                                                           |
| 1    | 🔿 رسول الله مَنْ اللهُ عَلِيمُ كے سفر كى سمت كے متعلق ايك جن كى غيبى آواز كى خبريں                             |
| 1+1  | 0 ابوقیا فہ کا اساء کے پاس آنا                                                                                 |
| 1+1  | O سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول اللہ مَثَالِقَائِمْ کے پیچھے جانا                                     |
| 1+1  | 🔿 رسول اللهُ مَثَالِثَا يَعْمَلِي جَرِت کے وقت کی منزلیں                                                       |
| 1+4  | <ul> <li>رسول الله مَثَالَثَانِیمُ کامدینے میں قیام اور وہاں آپ کے نزول کے مقامات اور مسجد کی تغمیر</li> </ul> |
| 1+9  | ٥ مجد کي نتمير٥                                                                                                |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 11+  | م حبد کی تعمیر کے وقت رسول اللہ شانا تیکٹا کی بید پیشین گوئی کہ عمار کو باغی جماعت قبل کرے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| 111  | ا مها برین کارسول الله من الله من الله عن الله من الله | 0 |
| 110  | ا رسول اللهُ مَنْ اللَّيْمَ كَا بِهِلا خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| 110  | ٠ رسول اللَّه مثلًا في يَعْمُ كا دوسرا خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 117. | نی مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا جرین وانصار کے باہمی تعلقات اور یہود ہے مصالحت کے طور پر لکھی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| 122  | ا رسول اللَّه مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا مها جرين اورانصار مين بھائی جارہ قائم کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |
| 174  | ا ابوامامهاسعد بن زراره کی موت اور بنی النجار کی سرداری کے متعلق رسول اللَّهُ مَثَالِقَیْمُ کا فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |
| 112  | ا نمازوں کے لئے اذان کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| 119  | ا ابوقیس بن ابی انس کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| 100  | میہود بوں میں کے دشمنوں کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| 100  | عبدالله بن سلام كا اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| 12   | المخيرّ يق كااسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |
| 12   | ا صفیدگی گوا جی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| IFA  | ا یہود کے ساتھ انصار میں کے ملنے جلنے والے منافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| IMZ  | ا یہود کے عالموں میں سے صرف ظاہر داری ہے اسلام اختیار کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
| IMA  | ، منافقوں کی اہانت و ذلت اوران کامسجد سے نکالا جانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |
| 109  | ، سورهٔ بقره میں منافقوں اور یہودیوں کے متعلق جونا زل ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 |
| 14+  | ا رسول الله مثَا فَالْتِيَامِ کے پاس يہوداور نصاريٰ کا جھکڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| IAI  | ) کیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی ہاتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| IAM  | م يهود يون كا توريت كى تحي با تون كو چھپا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| IAM  | ا نبی مَنْالْفَیْمْ کی دعوت اسلام پران کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| IAO  | بنی قلینقاع کے بازار میں یہودیوں کاجمکھ فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| IAY  | ر سول اللهُ مَنَا لِيَتِيمُ كا يبهو دكى عبادت گاه مين تشريف لے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |
| 19-  | انصارکوآپس میں لڑا دینے کی (یہود) کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 |

| صفحه | مضمون                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190  | O ابو بمرصدیق بنی اندند کے ساتھ فخاص کا حاوثہ                                                       |
| 197  | 🔿 يېود کالوگول کو تنجوی کا تحکم دينا                                                                |
| 194  | O صداقت سے یہود کا انکار                                                                            |
| 199  | O جن لوگوں نے رسول اللّٰمثَالِقَيْرَ اللّٰم موكر تو لياں بنالى تھيں                                 |
| +++  | 0 نزول (قرآن) ہے ان کا انکار                                                                        |
| r+1  | <ul> <li>رسول الله منَّالَ فَيْنَا مِي إِلَي بِرْ بِ يَتِقَرِ كَ ذَا لِنْ بِران كا اتفاق</li> </ul> |
| **   | O نبی مُنْ تَقَیْمُ کی جانب تھم رجم کے متعلق یہود کارجوع                                            |
| 7+4  | O خون بہامیں ان لوگوں کے مظالمِ                                                                     |
| r. 4 | 🔿 رسول الله منَّالِيَّيْنِ مُ كُود بن ہے برگشتہ كرنے كا يہود يوں كاارادہ                            |
| 1.4  | O عیسیٰی عَلِیْظِیں کی نبوت سے یہود یوں کا انکار                                                    |
| +++  | o منافقوں کے پچھ حالات                                                                              |
| TTA  | O رسول الله منَّالَةُ يَعْمُ كي بيار صحابيون كابيان                                                 |
| 11.  | ٥ تاريخ بجرت ٥                                                                                      |
| +14+ | 🔿 غزوهٔ ودان آپ کے غزوات میں میسب سے پہلاغزوہ ہے                                                    |
| tri  | 🔿 عبیدہ بن الحارث کا سریدا دریہ پہلا پر چم تھا جورسول اللّٰہ شَائِیْتِیْ نے با ندھا تھا             |
| +174 | O سيف البحر کي طرف حمز ه پنځاندند کا سربي                                                           |
| 10+  | 🔾 غزوهٔ يواط                                                                                        |
| 10.  | O غزوة العشير ه                                                                                     |
| ror  | 🔿 سرپيسعد بن ا بې و قاص                                                                             |
| ror  | 🔾 غز و هُسفوان اوراس کا نام غز و هٔ بدرالا و لیٰ بھی ہے                                             |
| TOA  | o کعبے کی جانب قبلے کی تحویل                                                                        |
| TOA  | 🔾 غزوهٔ بدر کبریٰ                                                                                   |
| 109  | O عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب                                                                       |
| TYT  | 🔿 کنانه اورقریش میں جنگ اوروا قعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آنا                                    |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12.  | رسول اللهُ مَنَا لِيُنْفِينِ كَا نَكُلنا قريش كے كچيزنے كے متعلق جہيم بن الصلت كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| 121  | قريش كى طرف ابوسفيان كاخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 141  | بنی زہرہ کو لے کرافنس کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
| 121  | ان لوگوں کا وا دی کے کنارے اتر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 121  | رسول اللهُ مَثَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل | 0 |
| rzr  | قریش کی آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 140  | جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 144  | الاسودالمخزومي كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| 144  | عتبہ کا مطالبہ اپنے مقابلے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |
| ran  | دونوں جماعتوں کا مقابلیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| 129  | رسول اللّه مَنَا لِللَّهُ عَلَيْهِ كُلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِدْ كَا رَكُوا مِدا دِ كَ لِيَحْتَمِينِ وِينا ما بِتا كِيرِومِ الرّبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| 14.  | آ پ کاا پنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 |
| MI   | رسول اللّه مَنَا لِيَنَا كُلُول بِرِكْكُر بإل يَعِينَكنا اوران كا فكست كھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| TAT  | مشركين كوتل كرنے ہے رسول الله منافظیم كامنع فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| MM   | اميه بن خلف كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| MY   | جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| MA   | ا بوجهل بن ہشام کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| 19-  | عكاشه كي تلوارعاشه كي تلوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| rar  | مشركين كا گڑھے ميں ڈالا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 194  | ان نوجوانوں كابيان جن كم تعلق الذين يتوفا هم الملائكه ظالمي انفسهم نازل موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| 194  | 그 사람들이 가장 그리고 있다면서 그 사람들이 가장 아니라 가장 하는 것이 되었다. 지원 아니라 가장 아니라 다른 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 791  | ابن رواحہاور زید کے ذریعے خوشخبری کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 199  | رسول اللهُ شَالِيَةِ اللَّهِ مَا يَدِر ہے واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ۳.,  | النضراد رعقه كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |

| صفحه        | مضمون                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢         | o قریش کے آفت زدوں کا مکہ پنچنا                             |
| r.0         | o سهيل بن عمر و کا حال                                      |
| r.A         | 🔾 ابوالعاص بن الربيع كي قيد                                 |
| ۳1+         | O' زینب کا مدینے کی جانب سفر                                |
| ۳۱۳         | 🔿 ابوالغاص بن الربيع كا اسلام                               |
| TIA         | 🔿 عمير بن وہب كا اسلام٥                                     |
| ٣٢٣         | o قریش میں (حاجیوں کو) کھا نا کھلانے والے                   |
| ٣٢٣         | O بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑوں کے نام                       |
| ٣٢٣         | 🔿 سورهٔ انفال کا نزول                                       |
|             | 🔿 فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے                  |
| ra.         | 🔿 انصاراوران کے ساتھی                                       |
| 244         | O جنگ بدر میں مسلمانوں میں ہے جولوگ شہیر ہوئے               |
| <b>~</b> 4∠ | O بدر کے روزمشر کین میں سے جوتل ہوئے                        |
|             | O جنگ بدر کے متعلق اشعار                                    |
|             | 🔿 مقام کدر میں بی سلیم کاغزوہ                               |
|             | 🔿 غزوة السويق                                               |
|             | 🔾 غزوهٔ ذی امر                                              |
| 449         | O بحرين كاغزوة الفرع                                        |
| mr9.        | 🔾 بن قينقاع كاوا قعه                                        |
|             | O نجد کے چشموں میں مقام القروۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سربیہ |
|             | ٥ كعب بن اشرف كاقتل٥                                        |
| ۳۳۲         | O محیصه اور حویصه کا حال                                    |
|             | ab ab ab                                                    |





### مِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيُورُ

## اسراء یعنی رات کاسفراورمعراح کابیان



بہم اللہ الرحمٰن الرحیم \_راوی نے کہا کہ ابومجمد عبد الملک ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا۔انھوں نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن اسحق المطلبی ہے (بیر) روایت (بیان) کی کہ:

ابن ایخی نے کہا کہ جب مکہ میں قریش اورتمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ سُٹی ہُٹی کو مجد حرام ہے مسجد اقصیٰ کی طرف جس کا نام بیت المقدی ہے جو ملک ایلیاء میں واقع ہے رات میں سفر کرایا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جو باتیں مجھ معلوم ہوئی میں ان میں رسول اللہ سُٹی ہُٹی کا رات کا سفر بھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود' ابوسعید خدری' محل نبی سُٹی ہُٹی (سیدتا) عائشہ معاویہ بن ابی سفیان' حسن بن ابی الحسن بھری' ابن شہاب زہری اور قادہ میں ہوئی میں اور ابوطالب کی بیٹی ام بانی کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا ہر محض رسول اللہ سُٹی ہُٹی کے سفر کے بعض ان واقعات کی خود آپ سے روایت کرتا ہے جواس سے ذکر کیے کا ہر محض رسول اللہ سُٹی ہُٹی آپ کے سفر کے بعض ان واقعات کی خود آپ سے روایت کرتا ہے جواس سے ذکر کیے گئے آپ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آپ سے روایتیں آئی ہیں آز مائش اور (کھوٹے کھر سے کی ) جانچ تھی اور اللہ عزوج مل کی قد رت وسلطنت کے معاملوں میں کا ایک انہم معاملہ تھا۔ اس میں عقامندوں کے لیے (درس) عبرت ہے۔ ہدایت ورحمت ہے۔ اور ایما نداروں' تصدیق کرنے والوں اور اللہ تعالی کے احکام یہ یہ بی تی تو دولوں کے لیے ثابت قدمی ہے۔

غرض آنخضرت سُلَّ الله تعالی نے جیسا چاہا اور جس طرح چاہا راتوں رات سفر کرایا کہ اپنی نظری میں ہے جس قدر چاہے آپ کو بتلائے یہاں تک کہ آپ نے اس کی سلطنت عظیمہ اور اس کی اس فقد رہ کے جس فدر تا ہے کو بتلائے یہاں تک کہ آپ نے اس کی سلطنت عظیمہ اور اس کی اس فقد رہ کو جس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کرتا ہے خوب معائنہ فر مالیا۔ غرض مجھے جو با تیں معلوم ہوئیں ان میں یہ مجھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی اور براق ایک مجھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی اور براق ایک چو پایہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی اور براق ایک چو پایہ ہے جس پر آپ ہے پہلے کے انبیاء بھی سوار کرائے گئے تھے جو اپناسم اپنی نظر کی انتہا پر رکھتا ہے۔ آپ

اس پرسوار کرائے گئے اور آپ کا ساتھی آپ کو لے کر نکلا اور آپ آسان اور زمین کے درمیان کی نشانیال ملاحظہ فرماتے جارہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچ اور اس میں ابراہیم' مویٰ اور عیسیٰ اور چند اور انبیاء (مبلطم) کو پایا جو آپ کے لیے جمع کیے گئے تھے۔ آپ نے انھیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے پاس تین برتن لائے گئے۔ ایک برتن میں دودھ ایک میں شراب اور ایک میں پانی تھا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ سلامی فیر مایا:

ا بن الحق نے کہا حسن سے مجھے حدیث پینجی ہے۔ انھوں نے کہا کہرسول الله من اليون فرمايا:

ل (الف) میں فغرق ہے۔ ع (الف) میں فغوی ہے۔ ع (الف) میں فھدی ہے۔ (احمِحمودی)

سے (الف) میں فجسلت لکھ دیا ہے جو یالکل غلط ہے۔ (احرمحمودی)

۵ (ب) میں یحفز زائے معجمہ سے ہے جس کے معنی میں دھکیل رہا ہے چبھور ہا ہے۔ (احرمحمودی)

''اس اثناء میں کہ میں (مقام) جمر میں سور ہاہوں کہ میرے پاس جبر مین آئے۔ پھر انھوں نے بجھے اپنے پاؤں ہے دبایا تو میں (اٹھ کر) بیٹھ گیا تو میں نے کوئی چیز نددیکھی تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کولوٹا (یعنی پھر لیٹ گیا) دوبارہ پھروہ آئے اور اپنے پاؤں ہے ججھے دبایا تو پھر میں (اٹھ) بیٹھا تو بچھ ند دیکھا تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کی طرف لوٹا تو تیسری باروہ میرے پاس آئے اور اپنے پاؤں سے مجھے دبایا تو میں اپنی آ رام گاہ کی طرف لوٹا تو تیسری باروہ میرے پاس آئے اور اپنے پاؤں سے مجھے دبایا تو میں (اٹھ) بیٹھا تو انھوں نے میر اباز و پکڑلیا تو میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ مجھے لے کرم جد کے دروازے کی طرف نگلے تو میں کیا دیکھا ہوں کہ ایک سفید چو پایہ خجر وگد ھے کے درمیان (قد والا) موجود ہے جس کی رانوں میں دو پنگھ ہیں جن ہے وہ اپنے دونوں پاؤں کوکر میر با ہے (اس کی صفت میہ ہے) کہ اپنی نظر کی انتہا پر اپناا گلا پاؤں رکھتا ہوں نے مجھے اس پر سوار کرایا۔ اس کے بعد میرے ساتھ نگل چلے۔ نہ وہ بجھے سے دور ہوتے اور نہ میں ان ہے'۔

ابن ایخق نے کہا قیادہ ہے مجھے صدیث پینچی ہے۔انھوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ مٹانیڈیڈ نے فرمایا:

لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ لِآرُكَبَهُ شَمَسَ فَوَضَعَ جِبُرِيْلُ يَدَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْتَحْيَى يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعُ، فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَبْدٌ لِلَّهِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكُرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ، قَالَ: فَاسْتَحْيَا حَتَّى اِرْفَضَ عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ حَتَّى رَكِبْتُهُ.

''جب میں اس پرسوار ہونے کے لیے اس کے پاس گیا تو شوخی کرنے لگا تو جریل نے اپناہاتھ
اس کی ایال پررکھااور کہااے براق تو جو پچھ کررہا ہے اس سے شخصے شرم نہیں آتی ۔اللہ کی قسم! محکہ
سے پہلے تجھ پرکوئی اللہ کا ایسا بندہ سوار نہیں ہوا جو اس کے پاس آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔
فرمایا تو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ پسینہ ہوگیا اور خاموش کھڑا ہوگیا یہاں تک کہ میں اس پرسوار
ہوگیا''۔

حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پھر رسول اللہ سُکا تی جا ور جبر بل بھی آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچ تو اس میں ابراہیم وموی وہیسی میں شاطع کوا ور دوسرے چندا نبیاء (میں شام کے ساتھ پایا تو رسول اللہ سُکا تی ہے ان کی امامت کی اور انھیں نماز پڑھائی۔ پھر دو برتن لائے گئے ان میں سے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ رسول اللہ سُکا تی تی خودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فرمایا اور شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ رسول اللہ سُکا تی تی دودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فرمایا اور شراب کے برتن کو چھوا بھی نہیں۔

راوی نے کہا تو جبریل عَلِطُ نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی اور آپ کی امت بھی سیدھے رائے پرلگ گئی اورشراب آپ لوگوں پرحرام کردی گئی۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ من اللہ علی جانب لوٹے اور جب صبح ہوئی۔ سویرے آپ قریش کے پاس پنچے تو اس واقعے کی انھیں اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ بیتو صاف خلاف (عقل) یا انکار کے قابل ہے۔ خدا کی قتم! مکہ سے شام کی جانب اونٹ ایک ماہ میں جاتے اور ایک ماہ میں لوٹ کر آتے ہیں تو کیا محمد (سن تیجی آ جائے گا۔

رادی نے کہا کہ اس سبب سے بہت سے لوگ جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا مرتد ہو گئے اورلوگ ابوبکر کے پاس گئے اوران سے کہا اے ابوبکر ؓ! کیا تہہیں تمہارے دوست کے متعلق (اب بھی کوئی حسن ظن) ہے۔ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا اوراس میں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔

حَسن نے کہا کہ رسول الله مَثَالَثَةُ مِ نَظَمَ اللهِ مَثَالِثَةُ مِ نَظِمَ اللهِ مَثَالِثَةً مِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَثَالِيَةً اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللل

''وہ میرے سامنے اس طرح پیش کردیا گیا کہ میں اے دیکھنے لگا''۔

پھررسول اللہ منگائی ابو بھر ہی الدہ عن سے اس کے اوصاف بیان فرمانے گے اور ابو بکر ہی الدہ عرض کرتے جاتے تھے آپ نے بے فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو جو چیز اس میں کی آپ ان سے بیان فرماتے وہ عرض کرتے جاتے۔ آپ نے بچ فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بیال تک کہ جب بیان ختم ہو گیا تورسول اللہ منگائی آئے ابو بکر ہی ہدادے فرمایا:

أَنْتَ يَا أَبَابَكُرِ الصِّدِيْقُ.

''اے ابو بکرتم صدیق ہو''۔

غرض ای دن آپ نے اٹھیں صدیق کالقب عطافر مایا۔

حسن نے کہا کہ ای وجہ سے ان لوگوں کے متعلق جوا پنے اسلام سے مرتد ہو گئے اللہ نے نازل فر مایا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِيْ أَرِيُنَاكَ إِلَّا فِتُنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ وَ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

''جونظارہ ہم نے جھے کو دکھا یا اور جس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی بیتو لوگوں کے لیے ہم نے صرف ایک آز مائش بنائی تھی اور ہم انھیں ڈراتے ہیں تو بیدڈ رانا ان میں سخت سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے''۔

غرض رسول الله منافقیق کے رات کے سفر کا بیروہ بیان تھا جس کی روایت حسن سے پینچی ہے اور قبادہ کی روایت کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہوا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ ابو بکر ٹنی ہؤئے خاندان کے بعض افراد نے مجھے بیان کیا کہ (ام المؤمنین ) عائشہ ٹنی ہڈنا کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ منگا تیکی کا جسم (مبارک مکہ ہے ) غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ نے آپ کو روحی سفر کرایا تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاضن نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان مختلف نے جب رسول اللہ منافیق کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف کا ایک سچاخواب تھا اور حسن کے اس قول کے سبب سے ان دونوں کے اس قول کا انکار بھی نہیں کیا گیا ہے آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ عز وجل فرما تا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّولِيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾

''اوراللہ عزوجل کے اس قول کے سبب سے جوابرا ہیم کے متعلق اس نے خبر دی ہے کہ جب آپ نے اپنے فرزند سے کہا:

﴿ يَا بُنَّى إِنِّي أَرْاى فِي الْمَنَامِ أَ نِّي أَذْبَحُكَ ﴾

بیٹے میں خواب میں و کھےرہا ہوں کہ میں نے مجھے ذیح کردیا ہے'۔

پھرآ پ نے اس پڑمل بھی کیا تو میں نے جان لیا کہ اللہ کی جانب سے انبیاء عَنظم پر جووحی آتی ہے وہ بیداری میں بھی آتی ہےاورخواب میں بھی۔

ابن الحق نے کہا: مجھے پی خبر ملی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا فَمُ مایا کرتے تھے:

تَنَامُ عَيْنِي وَقَلْبِي يَقُظَانُ.

''میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرادل جا گنار ہتا ہے'۔

پس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیاتھی۔غرض آپ وہاں (بعنی بیت المقدس کو) تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے جو جو چیزیں دیکھیں خواہ وہ کسی حالت میں ہوں چاہے نیند میں ہویا بیداری میں نے خرض بیدوا قعد حق اور پچ ہے۔

ز ہری نے سعید بن المسیب ؓ کی روایت کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ مَثَّلِ ﷺ ابراہیم ومویٰ وعیسیٰ مُنطقیم کو جب اس رات دیکھا تو صحابہ ؓ ہے ان کے اوصاف بیان فر مائے اور فر مایا:

أُمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَلَمْ أَرْرَجُلاً أَشْبَة بِصَاحِبِكُمْ وَلا صَاحِبَكُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ وَ آمَّا مُوسَى فَرَجُلْ آدَمُ طَوِيْلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةً وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَجُلْ آدَمُ طَوِيْلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةً وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَجُلْ آخْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرٌ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دَيْمُاسٍ تَخَالُ رَأْسَهُ يَقُطُرُ مَاءً وَلَيْسَ بِهِ مَاءٌ أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرُوةً ابْنُ مَسْعُودِ الشَّقَفِيُّ.

''ابراہیم' (کا حلیہ تو یہ تھا کہ) میں نے ان کی بہ نسبت تمہارے دوست (یعنی خود نبی کریم مُنَافِیْنِ ) سے زیادہ مثابہ کسی کوئیس دیکھا اور نہ تمہارے دوست کی بہ نسبت کسی کوان سے زیادہ مثابہ دیکھا۔اورموی علائل تو ایک گندم گوں لمبے دیلے پتلے' گھونگروالے بال والے بلند بنی مخص تھے گویاوہ (قبیلہ) شنوہ کے لوگوں میں کی ایک فرد ہے اور عیسیٰ بن مریم علائل تو ایک مرخ (وسپید) میانہ قد سید ھے بال اور چبرے پر بہت سے خال والے شخص تھے۔ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمام سے نکلے ہیں تم خیال کرو گے کہ ان کے سرسے پانی فیک رہا ہے حالا نکہ وہاں پانی نہیں ہم میں سے ان سے سب سے زیادہ مثابہ عروۃ بن معود التھی ہیں'۔



### رسول الله مَنَىٰ عَلَيْهِمْ كاحليه مبارك

ا بن ہشام نے کہارسول اللہ مٹی ٹیٹی کا حلیہ جس کا ذکر غفرہ کے آ زا دغلام عمر نے ابراہیم بن محمد بن علی بن ابی طالب کی روایت ہے کیا ہے یہ ہے۔انھوں نے کہا کہ علی ( شیٰہ ندنہ ) جب نبی سُٹاٹیڈیٹم کا سرایا بیان كرتے تو كہتے كه آپ نه بهت دراز قامت تھے نه بہت پستہ قد میانہ قامت لوگوں میں تھے اور نہ بہت گھونگروالے بال دالے تھے'اور نہ بہت موٹے اور نہ بہت دیلے یتکے' سفیدرنگ میں سرخی جھلگتی ہوئی' سرمکیس آ تکھیں' پیوٹوں کے کنارے دراز' بڑے بڑے جوڑ بند' شانوں کے درمیان کا حصہ بڑا' سینے سے ناف تک بالوں کی باریک کئیر'تمامجسم بالوں سے خالی ہتھیلیاں اورتلوے پر گوشت' رفتار میں قدم ( مبارک ) زمین پر نکتے نہ تھے (یعنی تیز رفتار) گویا نشیب کی جانب چل رہے ہیں۔ جب کسی جانب توجہ فرماتے تو فورا توجہ فر ماتے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین مَثَاثِیْمَ مِنْ مِے۔

سخاوت میں سب سے زیادہ بخی' جرأت میں سب سے زیادہ قوی دل' گفتگو میں سب سے زیادہ سیے' معاہدوں کوسب سے زیادہ پورا کرنے والے اورسب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور معاشرت میں سب سے زیادہ کر بمانہ اخلاق کیلے پہل جس نے آپ کو دیکھا مرعوب ہو گیا اور جس نے آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھا۔ آ کے سے محبت کرنے لگا۔ آ پ کی نعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آ پ کا سانہ آ پ سے پہلے کسی کو دیکھانہ آ پ منگافیظم کے بعد کسی کو۔

ابن ایخق نے کہا مجھے ابوطالب کی بیٹی ام ہانی ہے 'جن کا نام ہند تھا' رسول الله سُلَاثِیم کے اسراء کے متعلق جوروایت پینچی ٔ اس میں بینقا۔ کہ وہ کہا کرتی تھیں : کہ رسول اللہ مَثَاثِیْتِم کوجس رات سفر کرایا گیا آپ اس رات میرے ہی گھر میں تھے اور میرے پاس ہی آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔اس کے بعد آ رام فر ما یا اور ہم بھی سو گئے اور جب فجر ہے بچھ پہلے کا وقت تھا رسول اللہ مٹائٹیٹل نے ہمیں جگا یا اور جب آ پ نے صبح کی نماز پڑھ لی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی تو آپ نے فر مایا:

يَا أُمَّ هَانِيْ لَقَدُ صَلَّيْتُ مَعَكُمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتِ بِهِلْذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِنْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ، ثُمَّ قَدْ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْغَدَاةِ مَعَكُمُ الآنَ كَمَا تَرَيْنَ.

''اےام ہانی! میں نے رات کی آخری نماز تو تم لوگوں کے ساتھ اسی وادی میں پڑھی جیسا کہ تم نے بھی و یکھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں نماز پڑھی۔ پھرضبح کی نماز ابھی تمہارے ساتھ

پڑھی جیسا کہتم دیکھر ہی ہو''۔

پھرآپ کھڑے ہو گئے کہ ہا ہرتشریف لے جائیں تومیں نے آپ کی چا در کا کنارہ پکڑلیا آپ کے شکم مبارک سے چا درہٹ گئی تو الیا معلوم ہوا کہ قبطی کپڑا (جونہایت سفیداور باریک ہوتا ہے) تہ کیا ہوا ہے میں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایپ بات لوگوں سے نہ بیان فر مایئے کہ وہ آپ کو جھٹلا کیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ نے فرمایا:

م اللّٰہ کے قبر سے کے آپ نے فرمایا:

و اللّٰہ کے قبر شکھ مُوْدہ ہُ۔

'' والله! میں بیتوان سےضرور بیان کروں گا''۔

تو میں نے اپنی ایک حبشیہ لونڈی سے کہا کہ رسول اللہ سنگائیٹی کے پیچھے پیچھے جاتا کہ تو سن سکے کہ آپ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اور لوگ آپ کو اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ سنگائیٹی ہاہر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے انھیں اس واقعے کی خبر دی تو وہ جیران ہو گئے اور کہا اے محمہ! (سنگائیٹی ہم) اس کی علامت کیا ہے کیونکہ ہم نے تو اس طرح کے واقعات بھی ہے نہیں آپ نے فرمایا:

آيَةٌ ذَٰلِكَ إِنِّى مَرَرُتُ بِعِيْرِ بَنِى فُلَانِ بِوَادِى كَذَا وَكَذَا فَأَنْفَرَهُمْ حِسُّ الدَّابَّةِ فَنَدَّلَهُمْ بِعِيْرٌ فَدَلَلْتُهُمْ عَلَيْهِ وَأَنَا مُوجِّهٌ إِلَى الشَّامِ ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِضَجْنَانِ مَرَرْتُ بِعِيْرِ بَنِى فُلَانِ فَوَجَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ قَدْ غَطُوا عَلَيْهِ بِشَى فَكَشَفْتُ بَعِيْرِ بَنِى فُلَانِ فَوَجَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ قَدْ غَطُوا عَلَيْهِ بِشَى فَكَشَفْتُ عَلَيْهِ بَنِى فُلَانِ فَوَجَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ قَدْ غَطُوا عَلَيْهِ بِشَى فَكَشَفْتُ عَلَيْهِ عَمَا كَانَ وَآيَةُ ذَٰلِكَ أَنَّ عِيْرَهُمُ الْآنَ تُصَوِّبُ عِطَاءَ هُ وَشَرِبُنُ مَا فِيهِ ثُمَّ عَطَيْهِ عَمَاكُ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَالْانُونَ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ عَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَالْانُونَ الْبَيْضَاءِ ثَنِيَةِ التَّنْعِيْمِ يَقُدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَالْانُونَ الْبَيْضَاءِ ثَنِيَةِ التَّنْعِيْمِ يَقُدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَالْانُونَ الْبُيْضَاءِ ثَنِيَةِ التَّنْعِيْمِ يَقُدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَالْانُونَ الْبُولِي بَرُقَاءُ .

''اس کی علامت ہے ہے کہ میں فلال قبیلے کے قافلے کے پاس گزراجوفلاں وادی میں تھا تو اس قافلے کے اونٹوں کو (میری سواری کے ) اس جانور کے احساس نے بدکا دیا اوران کا ایک اونٹ بھاگ گیا تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی جب کہ میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب میں مقام ضجنان میں فلال قبیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کوسوتا پایا اوران کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ انہوں نے اس پر قو میں نے ان لوگوں کوسوتا پایا اوران کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھا تک دی تھی ۔ میں نے اس کے ڈھکنے کو کھولا اور جو جیز اس میں تھی وہ پی لی۔ پھر جسیا تھا اس پروییا ہی اے ڈھا تک دیا۔ اس کی ایک اور علامت ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت میں مقام بیضاء کے کوہ شعیم سے از چکا ہے۔ اس کی ایک اور علامت ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت مقام بیضاء کے کوہ شعیم سے از چکا ہے۔ اس کی آگے ایک بھورا سیا ہی مائل اونٹ ہے جس پروہ

تھلے ہیں جن میں کا ایک تو سیاہ اور دوسرامختلف رنگ کا ہے'۔

ام ہانی نے کہا کہ پھرتو لوگ اس پہاڑی کی جانب دوڑ ہے تو اضیں پہلا اونٹ نہ ملاجس طرح کہ آپ نے بیان فرمادیا تھا (یعنی وہ پہاڑی سے اتر کر آگے بڑھ چکا تھا) اوران لوگوں نے ان (قافلے والوں) سے ایل برتن کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے انھیں خبر دی کہ اس میں انھوں نے پانی بھر کر رکھا تھا اور اسے دھا تک بھی دیا تھالیکن اس میں انھوں نے پانی نہ پایا اور دوسر ہے لوگوں سے بھی دریافت کیا جو مکہ میں آپ و ھا تک بھی دیا تھالیکن اس میں انھوں نے پانی نہ پایا اور دوسر ہے لوگوں سے بھی دریافت کیا جو مکہ میں آپ قے تھے تو انھوں نے بھی کہا کہ اس نے بچ کہا۔ بے شک ہمارے اونٹ اسی وادی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بدکے تھے اور ہمارا ایک اونٹ بھا گیا تھا تو ہم نے ایک شخص کی آ واز سی جو ہمیں اس جانب بلار ہا تھا حتی کہ ہم نے اس (اونٹ) کو پکڑلیا۔







ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے ایسے خص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا ابوسعید خدری بنیٰ ہؤؤ کی روایت بیان کی کہانھوں نے کہامیں نے رسول اللہ منی شیئے صوریہ ) فر ماتے سنا:

''بیت المقدس میں جو پچھ ہوااس سے جب میں فارغ ہواتو سیڑھی لائی گئی اور میں نے اس سے بہتر بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب تہمارے مردے اپنی آئی تھیں کھولے تکتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے اس کے بعد میرے ساتھی نے مجھے اس پر چڑھا دیا یہاں تک کہ مجھے لے کر آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچا جس کا نام باب الحفظہ ( نگہبانوں کا دروازہ) تھا اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ( نگہبان) ہے جس کا نام اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے ہات

راوی نے کہا کہ جب پیرحدیث رسول الله منافقیظ بیان فرماتے تو فرمایا کرتے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَا هُوَ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ بِي قَالَ: مَنْ هُوَ هَذَا يَا جِبُرِيْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَوَقَدُ بُعِثَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَدَعَالِي بِخَيْرٍ وَقَالَةً.

'' تیرے پروردگار کے لشکر کواس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ فرمایا: پھر جب وہ مجھے لے کر داخل ہوئے اس نے کہاا ہے جبریل بیکون ہے۔ کہامجمر (مُثَاثِیْم ) اس نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے میرے لیے بھلائی کی دعا کی اور بھلی بات کہی''۔ ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ان سے من کر جنھوں نے رسول اللہ منافقیق سے حدیث می تھی بیان کیا کہ آ پ نے فرمایا:

تَلَقَّنِي الْمَلَائِكَةُ حِيْنَ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الدُّنيَا فَلَمْ يَلْقَنِي مَلَكَ إِلَّا صَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا يَقُولُ حَيْرًا وَيَدُعُو بِهِ حَتَّى لَقِينِي مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا وَدَعَا بِمِثْلِ مَا يَدُعُوا بِهِ إِلَّا اللَّه لَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ ارَّمِنُهُ مِنَ الْبِشُو مِثْلَ مَارَأَيْتُ مِنْ غَيْرِهِ فَقُلْتُ يَدُعُو اللهِ أَلَا يَ مَا اللهِ عَلَى الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ اللهِ عَلَى الْمِثْوِ مِثْلَ مَارَأَيْتُ مِنْ غَيْرِهِ فَقُلْتُ لِجِبُويُلَ يَا جَبُويُلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ الْمِحْكُ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَلَائِكَةُ لَا يَضْحَكُ وَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانَ اللّهِ مَكَانَ اللّهِ مَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانَ اللّهِ مَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانَ اللّهِ مَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَمُو مِنَ اللّهِ مَكَانِهَا فَقَارَتُ وَارْتَفَعَتُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُارَتُ وَارْتَفَعَتُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَارَتُ وَارْتَفَعَتُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَلْ شَبّهُتُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

'' جب میں دنیوی آساں میں داخل ہوا تو مجھ نے فرشتوں نے ملا قات کی اور ہر فرشتہ مجھ سے ہوئے اور خوشی خوشی ملتا' اچھی بات کرتا اور اچھی دعا دیتا تھا یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مجھ سے ملا اور اس نے بھی ولی ہی با تیں کیں جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی دعا دی جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی دعا دی جس طرح دوسروں نے دی تھی ۔ مگروہ نہ ہنا اور نہ اس کے چہرے پر میں نے وہ خوشی دیکھی جودوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں نے جبریل سے کہا اسے جبریل بیکون سافر شتہ ہے جس نے مجھ سے بات تو ولی ہی کی جیسی نمام فرشتوں نے کی (لیکن) نہ اس نے مجھ سے ہنس کر (بات) کی اور نہ میں نے اس کے چہرے پر ولیں خوشی دوسروں کے چہرے پر ایس خوشی دوسروں کے جہرے پر ولیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے جہرے پر ایس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو

ضرورآپ ہے بھی ہنس کر بات کرتائیکن حالت ہے ہے کہ وہ ہنس کر بات کرتا ہی نہیں۔ بید وزخ کا منتظم ما لک ہے۔ رسول اللہ کے فر مایا: میں نے جریل ہے کہاوہ اللہ کے پاس اس مرتبہ پر ہے جس کے متعلق اس نے تم ہے بیان فر مایا ہے کہ وہ وہ بال (کا) امانت دار سر دار ہے۔ کیا تم اسے حکم نہ دوگے کہ وہ مجھے دوزخ دکھائے کہا کیوں نہیں (ضروراس کو حکم دول گا) اے ما لک! مجمد (مثل ہیں کا کوروزخ (کے بجائبات) دکھا فر مایا تب تو اس نے دوزخ کا ڈھکنا کھول دیا۔ پس وہ (دوزخ) جوش میں آگیا اور بلند ہوگیا یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ ان تمام چیزوں کو جنعیں میں دیکھر مہاہوں وہ ضرور بکڑے گا۔ میں نے جریل ہے کہا اسے حکم دو کہ اس کواس کی جنوب میں تا گیا تو اس کواس کی وہ اپنی سے کہا اسے حکم دو کہ اس کواس کی وہ اپنی سے گھر پر لوٹا دے ۔ فر مایا تو انھوں اسے حکم دیا تو اس نے اس (دوزخ) سے کہا خاموش ہو جا۔ پس وہ اپنی اس جگہ پر چلا گیا جہاں سے وہ نگلا تھا۔ میں نے اس کے لو مینے کوسا یہ پڑنے کے مشا بہ وہ اپنی اس جگہ پر چلا گیا جہاں سے وہ نگلا تھا۔ میں نے اس کے لو مینے کوسا یہ پڑنے کے مشا بہ پایا حتی کہ جب وہ جہاں سے نگلا وہیں چلا گیا تو اس نے اس پر اس کا ڈھکا ڈھا تک دیا'۔

اورا بوسعید نے اپنی حدیث میں رسول اللہ سُلُا ﷺ ہے روایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فر مایا:

لَمَّا دَخُلُتُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا رَأَيْتُ فِيهَا رَجُلاً جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ اَرْوَاحُ بَنِيْ آدَمَ فَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ خَبْرًا وَ يَسُرُّ بِهِ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتُ عَلَيْهِ أُفِّ وَ يَعْبِسُ بِوَجْهِم وَيَقُولُ رُوْحٌ خَبِيْئَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيْثٍ. قَالَ قُلْتُ مَنْ هَلَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا أَبُولُكَ آدَمُ تَعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَتِهِ فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ سُرَّ بِهَا وَقَالَ رُوحٌ طَيِّبَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَرِهَهَا وَسَاءَ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَرِهَهَا وَسَاءَ ذَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيْثَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيْثٍ.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ فِي أَيْدِيْهِمْ قِطَعٌ مِنْ نَارِكَالْأَفْهَارِ يَقُدِفُوْنَهَا فِي أَفْوَاهِهِمْ فَتَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُوُلَاءِ اكَلَةُ مَالِ الْيَتَامِي ظُلْمًا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُوْنٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ بِسَبِيُلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ كَالْإِبِلِ الْمَهْيُوْمَةِ جِيْنَ يُعْرَضُوْنَ عَلَى النَّارِ يَطُوْنَهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلُوْنَ مِنْ مَكَانِهِمْ ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ هُوْلَآءِ يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هُوْلَآءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ لَحُمَّ سَمِينٌ طَيِّبٌ اللي جَنِّيهِ لَحْمٌ غَتُّ مُنْتِنْ يَأْكُلُوْنَ

مِنَ الْغَتِّ الْمُنْتِنِ وَ يَتُرُكُونَ السَّمِيْنَ الطِّيْبَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُولَاءِ يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هُولَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ هُولَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ هُولَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَتُرُكُونَ مَا آحَلَ الله عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمُ الله عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمُ الله عَلَيْهِمْ مِنْهُنَ قَالَ ثُمُ الله عَلَيْهِم مِنْهُنَّ قَالَ مُنْ الله عَلَيْهِم مِنْهُنَّ قَالَ مَنْ الله عَلَيْهِم مِنْهُنَّ قَالَ هُولَاءِ الله عَلَيْهِم مِنْهُنَّ قَالَ مَنْ الله عَلَيْهِم مِنْ الله عَلَيْهِم مِنْ الله عَلْمَ الله عَلَيْهِم مِنْ الله عَلْمَ الله عَلْهُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِم مِنْ الله عَلَيْهِم مِنْ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ الله عَلَيْهِم مِنْ الله عَلْمَ الله عَلَيْهِم مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِم الله مِنْ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهِم الله مِنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

'' میں جب د نیاوا لے آسان میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس پر بنی آدم کی روحیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر روحیں اس پر پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس سے اسے خوشی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اچھی روح ہے جواچھے جسم سے نکلی مقدم کرتا ہے اور آب کی دوسر نے بعض اس پر پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری ہے اور جب ان میں کے دوسر نے بعض اس پر پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری پڑھا ایتا ہے اور کہتا ہے۔ خبیث روح ہے جوخبیث جسم سے نکل آئی ہے فر مایا: میں نے کہاا ہے جر میل ایمی کی والد آدم ہیں۔ ان پر ان کی اولا دکی روحیں پیش جبر میل ایمی ہوتے اور کہتے ہیں تو جب ان کے پاس سے ان میں کے ایما ندار کی روح گزرتی ہے تو اس سے خوش ہوتے اور کہتے ہیں اچھی روح اچھے جسم سے نگل ہے اور جب ان کے پاس سے ان میں کے کا فرکی روح کزرتی ہے تو اس کو د کھی کر تھوتھو کرتے ہیں اور فرت کرتے ہیں اور وہ انھیں برا معلوم کی روح کزرتی ہے تو اس کو د کھی کر تھوتھو کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں اور وہ انھیں برا معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں گزرتی ہے تو اس کو د کھی کر تھوتھو کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں اور وہ انھیں برا معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں گذر ہی ہے گندی روح نگلی ہے۔

فرمایا: پھر میں نے چندلوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کے سے ہیں ان کے ہاتھوں میں آگ کے فکڑے گول پھر وں کی طرح ہیں وہ انھیں اپنے منہوں میں ڈال لیتے ہیں تو وہ ان کی مقعدوں میں سے نکلتے ہیں تو میں نے کہا اے جریل ایرکون ہیں؟ انھوں نے کہا بیظلم سے بیہوں کے مال کھا جانے والے ہیں۔فرمایا پھر میں نے چندآ دمیوں کو دیکھا کہ میں نے ان کے سے بیہوں کے مال کھا جانے والے ہیں۔فرمایا پھر میں نے چندآ دمیوں کو دیکھا کہ میں نے ان جاتے ہیں تو ان پر سے بیا ہوگ فرعونیوں کے راستے میں ہیں وہ جب دوزخ پر لائے جاتے ہیں تو ان پر سے بیا ہوگ فرعونیوں کے راستے میں ہیں وہ جب دوزخ پر لائے جاتے ہیں تو ان پر سے بیا ہوا ونٹوں کی طرح گزرتے ہیں اور وہ انھیں پامال کرتے چلے جاتے ہیں اور ان میں اس کی بھی قدرت نہیں کہا نی اس جگہ سے ہٹ سکیں۔ میں نے کہا اے جریل یہ کون ہیں انھوں نے کہا ہے سودخوار ہیں فرمایا پھر میں نے چندلوگوں کو دیکھا جن کے جب میں نے بہترین گوشت سے جس میں جو ہورتوں کے بازو دیے جانور کا سڑا ہوا گوشت ہے جس میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ہورتوں ہیں۔انھوں نے کہا ہے وہ لوگ ہیں جو ہورتوں

''اللّه کاغضب اسعورت پر سخت ہو گیا جس نے کسی خاندان میں ایسے بچے کو داخل کر دیا جوان میں کا نہ تھا۔ پھراس (بچہ ) نے ان کا مال معیشت کھالیاا وران کی پوشیدہ چیزیں دیکھے لیں''۔ پھر حدیث الی سعیدالخدری خی ہدئد کے جانب مراجعت کی رسول اللّه مُنافِقِتِم نے فر مایا:

ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ النَّائِيَةِ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْحَالَةِ عِيْسَى بُنُ مُرْيَمَ وَيَحْيَى بُنَ زَكِرِيّا قَالَ ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ النَّائِيَةَ فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ صُوْرَتَهُ كَصُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبُدُرِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْحَوْكَ يُوْسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ قَالَ ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ فَسَأَلْتُهُ مَنْ هُو قَالَ هَذَا إِدْرِيْسُ قَالَ يُمُولُ رَسُولُ اللّهِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا كَهُلُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيمًا قَالَ شَمَّا الْمُعَمِّدِ فَإِذَا فَيُهَا كَهُلُ الْمُعَمِّدِ فَإِذَا فَلْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَيْهُ عَطِيمُ الْعُثْنُونِ لَمْ الرَّكَهُلَا اجْمَلَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ السَّمَاءِ السَّمِعَةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ آدَمُ طُولُولُ الْفَنُ عَمْرَانَ قَالَ ثُمَّ اصَعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا عِيهِ اللّهُ عَلْ مَوسَى بُنُ عِمْرَانَ ثُمَّ الْمُعَدِّنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا السَّعِمَةِ فَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا فِيهِ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِةِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

'' پھروہ مجھے دوسرے آ سان پر لے گیا تو اس میں دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی عیسیٰ بن مریم

اوریجیٰ بن زکر یا (مبلطع)موجود ہیں فر مایا۔ پھروہ مجھے تیسرے آسان پر لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی صورت چو دھویں رات کے جاند کی ہی ہے۔ فر مایا میں نے کہا اے جریل یہ کون ہے۔ انھوں نے کہا یہ آپ کے بھائی یوسف بن یعقوب ہیں۔ فرمایا پھر مجھے چوتھے آ سان پر لے گیا تو اس میں میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا وہ کون ے-انھوں نے کہا بدادریس میں -راوی نے کہا کدرسول الله سُول فرمایا کرتے: ودفعناه مكانا عليا. (لیحیٰ كلام مجید میں جو بیالفاظ ہیں وہ ای مرتبہ كوظا ہر كررہے ہیں ) ہم نے اسے بلند جگہ پر چڑھا دیا۔فر مایا پھر مجھے یا نچویں آسان پر لے گیا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میا نہ سال' سفید' سر' سفید بڑی داڑھی والا کسی میا نہ سال شخص کو اس سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔فرمایا میں نے کہا اے جبریل پیکون ہے انھوں نے کہا بیرا پی قوم کے محبوب ہارون ابن عمران ہیں ۔فر مایا پھر مجھے چھٹے آسان کی طرف لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک گندم گوں مخض دراز قامت بلند بنی ہے۔ گویا کہ وہ قبیلہ هنؤ ۃ کے لوگوں میں ہے ہے میں نے کہا اے جریل پیکون ہے؟ انھوں نے کہا ہے آ پ کے بھائی مویٰ بن عمران ہیں پھر مجھے ساتویں آ سان پر لے گیا تو کیا و مکتا ہوں کہ ایک میانہ عرفض بیت المعمور کے دروازے کے یاس کری یر بیٹھا ہوا ہے جس میں روزاندستر ہزار فرشتے واخل ہوتے ہیں جو قیامت کے دن تک پھراس میں ہے واپس نہیں آتے میں نے اس محض ہے مشابہ تمہارے دوست (بعنی خود ذات مبارک نی ) سے زیادہ کسی اور کونہیں دیکھااور نہتمہارے دوست سے مشابہ کسی اور کواس سے زیادہ دیکھا فر مایا۔ میں نے کہا اے جریل پیکون ہے انھوں نے کہا ہے آ پ کے والد ( یعنی دا دا ) ابراہیم ہیں۔ فرمایا پھر مجھے لے کر جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک چھوکری دیکھی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی میں نے اس سے بوچھا تو کس کی ہے۔اس نے کہازید بن حارثہ کی تورسول اللہ سَالَ عُلِمَ نے زیدا بن حارثہ کواس کی خوش خبری دی''۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود ٹن مند کے ذریعے رسول اللہ منافیقی سے روایت پینجی کہ ہر آسان پر جب آپ کو لے کر جبریل جاتے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے جبریل ہیر تمہارے ساتھ ) کون ہے تو جبریل کہتے ۔ محمد منافیق تو وہ کہتے کیا بلوائے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہاں تو وہ کہتے ۔ اللہ اس بھائی اور دوست کوزندہ رکھے۔ یہاں تک کہ آپ کو لے کروہ ساتویں آسان پر پہنچے پھر آپ کو آپ کے پروردگار کے پاس پہنچایا گیا۔ پھراس نے آپ پرروزانہ پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ راوی نے کہا

#### كدرسول الله من في أن فرمايا:

فَأَفْقَبَلْتُ رَاجِعًا ۚ فَلَمَّا مَرَرْتُ بِمُوْسَى بُنِ عِمْرَانَ ۚ وَنِعْمَ الصَّاحِبُ كَانَ لَكُمْ سَأَلَنِي كُمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ ثَقِيلًة، وَإِنَّ أُمَّتَكَ ضَعِيْفَةٌ فَارْجِعُ اِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ رَبِّي اَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي وَعَنْ أُمَّتِي فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسِلِي فَقَالَ لِنُي مِثْلَ ذَٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَوَضَعَ عَيْنُي عَشَرًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلَّمَا رَجَعْتُ اِلَّهِ فَارْجِعْ فَسَلْ رَبَّكَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلِّي أَنْ وَضَعَ ذَٰلِكَ عَيْنُ إِلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى. فَقَالَ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي وَسَاءَ لُتُهُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَمَا أَنَا بِفَاعِلِ فَمَنْ أَدَّاهُنَّ مِنْكُمْ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا لَهُنَّ كَانَ لَهُ آجُرُ خَمْسِيْنَ صَلاةً. '' پھر میں واپس آیا اورموئ بن عمران کے پاس ہے گز را۔اوروہ تمہارے لیے بڑے اچھے مخض نکلے۔انھوں نے مجھ سے یو چھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں تو میں نے کہاروزانہ بچاس نمازیں انھوں نے کہا۔ نماز بوی ہو جھل چیز ہے اور آپ کی امت کمزور ہے اس لیے آپ این پروردگار کے پاس لوٹ کر جائے اوراس ہے درخواست کیجیے کہ آپ پرے اور آپ کی امت یرے (اس) بو جھ کو کم کردے۔ پس میں واپس گیا اورا بے پروردگارے درخواست کی کہ مجھ پر سے اور میری امت پر سے بوجھ کم کر ہے تو اس نے دس (نمازیں) کم کردیں۔ پھر میں لوٹا اور مویٰ کے باس ہے گزرا۔انھوں نے مجھ سے پھروییا ہی کہا۔تو پھر میں لوٹ کر گیا اوراس سے درخواست کی تو اس نے اور دس کم کر دیں۔ پھر جب میں ان کی طرف لوٹا تو ای طرح مجھ ہے کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائے اور اپنے پرور دگار سے درخواست کیجے یہال تک کہ یہ تخفیف روزانہ یانچ نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا اورمویٰ کے پاس ہے گزرا۔ پھر انھوں نے مجھ ہے واپیا ہی کہا تو میں نے کہا: میں اپنے پروردگار کے پاس بار بارگیا اور اس سے درخواست کی حتیٰ کہ مجھے اس سے شرم آنے لگی ہے۔ پس اب تو میں ایسانہیں کروں گا پس ان نماز وں کوتم میں سے

> صَلَوَاتُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ. محدًا ورآ ل محدًّ برالله كى رحمتيں ہوں

جو خص ایما نداری کے ساتھ۔ ثواب مجھ کرادا کرے گااس کو پچیاس فرض نماز وں کااجر ملے گا''۔



# ہنی اُڑانے والوں کی سز اللّٰہ کی طرف ہے

ابن این این این این این این الله منافید الله منافید این قوم کے جھٹلانے اور تکلیف دینے اور ہنسی اڑانے کے باوجود الله کے حکم پرصابررہ کر ثواب سمجھ کراس کونھیجت فرماتے رہے۔ مجھ سے یزید بن رومان نے عروۃ بن زبیر سے حدیث بیان کی کہ آپ کی قوم میں ہنسی اڑانے والوں میں بڑی بڑی ہنتیاں پانچ تھیں اوریہ (لوگ) اپنی قوم میں بلندیا یہ اور سن رسیدہ تھے۔

بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب میں کے الاسود بن المطلب بن اسدابوز معہ۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ مثل ﷺ نے اس کی ایڈ ارسانی اور تمسخر کے سبب ہے اس کے لیے بدعا فر مائی تھی اور فر مایا تھا: اکٹھ میں آغم بیصر کہ و اٹیک کہ و لکہ ہوئہ۔

'' یا اللہ!اس کواندھا کردےاوراس کواس کےلڑ کے کی موت پرلا''۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے الاسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبدمناف بن زہرہ۔ اور بنی مخزوم بن یقظة بن مرۃ میں سے الولید بن المغیرۃ بن عبداللّٰدا بن عمر بن مخزوم۔ اور بنی مہم بن عمرو بن بصیص بن الکعب میں سے العاص بن وائل ابن ہشام۔

ا بن ہشام نے کہا کہ العاص بن واکل بن ہاشم بن سعید بن سہم اور بن خزاعہ میں سے الحارث بن الطلاطلة بن عمر بن الحارث بن عبد عمر و بن بوی ابن ملکان۔

جب ياوَّك برائى مِين حدت برُه عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ ﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُوْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ اللهِ إلهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

"(اے نبی!) جو حکم تجھے دیا گیا ہے اسے صاف صاف ( ڈیکے کی چوٹ ) بیان کر اور مشرکین کی جانب سے اپنی توجہ ہٹا لے۔ تیری حفاظت کے لیے ان ہنمی اڑانے والوں کو ہم دیکھ لیں گے جواللہ کے ساتھ اور دوسرے معبودوں کا بھی ادعار کھتے ہیں۔ پس وہ قریب میں جان لیں گے (کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے )"۔ 

لے رمی فعل ہے جس کی ضمیر غائب دونوں کی محتمل ہے لیکن گمان غالب سے ہے کہ جبریل نے پھینکی ہوگی۔(احمرمحمودی) علی (الف) میں حبنا کے بجائے جبنا جیم سے لکھا ہے جواس مقام سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔(احرمحمودی) علی (ب ج د) میں ریض ضاء مجمد سے ہے جس کے معنی ہیں بیٹھ گیا۔(الف) میں ربھرصا دمہملہ سے ہے جس کے معنی انتظار کرنے اورتخبرنے کے ہیں۔ پہلانسخہ زیادہ موزوں ہے۔(احرمحمودی)

#### ابوازيهرالدوى كاقصه

ابن ایخق نے کہا کہ جب ولید کا وقت موت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا جو تین تھے۔ ہشام بن الولید ولید بن الولید اور خالد بن الولید اور ان سے کہا: اے میرے بچو! میں تنہیں تین با توں کی وصیت کرتا ہوں ان کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ بی خزاعہ سے میرے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ نا الحصالا نکہ خدا کی تسم میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری ہیں لیکن جھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آج کے بعد تنہمیں گالیال دی میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری ہیں لیکن جھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آج کے بعد تنہمیں گالیال دی جائیں گی ۔ اور بی ثقیف پر جو سود کی میری رقم ہے اس کو بھی بغیر لیے نہ چھوڑ نا اور ابواز بیمر دوی پر شرمگاہ کے متعلق جو میرا خونہا ہے وہ بھی تم سے چھوٹ نہ جائے۔ ابواز بیمر نے اپنی ایک بی اس کے نکاح میں دی تھی۔ پر مراس نے باس کو جانے نہ دیا حق کہ وہ مراس کے پاس جانے ہی ہوں کہ خون بہا لینے کے لیے حملہ کر دیا اور کہا کہ تمہار سے جب ولید بن مغیرہ مراس کے باس کو جانے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپس کے تعلقات نے شدت اختیار کی بات سے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپس کے تعلقات نے شدت اختیار کی بات سے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپس کے تعلقات نے شدت اختیار کی است سے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپس کے تعلقات نے شدت اختیار کی است سے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپس کے تعلقات نے شدت اختیار کی است میں عبد اللہ بن عمر و میں کا تھا تو عبد اللہ بن ابی امیہ بن المیہ بن المیہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن میں خور م نے کہا:

اِتِی زَعِیمٌ أَنْ تَسِیْرُوْا فَتَهُرَبُوْا وَأَنُ تَتُرُکُوا الظَّهْرَانَ تَغُوِیُ ثَمَالِبُهُ

'' میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہتم (اپنے وطن سے) چلے جاؤاور بھاگ جاؤاور مقام ظہران کو

(ویران کر) چھوڑو کہ اس میں کی لومڑیاں (اس میں) چیخی چلاتی رہیں (تو تم آفوں سے پیکے

جاؤگے)۔

وَأَنُ تَتُوكُوْا مَاءً بِجِزْعَةِ أَطْرِقَا وَأَنْ تَسْأَلُوْ أَيُّ الْأَرَاكِ أَطَايِبُهُ

ا (بجور) میں فلا قطلنه ہے جس کے معنی بیں خون نہ کرنا 'بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ نا (الف) میں فلا قطلبته لکھ دیا جومعنی کو بالکل الن دیتا ہے بعنی خون کا بدلہ ان سے طلب نہ کرنا اور بیمعنی آ گے آنے والی عبارت کے بالکل خلاف ہیں۔ ولکنی اخشی ان تسبوابه. یعنی مجھے خوف ہے کہ اگرتم بدلہ نہ لو گے تولوگ تم کوصلوا تیں سنا کیں گے۔اور تمہیں بزول کہا جائے گااس لیے نیخہ (الف) غلط ہے۔ (احمر محمودی)

اور وادی اطرقا کے کنارے کے پیکھٹ کو چھوڑ دواور پیلو کے درختوں کے مقامات میں ہے کسی الجھےمقام کی تلاش کرلو۔

فَإِنَّا أُنَاسٌ لَا تُطَلُّ دِمَائُنَا لَا وَلَا يَتَعَالَى صَاعِدًا مِنْ نَحَارِبُهُ کیونکہ ہم ایسےلوگ ہیں کہ ہمارا خون مباح نہیں ہوا کرتا اور جس ہے ہم برسر جنگ ہوتے ہیں وه سر برآ ورده نبین موسکتا"۔

اورظہران وارا کہ۔ بی خزاعہ کی شاخ 'بی کعب کے رہنے کے مقامات تھے۔اس کے بعداس کا جواب الجون بن الی الجون بن کعب بن عمر والخز اعی کے ایک شخص نے دیاوہ کہتا ہے:

وَاللَّهِ لَا نُوْتِي الْوَكِيْدَ طُلَامَةٌ وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا تَزُوْلُ كَوَاكِبُهُ '' ولید کے (اپنے ہاتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعونس تو واللہ ہم نہیں دیں گےاورا بھی تم نے ایبا( سخت )معرکہ تو دیکھا ہی نہیں جس کے تارے ٹوٹ پڑیں۔

وَيُضْرِعُ مِنْكُمْ مُسْمِنٌ بَعْد مُسْمِنِ وَتُفْتَحُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَسْرًا مَشَارِبُهُ اورتم میں کا ایک ایک چربی والا کے بعد دیگرے کچپڑتا چلا جائے۔اور (اس کے ) مرنے کے بعداس کا بالا خانہ زبردی کھولا جائے ۔ یعنی اس کے کل پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے ۔

إِذَا مَا اكَلْتُمْ خُبْزَكُمْ وَحَرِيْرَكُمْ مَاكُلُّكُمْ بَاكِي الْوَلِيْدِ وَنَادِبُهُ جبتم اپنی رونی اور حریرہ کھالو گے تو پھرتم میں کا ہرا یک ولید برگریہ وزاری کرے گا''۔

پھران لوگوں میں میل ملاپ ہو گیا اور ان کومعلوم ہو گیا کہ وہ لوگ صرف بدنا می ہے ڈر ( کراییا کر ) رے ہیں۔اس لیے بی خزاعہ نے انھیں خون بہا کا پچھ حصہ دیا اور پچھ حصے سے وہ دست بر دار ہو گئے اور جب ان لوگوں میں صلح ہوگئی۔ تو جون بن الی الجون نے کہا:

وَ قَائِلَةٍ لَمَّا اصْطَلَحْنَا تَعَجُّبًا لِمَا قَدْ حَمَلْنَا لِلْوَلِيْدِ وَقَائِل "جب ہم نے صلح کر لی تو تعجب ہے بعض عورتیں اور بعض مرد کہنے لگے کہ ولید کے لیے ہم نے کیوں (خون بہا کا) بار برداشت کیا۔

أَلَمْ تُقْسِمُوا تُوْتُوا لُوَلِيْدَ ظُلَامَةً وَلَمَّا تَرَوُا يَوْمًا كَثِيْرَ الْبَلَابِل (انھوں نے کہا) کیاتم نے قشمیں نہیں کھائی تھیں کہ ولید کے (اپنے ہاتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعوض دینے کونا پیند کرو گے۔اورا بھی تو تم نے ایبا (سخت) معرکہ دیکھا ہی نہیں جوغم و

اندوہ سے یرہو۔

فَنَحُنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِنًا كُلُّ رَاحِلِ مَعَ خَلُطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِنًا كُلُّ رَاحِلِ مِم نَے جَنَّ مِیں صلح کی آمیزش کی توصلح کممل ہوئی اور ہرا یک مسافر بے خوف وخطرا پی پندیدہ چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا''۔

اس کے بعد بھی جون بن ابی الجون بازنہ رہا اور ولید کے قبل پر فخریہ اشعار لکھے اور بیان کیا کہ آخیں لوگوں نے اس کو قبل کیا جاتھ کے بچوں لوگوں نے اس کو قبل کیا حالانکہ بیسب غلط بات تھی ۔غرض ولید جس بات سے ڈرتا تھا اس کو اور اس کے بچوں اور اس کی قوم کو وہی بدنا می نصیب ہوئی اور جون بن ابی الجون نے بیشعر کہے:

أَلَا زَعَهَ الْمُغِيْرَةُ أَنَّ كَنْعُبا بِمَكَّةً مِنْهُمْ قَدُرٌ كَثِيْرُ اور "سَكَلَةً مِنْهُمْ قَدُرٌ كَثِيْرُ " "سَالو! كه بنى مغيره نے اس بات كا دعوىٰ كيا ہے كه مكه ميں بنى كعب كى تعدا دزيادہ ہے (اور اخيں اكثريت حاصل ہے)

فَلَا تَفْخَرُ مُغِيْرَةُ أَنْ تَرَاهَا بِهَا يَمْشِى الْمُعَلَّهِ وَالْمهِيرُ مَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمهِيرُ مَين الرَّاعِيرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

بِهَا آبَاوُنَا وَبِهَا وُلِدُنَا كَمَا أَرْسَى بِمَثْبَتِهٖ ثَبِيرُ ہمارے بزرگ یہیں کے ہیں اور ہماری پیدائش بھی یہیں کی ہے جس طرح کوہ ٹیر اپنی جگہ پرلنگر اندازے۔

وَمَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ ذَاكَ إِلاَّ لِيَعْلَمَ شَأْنَنَا أَوْ يَسْتَشِيْرُ اور بَى مغيره نے بيہ بات صرف اس ليے کہی کہ ہماری اہمیت کا ہر شخص کوعلم ہو جائے يا (ہمارے خلاف لوگوں کو) ابھارے۔

فَإِنَّ دَمُ الْوَلِيْدِ يُطلُّ إِنَّا تُطِلُّ دِمَاءً أَنْتَ بِهَا حَبِيْرِ كَوْنَدُ وَلِيدًا خَرِيرُ عَلَيْ كيونكه وليد كاخون مباح مور ہا ہے اور ہم اى طرح بہت سے خون مباح كرر ہے ہيں جن سے تو خوب واقف ہے۔

كَسَاهُ الْفَاتِكُ الْمَيْمُونُ سَهُمًّا ذُعَافًا وَهُوَ مُمْتَلِيْ بَهِيْرُ مبارك اچا تك حمله كرنے والے نے اس كے زہر آلود تير (پوست كرديا) اوروہ (غصے سے) بجرا ہوا دم تو ژر ہاتھا۔ فَخَرَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مُسْلَحِبًّا كَأَنَّهُ عِنْدَ وَجُبَتِهِ بَعِيْرُ لِيَ وَهِ وَادِى مَدِينِ مِن وَراز بُوكِرِ رَاس كَرت وقت ايبامعلوم بهوا گوياايك اونت گرا۔
سَيَكُفِينِنَى مِطَالَ أَبِنَى هِشَامِ صِغَارٌ جَعْدَةُ الْأَوْبَادِ جُورٌ ابوبَشَام (كَ خُون بهاكى اوالَى) كے وعدول كو ثالنے كے ليے چھوٹى چھوٹى گھونگروالے بال ابوبشام (كِ خون بهاكى اوالَى) كے وعدول كو ثالنے كے ليے چھوٹى چھوٹى گھونگروالے بال والى بہت دودھ دينے والى چنداوننيال ميرے ليے كافى بوجائيں گن'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے ان اشعار میں ہے ایک شعر چھوڑ دیا ہے جس میں اس نے فخش گوئی کی ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ پھر ہشام بن الولید نے ابوازیہ پر پرحملہ کر دیا جب کہ وہ سوق ذی المجاز میں تھا۔

ابوازیمری بیٹی ابوسفیان بن حرب کے پاس یعنی ان کے نکاح بیس تھی اور ابوازیمرا پی قوم میں شریف آدی تھا۔ ہشام نے اس کو ولید کے خون بہا کے بدلے بیس قتل کر دیا جوشرم گاہ ہے متعلق تھا۔ جس کے متعلق اس کے باپ نے اس کو وصیت کی تھی اور یہ واقعہ رسول اللہ سکا تیزی کے بدیدہ کو جرت فرمانے کے بعد ہوا اور جنگ بدر بیس مشرکین قریش کے بڑے برے سر دا قتل اور آفتوں میں مبتلا ہو پھے جنگ بدر بھی گزر چکی تھی اور جنگ بدر میں مشرکین قریش کے بڑے برے سر دا قتل اور آفتوں میں مبتلا ہو پھے تھے تو بزید بن ابی سفیان نکلا اور بی عبر مناف کو جمع کیا اور ابوسفیان اس وقت ذوا لمجاز میں تھے اور لوگ کہنے گئے کہ اس کے اس ان کی سرال کے لیے ایدا دروانہ کی ہوارہ وہ اس کا بدلہ لینے والے جی لیکن جب ابوسفیان نے اپنے بیٹے کی اس کارگز اری کو سنا اور وہ بڑے ہوشیار اور متین شخص تھے اپنی قوم سے بہت مجت رکھتے تھے فور آ مکہ آئے اور آئھیں خوف ہوا کہیں ابوازیبر کے متعلق قریش میں کوئی بڑا جو چکا تھا۔ اور اس کے باس اس وقت پہنچے جب کہ وہ اپنی قوم کے افراد بی عبدمناف اور مطبیین میں سلے ہو چکا تھا۔ اور اس کے باتھ سے برچھالے کر اس کے سرپر ایسا مارا کہ اس کو زمین پرگرادیا اور کہا اللہ تیرامنہ کالا کرے ۔ کیا تو چا بتا ہے کہ دوس کے ایک شخص کے لیے قریش کو آپس میں لڑا دیا گروہ قبول کریں تو ہم آئھیں خون بہا دے لئے لوگوں کو اُبھارا اور ابوسفیان پر ترک یاری اور بزد کی کا الزام لگایا اور کہا:

غَدًا أَهْلُ ضَوْجَى ذِي الْمَجَازِ كِلَيْهِمَا وَجَارَ ابْنِ حَرْبِ بِالْمُغَمَّسِ مَا يَغُدُّوْ ذى المجازك دونوں نكڑ كے لوگ صبح سورے نكل كھڑے ہوئے كيكن ابن حرب كے ہمساميغمس ہى ميں ہيں اور نكلتے نہيں۔

باپ کی رسوائی کا بھی بچاؤ نہیں کیا۔

کَسَاكَ هِشَامٌ بُنُ الْوَلِيْدِ ثِيَابَهُ قَابُلَ وَاخْلِفُ مِثْلُهَا جُدُدًا بَعْدُ بِشَامِ ابن الوليد فِ مقول كَ پُرْ عَ بَحِي بِبناعَ بِين خداكر عَ كَدِيكِرْ عَصَ لِيل كراتري بشام ابن الوليد فِ مقول كَ پُرْ عَ بَحِي بِبناعَ بِين خداكر عَ كَديكِرْ عَصَ لِيل كراتري اوراس كَ بجاعَ اس كَ ساور فَ كَبرْ عَبِي اس كَ بعد ملته ربي (ببننا نصيب بهو) و المناس وطرًا مِنهُ فَاصْبَحَ مَا جِدًا وَأَصْبَحْتَ رِخُوا مَا تَحْبُ وَمَا تَعْدَدُ اس فَ قوا بِي وَقوف بن كيا اس فَ قوا بِي المُ المُ المُ المُ الله والمُ الله والله والمُ الله والله والمُ الله والله والمُ الله والله والمُ الله والمُنْ الله والمُ الله والمُنْ الله والمُنْ الله والمُنْ والمُنْ والله والمُنْ الله والمُنْ والمُنْ

فَلَوُ اَنَّ اَشْیَاخًا بِیدُر یُشَاهِدُوْا لَیکَ فِعَالَ الْقَوْم مُغْتَبِطٌ وَرُدُ پس اگر بدر کے بوڑھے اس کود کیھتے تو تمام قوم کے جوتوں کوتا زہ گلا بی خون تر کردیتا''۔

جب ابوسفیان کوحسان کے ان شعروں کی اطلاع ملی تو انھوں نے کہا کہ دوس کے ایک آ دمی کے لیے ہم میں کے بعض کے بعض سے لڑا دینا چاہتا ہے۔ یہ خیال جواس نے کیا ہے بدترین خیال ہے۔

اور جب طائف والوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اُللہ سُکا ﷺ نے خالد بن ولید ہے سود کے بارے میں جو بی تقیف پر تھا گفتگوفر مائی کیونکہ ان کے باپ نے انھیں وصیت کی تھی ۔بعض اہل علم نے مجھ ہے ان آیوں کے متعلق بیان کیا کہ بیر آ بیتیں اس سود کی حرمت کے متعلق نازل ہوئی ہیں جولوگوں کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا اور خالد میں شدن نے اس سود کا مطالبہ کیا تھا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴾ ''اے وہ لوگو! جوایمان لا چکے ہواللہ ہے ڈرو جوسود باقی رہ گیا ہے اے چھوڑ دوا گرتم ایماندار ہو''اس بیان کے آخرتک (جواس بارے میں ہے)۔

اور ابوازیبر کے خون کے بدلے کے متعلق کوئی جھڑا جس کا ہمیں علم ہونہیں ہواحتیٰ کہ اسلام نے لوگوں میں جے بچاؤ کر دیا۔ بجز ایک واقعہ کے کہ ضرار بن الخطاب بن مرداس الفہری قریش کے چندلوگوں کے ساتھ نکلا اور بیلوگ سرز مین قبیلہ دوس میں ایک عورت کے پاس اتر ہے جودوس کی آزاد کر دہ لونڈی تھی اور اس کا نام ام غیلا ن تھا اور عورتوں کی تنگھی چوٹی کرتی اور دلہنوں کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی تو قبیلہ دوس نے ان لوگوں کو ابواز یہر محے بدلے میں مارڈ النا چاہا تو ام غیلان اور اس کی ساتھ والیاں سینہ سپر ہوکر کھڑی ہوگئیں اور انھیں روک دیا تو ضرار بن الخطاب نے بیشعر کیے:

وَنِسُوتَهَا إِذْهُنَّ شُغُثٌ عَوَاطِلُ

جَزَ اللَّهُ عَنَّا أُمَّ غَيْلَانَ صَالِحًا

''ام غیلان اوراس کی ساتھ والیوں کوالٹد تعالیٰ ہماری جانب سے جزائے خیر دے کہ وہ پریشاں بال اور بےزیوروآ رائش تھیں ۔

فَهُنَّ دَفَعْنَ الْمَوْتَ بَعْدَ اقْتِرَابِهِ وَقَدْ بَرَزَتْ لِلثَّائِرِيْنَ الْمُقَاتِلُ مذکورہ عورتوں نے موت کے نز دیک ہو جانے کے بعد اس کو ہٹا دیا حالا نکہ خون کا بدلہ طلب كرنے والوں كے ليقل گاہيں ظاہر ہوگئى تھيں۔

دَعَتُ دَعُوَة دَوْسًا فَسَالَتُ شِعَابُهَا بِعِزٍّ وَ اَدَّتُهَا الشِّرَاجُ لَ الْقَوَابِل (امغیلان نے ) بنی دوس کو (صلح کی جانب بلایا تو اس کی شاخیس عزت کی جانب رواں ہوگئیں اورمقابل کے نالوں نے ان شاخوں کواورزیا دہ کر دیا یعنی سب کے سب صلح پرمتفق ہو گئے ۔ وَعَمْرًا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَمَاوَنَى وَمَا بَرَدَتُ مِنْهُ لَدَيَّ الْمَفَاصِلُ اوراللہ تعالیٰ عمر وکو بھی جزائے خیر و ہے کہ اس نے ستی نہیں کی اور میرے یاس اس کے جوڑ بند سردنہیں ہوئے یعنی کوشش کرتا رہا۔

فَجَرَّرْتُ سَيْفِي ثُمَّ قُمْتُ بِنَضْلِم وَعَنْ آيِّ نَفْسِ بَعْدَ نَفْسِي أَقَاتِلُ پس میں نے اپنی تلوار تھینج لی اور اس کے بعد اس کا کھل لے کر کھڑا ہو گیا اور میں اپنے نفس کے بحانے کے لیے نہاڑوں گا تو پھر کس کے لیے لڑوں گا''۔

ا بن آبخق نے کہا کہ مجھے ہے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جوعور ت ضرار کے لیے سینہ سپر ہوگئی تھی اس کا نام ام جمیل تھا اوربعض کہتے ہیںامغیلان تھااور کہاممکن ہے کہام جمیل کے ساتھ ام غیلان بھی کھڑی ہواور یہ بھی ممکن ہے کہام غیلان کے ساتھ اورلوگ بھی اس کے لیے سینہ سپر ہوئے ہوں اوران میں ام جمیل بھی ہو۔

پھر جب عمر بن الخطاب ہی اندو (خلافت پر ) فائز ہوئے تو آ پ کے پاس ام جمیل آئی اور وہ پیمجھر ہی تھی کہ آپ اس (ضرار) کے بھائی ہیں۔ پھر جب اس نے آپ کونب بتایا تو آپ کووہ واقعہ یا دآ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: مجھےاس سے اسلامی بھائی جارے کے سوااور کوئی رشتہ اس کے بھائی ہونے کانہیں ہےاوروہ غازی ہے۔ (پھراس سے مخاطب ہو کرفر مایا) تیرااحسان جواس پر ہے (لیعنی ضرار بن الخطاب پر) میں اس کو جانتاہوں۔ پھرآپ نے اے اس لحاظ ہے کچھ عنایت فرمایا کہ وہ مسافرہ تھی۔

ابن ہشام نے کہا: ضرار'عمر بن الخطاب ٹنیاہؤ سے (جنگ) اُحد کے روز ملے تھے۔ تو وہ آپ کو نیزے

ے عرض سے مارنے لگے اور کہا:اے ابن الخطاب! بچومیں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔غرض عمران کے اسلام کے بعد انھیں پہچانتے تتھے۔

# ابوطالب اورخدیجه رشینیا کی و فات اوراس کے بل وبعد کے واقعات

ابن ایخی نے کہا کہ جولوگ رسول اللہ منگائی کو آپ کے گھر آ کرستاتے تھے وہ ابولہب الحکم بن ابی العاص بن امیہ عقبہ بن ابی معیط عدی بن تمراء الشفی اور ابن الاصداء الہذ لی تصاور بیرآپ کے پڑوی تھے۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص کے سوااور کسی نے اسلام اختیار نہیں کیا مجھے خبر پینچی ہے کہ ان میں بعض تو آپ کے نماز پڑھتے وقت آپ پر بکری کا بچہ دان ڈال دیتے اور بعض آپ کے پکانے کے برتن جب پکانے کے لیے رکھے جاتے تو اس میں ڈال دیتے حتی کہ رسول اللہ منگائی جائے نے ایک محفوظ مقام اختیار فر مالیا تھا کہ جب نماز ادا فر ماتے تو اس مقام پر ان لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے اور جب اس قتم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو آپ اس کوایک کئڑی پر لے کر نکھے اور اس کو لے کرا ہے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فر ماتے:

آئی عَبُدَ مَنَافٍ آئٌ جَوَادٍ هلذَالِ ''اےعبدمناف پیکسی ہمسائیگی ہے''۔

( یعنی کیا پڑوی کا یہی حق ادا کیا جار ہا ہے ) پھرا سے را سے پرڈال دیتے جیسا کہ مجھ سے عمر بن عبداللہ بن عروۃ نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی۔

ابن آخق نے کہا کہ پھر خدیجہ بنت خویلہ ہی اور ابوطالب دونوں کا ایک ہی سال میں انقال ہوگیا اور رسول اللہ مکی اللہ میں کچی مددگارتھیں اور آپ اور رسول اللہ مکی اللہ میں کچی مددگارتھیں اور آپ کے بیجا ابوطالب کے انقال کے سبب ہے جو آپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت باز واور نگران کا راور آپ کی بیچیا ابوطالب کے انقال کے سبب ہے جو آپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت باز واور نگران کا راور آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے بے در بے صببتیں آنے لگیں۔ اور یہ واقعات مدینہ کی جانب آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے بے در بے صببتیں آنے لگیں۔ اور یہ واقعات مدینہ کی جانب آپ کے جبرت کرنے ہے تین سال پہلے کے جیں۔ جب ابوطالب کا انقال ہوا تو قریش کو رسول اللہ مٹا ہے تھے حتی کہ کو تکلیف دینے کے ایسے موقع حاصل ہوگئے کہ ابوطالب کی زندگی میں ان کی وہ امید بھی نہ کر سکتے تھے حتی کہ قریش کے بے وقو فوں میں سے ایک بیوقو ف آپ کے راستے میں آڑے آیا اور آپ کے سر پرمٹی ڈال دی۔ ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے

کہا کہ جب اس بے وقوف نے رسول اللہ مٹائیڈ کے سر پروہ مٹی ڈالی تو رسول اللہ مٹائیڈ کے اس میں کہ ٹی اس کے سر پرقعی بیت الشرف میں تشریف لائے تو صاحبز ادیوں میں سے ایک صاحبز ادی اٹھیں اور آپ (کے سر پرتھی بیت الشرف میں تشریف لائے تو صاحبز ادیوں میں سے ایک صاحبز ادی اٹھیں اور آپ (کے سر پر) کی مٹی دھونے لگیں اور روتی جاتی تھے:
(کے سر پر) کی مٹی دھونے لگیں اور روتی جاتی تھیں اور رسول اللہ مٹائیڈ کا ان سے فرماتے جاتے تھے:
لا تبدی کی کا بُنیّدہ فَانَ اللّٰہ مَانِع أَبَاكِ.

''اےمیری پیاری بٹی ندرو۔اللہ تیرے باپ کامحافظ ہے'۔

اورای اثناء میں پیجھی فرماتے جاتے:

مَا نَالَتْ مِنِّي قُرَيْشٌ شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوْطَالِبٍ.

''ابوطالب كے مرنے تك قريش ميرے ساتھ ايبا كوئى برتاؤنه كرسكے جو مجھے ناپيند ہوا ہو'۔

ابن آخق نے کہا کہ جب ابوطالب بیار ہوئے اور ان کی بیاری کی خبر قریش کو ہوئی تو ان کے بعضوں نے بعضوں سے کہا کہ جمز ۃ اور عمر دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمر کی تبلیغ بھیل چکی ہے۔ ہم کو جا ہے کہ ہم ابوطالب کے پاس جائیں کہ وہ اپنے بھینے سے ہمارے متعلق (کوئی عہد) لیں اور ہم سے (کچھ معاہدہ) لی کا کراہے دیں کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ بیلوگ ہم سے ہماری امارت چھین لیں گے۔

این اتخق نے کہا کہ جھے ہے عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اور انھوں نے اپ بعض خاندان والوں ہے اور انھوں نے ابن عباس ہے دوایت بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور ان ہے گفتگو کی۔ ان میں قوم کے سربر آ ور دہ عتبہ بن ربعیہ شیبہ بن ربعیہ ابوجہل بن ہشام امیۃ بن خلف اور ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آ پ ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آ پ سے ہمارے ایسے تعلقات ہیں جس کوآ پ خوب جانے ہیں اور اب آ پ کے پاس وہ چیز آ چکی ہے جس کوآ پ دکھور ہے ہیں اور ہمیں آ پ کے متعلق ( آ پ کے مرجانے کا ) خوف ہے۔ آ پ کے بیشتج اور ہمارے در میان دکھور ہے ہیں اور ہم ان کے لیے ہم ہے ( عبد ) بحی قب اور ہمارے در میان اور ہم آئی کے اور ان کے لیے ہم ہے ( عبد ) لیجے اور ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم آئیس ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم آئیس ان کے دین پر چھوڑ دیں ۔ تو ابوطالب نے آ پ کو بلوایا اور آ پ ان کے پاس آ ئے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے یہ لوگ تہماری دیں۔ تو ابوطالب نے آ پ کو بلوایا اور آ پ ان کے پاس آ ئے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے یہ لوگ تہماری قوم کے سربر اور دہ ہیں اور تہمارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پہھ تم ہے ( عبد ) لیں اور پھھ تہمیں دیں۔ راوی نے قوم کے سربر اور دہ ہیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پہھ تم ہے ( عبد ) لیں اور پھھ تہمیں دیں۔ راوی ) نے قوم کے سربر اور دہ ہیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھ تم ہے ( عبد ) لیں اور پھھ تمہیں دیں۔ راوی ) نے دیا کہ نائور سول اللہ عناؤی نے ذرایا :

نَعَمْ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيْهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِبْنُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ.

''اچھاایک بات ( کا )تم مجھے ( قول ) دوجس کے عوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اس کے سبب سے عجم بھی تمہاری اطاعت کرنے لگیس گے''۔

راوی نے کہا: تو ابوجہل نے کہا بہت اچھاتمہارے باپ کی متم! (ایک نہیں) دس باتیں فرمایا:

تَقُولُونَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ تَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ.

''( تو اقر ارکروکہ ) تم اللہ کے سواکسی کومعبود نہیں کہو گے اور اس کے سواجس کی ( بھی ) تم پوجا کرتے ہواس کوچھوڑ دو گے''۔

راوی نے کہا' تو وہ تالیاں بجانے لگے۔ پھراس کے بعد کہااے محمد! (مَثَاثِیَّامٌ) کیاتم بیرچاہتے ہو کہ سب معبود وں کوایک معبود بناد ویتمہاری ہات تو عجیب ہے۔

راوی نے کہا کہ پھرانھوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ واللہ ان باتوں میں سے جن کوتم چاہتے ہو کسی بات پر بھی شخص تمہیں قول دینے والانہیں ۔ پس چلواورا پنے بزرگوں کے دین پر چلتے رہو یہاں تک کہ اللہ تم میں اوراس میں کوئی فیصلہ کر دے۔

راوی نے کہا کہ پھروہ لوگ إدھراُ دھر چلے گئے اور پھر ابوطالب نے رسول اللہ منگا ٹیٹی کے کہا بابا! واللہ! تم نے ان سے کوئی بعید (ازعقل) بات کا سوال نہیں کیا۔ راوی نے کہا کہ جب ابوطالب نے بیہ بات کہی تو رسول اللہ منگا ٹیٹی کوخودان کے متعلق امید ہوگئی راوی نے کہا' تو آپان سے کہنے لگے:

أَىٰ عَمِّ فَأَنْتَ فَقُلُهَا استَحِلَّ لَكَ بِهَا الشِّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

" بچپا جان! تو آپ وہی بات کہہ دیجیے تا کہ اس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لیے جائز ہو جائے''۔

راوی نے کہا کہ جب انھوں نے اپنے متعلق رسول اللہ منافیقیم کی خواہش دیکھی تو کہا' بابا اگر میرے بعدتم پراور تمہارے بھائیوں پرطعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا اور قریش کی اس بد گمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے یہ الفاظ موت کی تخی پرصبر نہ کرکے کہد دیئے ہیں تو ضرور کہتا اور بیالفاظ بھی تم سے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ان سے تم کوخوش کر دول۔

راوی نے کہا کہ جب موت ابوطالب کے قریب ہوگئی تو راوی نے کہا کہان کے ہونٹوں کوعباس نے د ویکھا کہ بل رہے ہیں۔راوی نے کہا' تو عباسؓ نے ان کی جانب اپنا کان لگا دیا۔راوی نے کہا کہاس کے بعد عباسؓ نے کہا' اے میرے بھائی کے بیٹے! واللہ بے شہرے بھائی نے وہ کلمہ کہا جس کے کہنے کا آپ نے

انھیں جکم دیا تھا۔

راوی نے کہا تو رسول اللہ مٹائیڈیم نے فر مایا:

لَمْ أَسْمَعْ.

"میں نے نہیں سا"۔

راوی نے کہا کہالٹدعز وجل نے اس جماعت کے بارے میں جوآپ کے پاس جمع ہو کی تھی اور آپ نے انھیں جو پچھ کہا تھااورانھوں نے آپ کو جو جواب دیا تھااس کے متعلق بیآ بیتیں نازل فر مائیں :

﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ اللَّى قَوْلِهِ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ اللَّهِرَةِ ﴾ الْمِلَّةِ اللَّخِرَة ﴾

''ص یفت والے قرآن کی قسم! (کہ اس کی نفیحت میں کوئی نقصان نہیں ہے) بلکہ کا فرتکبرو مخالفت میں (ڈو ہے ہوئے) ہیں' سے ۔ یہ بات تو ہم نے آخری ملت میں نہیں نی ۔ تک اس سے ان کی مراد نصرانیت ہے کیونکہ وہ تو کہا کرتے تھے (تین خدا ہیں) اور اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ ان ہلذًا إلاَّ الحُيلَاقُ.

> '' بیتو صرف اپنی جانب سے نکالی ہوئی بات ہے''۔ (ایجاد بندہ ہے) اس کے بعدا بوطالب کا انقال ہوگیا۔

#### بی ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لیےرسول الله مَنَالِثَیْنَامِ کی آمدور فت

ابن ایخق نے کہا کہ جب ابوطالب کا انقال ہو گیا تو قریش کورسول اللہ مَنَّا ﷺ کی ایذ ارسانی کا موقع مل گیا جو آپ کے چھا ابوطالب کے زمانے میں انھیں حاصل نہ تھا تو رسول اللہ مَنَّا ﷺ کی ایذ ارسانی کا موقع کے گئے کہ بی ثقیف سے مدد حاصل کریں اور اپنی قوم کے خلاف ان کی محافظت میں رہیں اور اس امید پر تشریف لے گئے کہ اللہ کے پاس سے جو بات آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس تنہا تشریف لے گئے۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے بزید بن زیاد نے محمد بن کعب القرضی سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منافی نے جوان دنوں بن شخص کے مرداراوران میں سربرآ وردہ تھے اوروہ تین بھائی تھے۔ عبدیالیل بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن عمیر اور حبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں میں اور حبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں

قریش کی شاخ بن جمح کی ایک عورت تھی ان کے پاس جا کرآپ تشریف فر ما ہوئے اور آتھیں اللہ کی جانب دعوت دی اوران سے اس امر میں گفتگو کی جس کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے کہ اسلام کی اشاعت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں تو ان میں اشاعت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کتابے ۔ اور دوسرے نے کہا کہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ دواللہ! دوسرے نے کہا کہ دواللہ! میں تجھ سے بھی گفتگو نہ کروں گا۔ اگر جیسا کہ تو کہتا ہے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہو تو اس لحاظ سے بڑا خطرناک شخص ہے کہ تچھ سے بات کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو اللہ پر افتر اکر دہا ہے تو بھی مجھے لازم ہے کہ تچھ سے بات کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو اللہ پر افتر اکر دہا گیا تھے کہ بھو کے اور بھو سے اور اگر تو اللہ مخالی سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور بین نے نہ کو کہ ان سے در مایا:

''جب کہتم نے (ایبا جواب ادا کیا) جو کیا (جوشھیں زیبانہ تھا تو خیر) مجھ ہے (جو پچھ سنا ہے اس کو) راز میں رکھو''۔

اوررسول الله مَنْ النَّیْمُ نے بیہ بات ناپسند فر مائی کہ آپ کے متعلق آپ کی قوم کوالیں خبریں پہنچیں کہ وہ خبریں ان لوگوں میں آپ سے نفرت و برگشتگی پیدا کر دیں۔ خبریں ان لوگوں میں آپ سے نفرت و برگشتگی پیدا کر دیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ یَذُنَوُ هُمْ کے معنی یَحُو شُهُمْ ہیں ایعنی منفر دو برگشتہ کر دے۔عبید بن الا برص نے بیشعرکہا

وَلَقَدُ أَتَانِیُ عَنْ تَمِیْمِ أَنَّهُمْ ذُیْرُوْا لِقَتْلَی عَامِرٍ وَ تَعَصَّبُوُا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ " مجھے بی تمیم کے متعلق پی خبر ملی ہے کہ وہ بی عامر کے مقتولوں کے سبب سے متنفر و برگشتہ ہو گئے ہیں اوران میں جماعت بندی ہوگئے ہے'۔

پس ان نتیوں نے اس گفتگوکوراز میں نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس گفتگو کے ذریعے ہے اپنے یہاں کے شہدوں اور غلاموں کو (ایبا) ابھارا کہ وہ آپ کو گالیاں دینے اور آپ کے ساتھ ہوکر شور مچانے لگے جتیٰ کہ

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ حالا نکہ ہونا چاہیے تھی کیونکہ عبید کا جوشعرآ گے آ رہا ہے وہ (الف) میں موجود ہے جویذ بڑھم کے معنی کی سند ہے۔ (احمرمحمودی)

ع (الف) میں تعصبوا کے بچائے تضعو الکھا ہے یعنی اٹھوں نے اس معاطے کوایک بھاری ہو جھسمجھا ہے۔ (احمحمودی)

يرت ابن بشام جه حددوم

لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں اس وقت جانے پر آپ مجبور ہو گئے جبکہ وہ دونوں اس میں موجود تھے اور بنی ثقیف کے شہدے جوآ پ کے ساتھ ہو گئے تھے واپس ہو گئے تو آ ی نے ایک انگور کے منڈوے کے سامیر کی جانب قصد فر مایا اور سامیر میں بیٹھ گئے اور ربیعہ کے دونوں لڑکے آ پ کود کیھ رہے تھے اور آ پ کے ساتھ طائف کے شہدوں کے برتاؤ کوبھی دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ بھی خبر پینجی ے کہ آپ کو (وہاں) بن جمح کی ایک عورت ملی تو آپ نے اس سے فرمایا:

مَا ذَا لَقُينًا مِنْ أَحْمَائِكِ.

''(نونے دیکھاکہ) ہمیں تیری سرال ہے کیاملا (کیسی آفت انھوں نے ہم پرڈھائی)''۔ مجھے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب رسول اللہ سُٹائیڈ اظمینان سے تشریف فر ماہوئے تو آ پ نے فر مایا: ٱللُّهُمَّ إِلَيْكَ أَشُكُرُ ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِيَ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّيْ إِلَى مَنْ تَكِلْنِيْ إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكُتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوْذُ بِنُورٍ وَجُهِكَ الَّذِي أَشُرَقَتُ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بَىٰ غَضَبِكَ أَوْتُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبِي حَتَّى تَرْضَى وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ. '' یا اللہ! میں اپنی کمزوری' بے تدبیری اورلوگوں میں اپنی ذلت کی شکایت تجھ ہی ہے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کورتی پر پہنچانے والا ہے اور تو میری بھی پرورش کرنے والا ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے ( کیا ) ایسے دور والے کے جومیرے ساتھ ترش روئی ہے پیش آتا ہے بیاا ہے دشمن کے جس کومیرے معاملے کا ما لک بنا دیا ہے۔اگر مجھ پر تیراغصہ ہیں ہے تو پھر میں کوئی پروانہیں کرتا مگر تیرا احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چبرے کے اس نور کی بناہ لیتا ہوں جس سے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب نازل ہویا مجھ پر تیری خفگی ہو (مجھے ) تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سواکسی میں نہ کوئی ضرر دور کرنے کی قوت ہے اور نہ نفع حاصل کرنے گی''۔

#### رسول الله من كين كے ساتھ عداس نصراني كا واقعہ

کہا کہ جب رہیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہا ورشیبہ نے آپ کواور آپ کے ساتھ جوسلوک ہور ہاتھا اس کو

دیکھا تو ان میں رحم کا جذبہ حرکت میں آیا اور انھوں نے اپنے ایک نصرانی جھوکر ہے کو بلایا جس کا نام عداس تھا اور اس سے ان دونوں نے کہا' اس انگور کا ایک خوشہ لے اور اس کو اس تھالی میں رکھا ور اسے لے کر اس شخص کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ اس میں سے کھائے۔ تو عداس نے ویسا ہی کیا اور وہ اسے لے کر آیا اور رسول اللہ منگا تی تی کہا کہ کھائے۔ جب رسول اللہ منگا تی تی اس میں ہاتھ ڈالا تو فر مایا: بسم اللہ' پھر تناول فر مایا۔ تو عداس آپ کی صورت و یکھنے لگا اور کہا واللہ یہ بات تو ایس ہے کہ یہاں کی بستیوں کے لوگ نہیں کہا کرتے تو رسول اللہ منگا تی تی اس سے فر مایا:

وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبَلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسٌ وَمَا دِيْنُكَ.

"ا ےعداس! توبستیوں میں ہے سبتی کا ہےاور تیرادین کیا ہے"۔

اس نے کہا کہ میں نصرانی نینوی کا باشندہ ہوں تو رسول اللہ منگافیظم نے اس سے فر مایا:

أَمِنُ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسُ بُنِ مَتلى.

'' کیااس نیک شخص کی بستی کا جس کا نام یونس بن متی تھا''۔

توعداس نے آپ سے کہا شمصیں کیا خبر کہ یونس بن متی کون تھا۔رسول الله ملَا الله ملَا الله ملَا الله مل

ذَاكَ أَخِيُ كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيٌّ.

'' وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں''۔

لیں عداس رسول اللہ مَنْکَ تَنْتِیْمْ پر جھک پڑااور آپ کا سر ہاتھ اور پیر چو منے لگا۔

راوی نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارے چھوکرے کواس نے بگاڑ
دیا۔ پھر جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں نے اس سے کہا ارے کمبخت عداس! مجھے کیا ہوگیا کہ اس
مخص کا سرُ ہاتھ اور پیر چو منے لگا۔اس نے کہا اے میرے سردار! زبین پرکوئی چیز ان سے بہتر نہیں ہے۔انھوں
نے مجھے ایسی بات بتلائی جے نبی کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ان دونوں نے کہا ارے کمبخت عداس! کہیں وہ مجھے
تیرے دین سے برگشۃ نہ کردے۔ تیرادین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔



پھررسول اللہ مُنَّالِیُّنِمُ جب بن ثقیف کی بھلائی سے ناامید ہو گئے تو طائف سے مکہ تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ مقام نخلہ میں تھے اور رات میں آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پاس سے جنوں کی وہ

يرت ابن بشام چه صددوم

جماعت گزری جس کا ذکراللہ تبارک وتعالیٰ نے فر مایا ہے۔ مجھےان کے متعلق جوخبر ملی ہےاس کے لحاظ ہے وہ سات جن تصبیبین کے رہنے والے تھے۔وہ آپ کی تلاوت سنتے رہے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو اپنی قوم کوڈرایا اورخود انھوں نے ایمان اختیار کیا اور جو کچھ سنا تھا اس کو قبول کیا تو الله تعالی نے ان کی خبر آپ کودی اور فرمایا:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْآنَ. اللَّي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ الِّيمِ ﴾ ''(اے نبی !)اس وقت کو یا دکر جبکہ ہم نے تیری جانب جنوں کی ایک جماعت کو مائل کر دیا کہ وہ قرآن من رہے تھے۔ ہے اس کے قول : اور وہ تمہیں درد ناک عذاب ہے پناہ دے

#### يحرفر مايا:

﴿ قُلُ أُوْجِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الَّجِنِّ ﴾ إلى آخِرِ الْقِصَّةِ مِنْ خبرهم في هذه السورة ''(اے نبیً!) کہہ کے میری جانب وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا''۔ قصہ کے آخر تک جواس سور ۃ میں ان کے متعلق خبر ہے۔

#### رسول اللهُ مَنَالِقَيْئِمُ كااہے آپ كو قبيلے والوں پر پیش كرنا

ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعدرسول الله سَلَا يَدِيْ مَكه تشريف لائے اس حال ميں كه آپ كى قوم كى حالت آپ کے خلاف اور آپ کے دین ہے علیحد گی میں پہلے ہے بھی زیادہ سخت ہوگئی تھی بجز چند کمزورلوگوں کے جوآ پ کیرا بمان لائے تھے اور رسول اللہ مَثَاثِیَا جب بھی کوئی مجمع حج وغیرہ کا ہوتا تو اپنے آپ کو قبیلے والوں کے آگے پیش فرماتے۔انھیں اللہ کی جانب آنے کی دعوت دیتے اور انھیں آگاہ کرتے کہ آپ (اللہ کی جانب ے ) بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ان ہے اپنی تقیدیق اور اپنی حفاظت کا مطالبہ فرماتے تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام صاف صاف ان سے بیان کریں جس کے لیے اس نے آپ کومبعوث فر مایا تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے ہمار ہے بعض ایسے دوستوں نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا' زید بن اسلم ہے' اورانھوں نے رہیعہ بن عبا دالدؤنی ہے' بیان کیا اوراس مخص نے بیان کیا جس ہے ابوز نا دیے انھیں (رہیعہ ) ہےروایت کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ربیعہ عباد کا بیٹا تھا۔

ابن اکن نے کہا اور مجھے سے حسین بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے ربیعہ بن عباد سے سنا جن سے میرے والد بیان کررہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں نو جوان تھا اور اپنے والد کے ساتھ منی میں تھا اور رسول اللہ منگر تھے ہوئے قبیلوں کی منزلوں میں تھہرے ہوئے فرمارہے تھے:

یَا بَنِی فُلان إِنِّی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ، یَا مُرُّکُمْ أَنْ تَعُبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشُورِکُوا بِهِ شَیْنًا وَأَنْ تَعُبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَنْدَادِ وَأَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّقُوا بِی وَ وَ تَصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مَن هٰذِهِ الْأَنْدَادِ وَأَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مَن هٰذِهِ الْائْدَادِ وَأَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مَن هٰذِهِ الْائْدَادِ وَأَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مَن هٰذِهِ الْائْدَادِ وَأَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّقُوا بِی وَاللّٰهِ مَا بَعَثَنِی بِهِ.

''اے فلال قبیلے والو! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو تمہیں تکم دیتا ہے کہ تم اللہ ک عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤاوراللہ کے سوااس کے مقابل تھہرائی ہوئی ان مخالف ہستیوں کو جن کی تم پرستش کرتے ہوان کے لیے تھہرا ہے ہوئے عہدوں سے معزول کردو اور مجھ بھیجا اور مجھ بھیجا جانو اور میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں دے کر مجھے بھیجا ہے میں اسے صاف صاف بیان کروں''۔

راوی نے کہا اور آپ کے پیچھے ایک ڈیراسرخ وسپید شخص تھا جس کے دو چوٹیاں تھیں اور عدنی چا دریں زیب بدن 'جب رسول الله مٹائٹیوٹا پنی ہا تیں اور تبلیغ ختم فرماتے تو وہ کہنے لگتا' اے فلاں قبیلے والو! یہ شخص اس امرکی جانب تمہیں دعوت دیتا ہے کہتم اپنی گردنوں سے لات وعزی (کے جو ہے) کو نکال پھینکواور بنی مالک بن اقیش کے جن 'جوتمہارے حلیف ہیں ان سے الگ ہوجاؤ اور جو بدعت و گمرا ہی شخص لا یا ہے اس کی طرف مائل ہوجاؤ ۔ پس تم اس کی اطاعت نہ کرواور اس کی (کوئی) بات نہ سنو۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے والدہے کہا با با جان! یہ کون ہے جواس شخص کے پیچھے پیچھے چلا جار ہا ہے اور وہ جو پچھے کہتا ہے بیراس کا رد کرتا جاتا ہے۔ میرے والد نے کہا بیراس شخص کا چچا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نابغہ نے بیشعر کہا ہے: کَانَّکَ مِنُ جِمَالِ بَنِیُ اُقَیْشِ یُقَعْفَعُ خَلُفَ دِجُلَیْہِ بِشَنِّ ''گویا کہ تو بنی اقیش کے اونٹوں کا ایک اونٹ ہے جس کے پاؤں کے پیچھے مشک کھڑ کھڑ اتی رہتی ہے'۔

ابن ایخق نے کہا کہ ہم ہے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ آپ بنی کندہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف ہے تشریف کے جن میں ان کاسر دار ملیح تھااور انھیں اللّٰہ کی طرف دعوت دی اور ان پراپئے آپ کو پیش فر مایا تو

انھوں نے بھی ا نکار کیا۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن حسین نے بیان کیا کہ بنی کلب کی ایک شاخ کے منازل میں بھی تشریف لے گئے جو بنی عبداللہ کہلاتی تھی اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور اپنی حفاظت کا مئلدان کے سامنے بھی پیش فر مایا یہاں تک کہ آپ ان سے فر ماتے تھے:

يَا بَنِيْ عَبُدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ اسْمَ آبِيْكُمْ.

''اے بنی عبداللہ!اللہ نے تمہارے باپ کوا چھانام دیا ہے''۔

انھوں نے بھی آپ کی پیش کی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کیا۔

ابن الحق نے کہا، کہ مجھ ہے ہمارے بعض دوستوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے ٹی ہوئی بات
بیان کی کہ رسول اللہ منگا ﷺ بنی حنیفہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لے گئے اور انھیں بھی اللہ کی جانب مدعوکیا
اورا پنے آپ کو پیش فرمایا تو آپ کی دعوت کا جو جواب انھوں نے دیا عربوں میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ
براجواب دینے والا نہ ڈکلا۔

ابن اکن نے کہا کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا کہ آپ بی عام بن صعصعہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اورا پنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا توان میں سے ایک شخص نے جو بحیر ہ بن فراس کہلاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فراس بن عبداللہ بن سلمہ الخیر بن قشیر بن کعب بن ربعہ بن عام بن صعصعہ نے کہا واللہ اگر میں اس قریش جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو کھالوں نیا فنا کردوں یا مطبع کرلوں ۔ پھر اس نے آپ سے کہا چھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پیش کیے ہوئے دعوے پرتم ہے ہم نے بیعت کرلی اور پھر اللہ نے تمہیں ان لوگوں پر غلبہ دے دیا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ہے تو کیا تمہارے بعد حکومت جمیں ملے گ۔

آ یا نے فرمایا:

الْأُمْرُ إِلَى اللهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

'' حکومت اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس کو چاہے دی'۔

راوی نے کہا تو اس نے کہا کیا ہم تمہاری حفاظت کے لیے اپنے گلوں کوعرب سے تیروں کا نشانہ بنادیں اور پھر جب اللہ تمہیں فتح نصیب کرے تو حکومت ہم کو ملنے کے بجائے اغیار کو ملے۔ ہمیں تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں۔ پس انہوں نے بھی انکار کیا اور جب لوگ (حج کے مجمع سے ) واپس ہوئے تو بنی عام بھی لوٹ گئے اورا پنے ایک بوڑھے کے پاس گئے جس نے بڑی عمر پائی تھی حتیٰ کہ قبو ل کے اجتماع کے موقعوں پر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکتا تھا اور بیاوگ جب لوٹ کر اس کے پاس جاتے ( تو ) جو پچھ جج کے موقع پر حادثے ہوتے اس سے بیان کرتے۔

اس سال جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے ان سے اس جج کے واقعات دریافت کیے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قریشی جو ان جو بی عبدالمطلب کا تھا آیا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی دعوت وے رہا تھا کہ ہم اس کو اس کے دشمنوں سے بچا ئیں اور اس کی حفاظت کریں اور اس کو ہم اپنی بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا پھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے اور کہا اے بنی عامر کیا اس بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا پھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے اور کہا اے بنی عامر کیا اس استی متعلق (تمہاری کوتا ہی ) کی کوئی تلافی ممکن ہے۔ کیا اس کے انجام کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی کیا تم نے اس کے متعلق کچھ غور کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں فلال شخص کی جان ہے ہے اب اب تک ایسا دعویٰ بنی اسلیمیل میں ہے کی نے نہیں کیا ہے۔ بے شہوں سے ہے۔ تہاری عقل کہا چلی گئی تھی ۔

## سويدبن الصامت كاحال

ابن آمخق نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیڈیم کی حالت یہی رہی کہ موسم جج وغیرہ میں جہاں کہیں کوئی مجمع آپ کونظر آتا اس کے پاس تشریف لے جاتے اور قبائل کو اللہ اور اسلام کی جانب دعوت و ہے اور اپنی ذات کو اور جو ہدایت ورحمت اللہ کے پاس سے آپ کے پاس آئی تھی (بعنی قرآن) ظاہر فرماتے ۔عرب سے مکہ آنے والوں میں سے جس کی خبر آپ کوئل جاتی کہ فلال نامور ہے یا فلال سربر آوردہ ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف بلاتے اور اپنے اصول اس کے سامنے بیان فرماتے ۔

ابن آخق نے کہا کہ ہم سے عاصم بن عمر بن قبادۃ الانصاری الظفری نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ سوید ابن الصامت بن عمر و بن عوف والا حج وعمرہ کے لیے مکہ آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے میہاں کامل کا نام دے رکھا تھا جس کا سبب اس کی قوت جسمانی 'اس کی شاعری' اس کا سربر آوردہ ہونا اور اس کا ذی نسب ہونا تھا۔ اس نے بیشعر کیے ہیں:

اَلَا رُبَّ مَنْ تَدُعُوْ صَدِيْقًا وَلَوْ تَرَى مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ سَاءَ كَ مَا يَفُرِى الْآرِبُ مِنْ تَدُعُوْ صَدِيْقًا وَلَوْ تَرَى مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ سَاءَ كَ مَا يَفُرِى الْآلِ بِي مِن كُوتُو تُو درست (كهه كے) پكارتا ہے ليكن كاش پيٹھ پيچھے اس كى باتوں كى تجھے خبر ہوتی تواس كا تو ڑجوڑ تجھ كو برالگتا۔

مَقَالَتُهُ كَالشَّهُدِ مَاكَانَ شَاهِدًا وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثُغُرَةِ النَّحْرِ جَبِ وه رو برو بوتا ہے تواس كى باتيں چربی كی طرح (نرم) اور پیچے دگدگی كے گڑھے كے ليے تلوار (باعث ہلاكت)

یَسُرُّكَ بَادِیْهِ وَتَحْتَ أَدِیْمِهٖ نَمِیْصَهُ غِشْ تَبْتَرِی عَقِبَ الظَّهْرِ اس کا ظاہر جھ کوخوش کر دیتا ہے اور اس کی کھال کے نیچے غیر مخلصاً ندسر کوشی ہے جو پیٹھ کے پٹھے کاٹ دیتی ہے۔

تُبِیْنٌ لَكَ الْعَیْنَانِ مَا هُوَ كَاتِمٌ مِنَ الْغِلِّ وَالْبُعْضَاءِ بِالنَّظِرِ الشَّنْرِ ابعض وكين بخص كن تكويل من جهائ ركفتا ہے۔اےاس كى آئميں خود تجھ پر ظاہر كرديں گا۔ فَرِشْنِی بِحَیْرٍ طَالَهَا قَدْ بَرَیْتَنِی وَخَیْرُ الْمُوَالِی مِنْ یَرِیْشُ وَلَا یُبُرِی قَرِیْشُ وَلَا یُبُرِی تونی برا زمانه میری مخالفت میں گزارا کچھ تو بھلائی ہے میری امداد كر كيونكه دوستوں میں بہترین و هخص ہے جوامدادواصلاح كرتا ہے اور كائ میں بہترین و هخص ہے جوامدادواصلاح كرتا ہے اور كائ میں بہترین و شخص ہے جوامدادواصلاح كرتا ہے اور كائ میں بہترین رہتا''۔

اورای نے ذیل کے اشعار بھی کہے ہیں (ان کا متعلقہ واقعہ یہ ہے کہ ) بی سلیم کی شاخ بنی زعب بن مالک کے ایک شخص ہے ایک سواونٹوں کے متعلق عرب کے کا ہنوں میں سے ایک کا ہند کے پاس اس نے فیصلہ ٹالٹی طلب کیا تواس کا ہند نے اس کے موافق فیصلہ کیا اوراس کے پاس سے بداوروہ بن سلیم کا شخص دونوں اوٹ کر آئے اوران دونوں کے ساتھ کوئی تیسر اشخص ندتھا اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں راستے الگ ہوتے تھے تو اس نے کہا اے بی سلیم والے! میرے اونٹ مجھے دے دے ۔ اس نے کہا میں تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا میں تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا ہیں تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا جب تم میرے ہاتھ سے نکل جاؤگے تو اس کو بھیجنے کی ضانت کون کرتا ہے۔ اس نے کہا میں جو امال ندل اس نے کہا ایسانہیں ہوسکتا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک مجھے میرا مال ندل جائے تو میرے پاس سے جدائیں ہوسکتا پھر دونوں ایک دوسرے سے گھ گے تو اس نے اس کوز مین پر دے مارا اورری سے باندھ لیا اوراس کو لیا کر بن عمر و بن عوف کے احاطے میں گیا اوراس کے پاس بی رہا یہاں تک کہ اورری سے باندھ لیا اوراس کو لیا کر بن عمر و بن عوف کے احاطے میں گیا اوراس کے پاس بی رہا یہاں تک کہ بی ساتھ کے باس کا حق اس کو اور کی کے ہیں:

لَا يَحْسَبَنِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ كَمَنُ كُنْتُ تُرُدِي بِالْغُيُوْبِ وَتَخْتَلُ اللَّهِ الْمُعَدِي الْغُيُوْبِ وَتَخْتَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُولِي اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اور دھو کا دیتاریا۔

تَحَوَّلُتَ قِرْنًا إِذْ صَرَعْتُ بِعِزَّةٍ كَذَٰلِكَ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ جَبِيلُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُتَحَوِّلُ جَبِيلُ اللَّهُ اللَّ

ضَرَبُتُ بِهِ إِبْطُ الشِّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ اسْفَلُ اسْفَلُ السِّمانِ عَلَى عَلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ اسْفَلُ اسْفَلُ السَومِينِ فِي عَلَى عَارِي وَ اسْفَلُ السَومِينِ فِي عَلَى عَارِي وَ اسْفَلُ السَومِينِ فِي عَلَى عَ

بہت ہے اشعار میں وہ ای واقعے کا ذکر کیا کرتا ہے۔

پس رسول الله منگائی آنے جب اس کے آنے کی خبر نی تو اس کی طرف توجہ فر مائی اور اس کو اسلام اور الله کی جانب دعوت دی تو سویدنے آپ ہے کہا۔ شاید آپ کے پاس کچھالی ہی چیزیں ہیں جومیرے پاس بھی ہیں تو رسول الله مَنگائی آئے نے اس سے فر مایا:

وَمَا الَّذِي مَعَكَ. ''وه كياچيز ہے جوتير ہے پاس ہے'۔

تواس نے کہامجلہ لقمان یعنی حکمت لقمان تورسول الله منافین فیم نے اس سے فرمایا:

أَغُوِضُهَا عَلَىَّ. "الصمير اسفييش كر"-

تواس نے اے آ یا کے سامنے پیش کیا تو آ یا نے فر مایا:

إِنَّ هَلْدَا الْكَلَامَ حَسَنُ وَالَّذِي مَعِيَ أَفْضَلُ مِنْ هَلْدَا قُوْ آنْ اَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ هُدًى وَ نُوْرٌ. " بِشَك بِيكلام تواجِها ہے اور جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے (بھی) بہتر قرآن ہے جے اللہ نے جمھے پراتا راہے وہ (سرتایا) ہدایت ونور ہے '۔

پھررسول اللہ منگافی نے اس کو قرآن پڑھ کرسنایا اور اے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس سے دوری اختیار نہیں کی اور کہا ہے شک ہیں کلام خوب ہے۔ پھرآپ کے پاس سے لوٹ کراپنی قوم کے پاس مدینہ پہنچا اور چندروز نہیں رہا کہ اس کو بی خزرج نے قبل کردیا اور اس کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اس کو اسلام کی حالت میں قبل ہوا ہے۔

#### اسلام اياس بن معاذ اورقصه الى الحسير

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے حصین بن عبدالرحمٰن بن عمر و بن سعد بن معاذ نے محمود بن لبید سے روایت کی۔انھوںؔ نے کہا کہ جب ابوالمسیر انس ابن رافع مکہ آیا اور اس کے ساتھ بنی عبداشہل کے چندنو جوان بھی سے۔انھیں میں ایاس بن معاذبھی تھے۔ بیاوگ اپنی قوم بی خزرج کے خلاف قریش سے عہدو پیاں کرنے کے لیے آئے تھے۔رسول اللہ سَلَیْ اِن کی آمد کی خبر سی تو ان کے پاس بیٹھے اوران کے پاس بیٹھے اوران سے فرمایا:

هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِّمَّا جِئْتُمْ لَهُ.

"جس بات کے لیے تم آئے ہو کیااس ہے بہتر کسی چیز کی تمہیں تو فیق ہے"۔

روای نے کہاوہ کہنے لگےوہ کیا چیز ہے؟ قرمایا:

أَنَا رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوْهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْزَلَ عَلَىَّ الْكِتَابَ.

''میں اللّٰہ کا رسول ہوں۔اس نے مجھے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ میں اس امر کی جانب بلاؤں کہ وہ اللّٰہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں اور اس نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے''۔

راوی نے کہا کہ پھرآپ نے ان سے اسلام کا ذکر فر مایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ راوی نے کہا تو ایا س بن معاذ نے جو کم س تھے کہا ہے قوم! واللہ بیتو اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔ راوی نے کہا کہ ابوائحسیسر انس بن رافع نے بین کرندی کی مٹی دونوں ہاتھوں میں بھر کرایا س بن معاذ کے منہ پر ماری اور کہا ہمارے پاس سے نگل میں اپنی عمر کی قتم کھا تا ہوں کہ ہم اس کے سواکسی اور چیز کے لیے آئے میں تو ایا س خاموش ہوگئے اور رسول اللہ سُؤائیڈ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ لوگ مدینہ کی جانب لوٹ گئے۔ اس کے بعد اوس و خزرج میں جنگ بعاث ہوئی۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد چندر وزنہیں ہوئے کہ ایا س بن معاذ کا انتقال ہوگیا۔ محمود بن لبید نے کہا کہ یہ جھے ایے شخص نے دی جو ان کی قوم میں سے تھا اور ان کے معاذ کا انتقال ہوگیا۔ محمود بن لبید نے کہا کہ یہ گئے اللہ اللہ اللہ اکٹر انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور انتقال موگیا اور اس بات میں پھی شبہ نہ دکھتے تھے کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور اسلام اسی وقت سے پیدا ہوگیا تھا جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ مُنائِر اللہ میں جو پھھ آپ نے فر مایا سلام اسی وقت سے پیدا ہوگیا تھا جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ مُنائِر شائے کہاں میں جو پھھ آپ نے فر مایا تھا۔



#### انصار میں اسلام کی ابتداء

ابن آخق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپ دین کوغالب کرنا اور اپ نبی کومعز زبنا نا اور اپ نبی کے وعدے کیے تھے ان کو پور اکرنا چاہا تو رسول اللہ منگا پیٹی اس زمانہ جج میں نکلے جس میں آپ نے انصار کی اور عرب کے تبیلوں پر خود کو پیش فرمایا جس طرح کہ جج کے ہر زمانے میں پیش ایک جماعت سے ملاقات کی اور عرب کے قبیلوں پر خود کو پیش فرمایا جس طرح کہ جج کے ہر زمانے میں پیش فرمایا کرتے تھے تو اس اثناء میں کہ آپ عقبہ کے پاس تھے۔ بی خزرج کی ایک جماعت سے آپ نے ملاقات کی جس کی بھلائی اللہ تعالی کومنظور تھی۔ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے کی جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ کومنظور تھی۔ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منگا تی تی ان کوس سے ملے تو ان سے فرمایا:

مَنْ أَنْتُمْ.

''تم کون ہو؟''۔

انھوں نے کہا بی خزرج کے لوگ ہیں۔فر مایا:

أَمِنْ مَوَالِيْ يَهُوْدَكِ.

''کیا یہود یوں کے دوست''۔

انھوں نے کہاہاں۔فرمایا:

أَفَلَا تَجْلِسُونَ أَكُلِّمُكُمْ.

" کیاتم بیٹھو گے نہیں کہ میں تم ہے کچھ گفتگو کروں"۔

انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ (ہم ضرور بیٹھ کرآپ سے گفتگو کریں گے) پھروہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ نے انھیں اللہ کی طرف وعوت دی اوران کے سامنے اسلام پیش فر مایا اور انھیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ راوی نے کہا کہ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی روش بیٹھیں کہ یہودان (مشرکوں) کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ اہل کتاب اور علم والے تھے اور بیمشرک اور بت پرست اپنی بستیوں میں ہونے کے سبب کرتے تھے۔ جب ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو وہ ان سے کہتے ابھی چند روز میں ایک

لے مولی کے کئی معنی ہیں جیسے: رشتہ دار دوست' آزاد شدہ غلام' ما لک' حلیف \_ میں یہاں اس کے معنی رشتہ داریا دوست کے سمجھتا ہوں \_ (احم محمودی)

نی بھیجا جانے والا ہے جس کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ رہ کر تہ ہم ہمیں عاد وارم کی طرح قتل کریں گے تو جب رسول اللہ سُڑا ﷺ نے ان لوگوں سے گفتگو فر مائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف انھیں مدعو کیا تو ان کے بعض نے بعض سے کہالوگو بھے لوواللہ ضروریہ نبی وہی ہے جس کا ذکر تم سے یہود کیا کرتے تھے دیکھو کہیں وہ اس کی جانب تم سے سبقت نہ کر جا ئیں۔ اس لیے جس چیز کی آپ نے اٹھیں دعوت دی ۔ انھوں نے اسے قبول کرلیا۔ انھوں نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام جوان پر پیش کیا گیا اسے قبول کرلیا اور آپ سے عرض کی۔ ہم نے اپنی قوم کوالی حالت میں چھوڑ اسے کہ عداوت وفقتہ جس قدران میں ہے کی اور قوم میں نہیں۔ شاید آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کرد ہے۔ ہم ان کے پاس جا ئیں گے اور قوم میں نہیں۔ شاید آپ کے ذریعے کے اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کرد ہے۔ ہم ان کے پاس جا ئیں گے اور بیش کریں گے معاملہ (نبوت) کی جانب آٹھیں بھی مدعو کریں گے اور ان کے سامنے بھی (اس) آپ کے دین کو پیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کرلیا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ انھیں آپ کے متعلق شفق کرد ہے تو کوئی آپ پیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کرلیا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ انھیں آپ کے متعلق شفق کرد ہے تو کوئی آپ نے نا دہ عزیز میں ہوگا۔

ابن ایخق نے کہا کہ جواطلاع مجھے ملی ہے اس کے لحاظ سے وہ بی خزرج کے چھے آ دمیوں کی جماعت تھی۔ ان میں بعض بی النجار کے تھے جو تیم اللہ کے نام سے مشہور تھے اور پھر بنی النجار کی بھی ایک شاخ بنی النجار بن نقلبہ بن عمر و بن الخزرج بن حارثہ بن نقلبہ بن عمر و بن عامر میں سے تھے (اور وہ دو آ دمی تھے ) اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن نقلبہ ابن غنم بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف ابن الخارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف ابن الخارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن علم الک بن النجار جو ابوا مامہ کے تام سے مشہور تھے اور عوف ابن الخارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن علم الک بن النجار جو ابوا مامہ کے تام سے مشہور تھے اور عوف ابن عفر اء کہلا تے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عفراء عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن النجار کی بیٹی تھی۔

ابن ایخق نے کہا اوربعض بنی زریق کے تھے اور بنی زریق میں ہے بھی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کے۔

ابن ہشام نے کہابعض لوگ عامر بن ازرق کہتے ہیں۔اس شاخ کےرافع بن ما لک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تھے۔

ابن آنخق نے کہااور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کے قطبہ بن عامرا بن حدیدہ بن عمرو بن غنم بن سواد تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمروسواد کا بیٹا تھااور سواد کاغنم نا می کوئی بیٹا نہ تھا۔

ابن ایخق نے کہااور بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نا بی بن زید

اور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ میں سے جابر بن عبدالقد بن ریا کب بن النعمان بن سنان بن سنان بن عبید سے ۔ جب بیلوگ اپنی قوم کے پاس مدینہ آئے تو ان سے رسول الله سنگاتیؤم کا تذکرہ کیا اور انھیں اسلام کی دعوت دی یہاں تک کدان میں بھی اسلام پھیل گیا اور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں رسول الله سنگاتیؤم کا تذکرہ نہ ہور ہا ہو۔

# واقعه عقبة الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس سے متعلقه واقعات

کہا حتی کہ جب آئندہ (نیا) سال آیا تو زمانہ جج میں انصار کے بارہ آدمی پنچے اور مقام عقبہ میں آپ سے ملا قات کی اور اس کا نام عقبہ الاولی ہے۔ اور رسول اللہ منگا تی ہے عور تول کی بیعت کے طریقے پر بیعت کی اور بیوا قعدان لوگوں پر جنگ فرض ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان میں بنی النجار کی شاخ بنی مالک بنی النجار کے زرار قبن عدس بن عبید بن تقلبہ بن عنم ابن مالک بن النجار بھی تھے جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف و معاذ وارث رفاعہ بن سواد بن مالک بن النجار کے دونوں بیٹے بھی تھے جن کی مال کا نام عفراء معاذ وار بن عامر بن زریق میں سے رافع بن مالک بن النجار کے دونوں بیٹے بھی تھے جن کی مال کا نام عفراء معاور ذکوان بن معامر بن زریق میں سے رافع بن مالک بن النجار کے دونوں بیٹے بھی تھے اور ذکوان بن عامر بن ذریق بھی تھے اور ذکوان بن عامر بن خلدہ بن محلدہ بن محلد بن عامر بن زریق بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذکوان مہا جری بھی ہیں اور انصاری بھی اور بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عنم بن عوف بن الخزرج میں سے جو قو کو تول کے نام سے مشہور بھے عبادہ بن الصامت ابن قیس بن احرم بن فہر بن تغلبہ بن عنم اور ابوعبد الرحمٰن جن کا نام بزید بن ثعلبہ بن خز مہ بن احرم بن عمر و بن ممارہ تھا اور بنی خصینہ کی شاخ بہتے ہے اور ان کے (بنی عنم کے ) حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انھیں قواقل اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب ان کی پناہ میں کوئی شخص آتا تواس کوایک تیردیتے اور کہتے قوقل بدہ بشرب حیث مشنت . اس تیر کو لے کریٹر ب میں جہاں چاہے جا۔ ابن ہشام نے کہا کہ قوقلہ قلہ ایک قتم کی رفتار کو کہتے ہیں۔

ل یعنی اس بیعت میں مارنے مرنے کا کوئی ذکر نہ تھا بلکہ عورتوں ہے جیسی بیعت لینے کا کلام مجید میں ذکر ہے ( کہ فلال فلال بری با توں ہے بچیں )ای طرح کی بیعت لی گئی کیونکہ اس وقت تک جہا دفرض بی نہیں ہوا تھا۔ (اجرمحمودی) ع یعنی اصل میں مید مینہ کے رہنے والوں میں سے تھے اور جب نبی کریم منگا تی تا کے دست مبارک پر بیعت کی تو مکہ ہی میں رہنے گئے اور پھر نبی کریم منگا تی تا کی جرت کے بعد جرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ (احرمحمودی) ابن آخق نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم بن سالم بیس سے عباس بن عبادہ بن فضلہ بن مالک بن العجلان تصاور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سمار دہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ بیں سے عقبہ بن عامر بن نالی بن زید بن حرام تھے۔

اور بنی اسود بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمر و بن غنم بن سوا دہتھے۔ اوراس بیعت میں قبیلہ اوس بن حارثہ بن تعلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن مالک بن الاوس میں سے ابوالہ پٹم بن التیبان موجود تھے جن کا نام مالک تھا۔ ایس میڈام نے ایک بی تالہ بیخ فیزیں تشریب کراے دیاں طرح سے کیا تا میں جس طرح میں میں سے

ابن ہشام نے کہا کہ تیہان بخفیف وتشدید (یاء) دونوں طرح سے کہاجا تا ہے جس طرح میٹت دمیّت دونوں طرح کہتے ہیں۔

اور بنی عمر و بن عوف بن ما لک بن الا وس میں سے عویم بن ساعدہ تھے۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے سے بزید بن ابی حبیب نے ابوم شد بن عبداللہ الیزنی سے انھوں نے عبدالرحمٰن بن عسیلة الصنا بحی سے انھوں نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو (بیعت) عقبہ اولی میں حاضر تھے۔ ہم بارہ آ دمی تھے اور ہم نے رسول اللہ مٹائیڈیل سے عورتوں کی سیعت کی اور بیوات کے متاقد مٹائیڈیل سے میلے کا ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کی چیز کوشر یک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوئل کریں گے نہ جان ہو جھ کرا ہے سامنے کوشر یک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوئل کریں گے نہ جان ہو جھ کرا ہے سامنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام لگا تمیں گے اور نہ کسی اچھی بات میں آ پ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھر اگرتم نے اس کی پوری تقیل کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے اگروہ چا ہے ہزادے اور چا ہے تو بخش دے۔

ابن آخق نے کہا کہ ابن شہاب زہری نے ابوا دریس عایذ اللہ بن عبداللہ الخولانی ہے من کر ذکر کیا کہ عبداللہ بن الصامت نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ منا پھیلی ہے عقبۃ الاولی کی رات میں بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی چیز کوشر یک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوئل کریں گے نہ جان بو جھ کراپے سامنے کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا ئیں گے 'اور نہ کسی اچھی بات میں آپ کے حکم کے فلاف کریں گے ۔ پھراگر تم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگران میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا ہی میں اس کی سزا میں گرفتار ہو گئے تو وہ سز ااس کے لیے کفارہ ہوگی اور اگر قیامت کی دن تک وہ تمہارا ارتکاب گناہ پوشیدہ رکھ دیا گیا تو تمہار امعاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ جا ہے (تو) سزا

دے(اور) جاہے(تو) بخش دے۔

ابن ایخق نے کہا کہ جب بیلوگ وہاں ہے واپس ہوئے تورسول اللہ منگی تینے کے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصی کو بھیجا اور انھیں تھم دیا کہ ان لوگوں کوقر آن پڑھا ئیں۔ اور اسلام کی تعلیم دیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اسی لیے مصعب کا نام مقری المدینہ پڑگیا تھا اور ان کی قیام گاہ ابوا مامۂ سعد بن زرارہ بن عدس کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا کہ وہ ان کی قیام گاہ ابوا مامۂ سعد بن زرارہ کی عدس کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا کہ وہ انھیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

## مدینه میں جمعہ کی پہلی نماز

ابن ایخق نے کہا کہ جھ ہے جمہ بن ابی اما مہ بن ہل بن حنیف نے اپنے والد ابوا مامہ ہے اور انھوں نے عبد الرحمٰن بن کعب بن مالک ہے روایت کی ۔ انھوں نے کہا جب ابو کعب بن مالک کی بینائی جاتی رہی تو ہیں ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا اور جب انھیں جعد کی نماز کے لیے لے کر نکلٹا اور وہ جعد کی اذان سنتے تو ابوا مامہ سعد بن زرار ہ کے لیے دعا اور بن کہ جب وہ اذال سنتے ان کے لیے دعا اور بن زرار ہ کے لیے دعا اور استغفار کرتے ۔ تو ہیں نے اپنے دل ہیں کہا کہ بیتو میری کمزوری ہے کہ ان سے دریا فت نہ کروں کہ وہ جب جعد کی اذال سنتے ہیں تو کیوں ابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک جعد کے روز انھیں لے جایا کرتا تھا تو جب انھوں نے جعد کی اذال سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا اور استغفار کی ۔ ہیں نے کہا بابا جان! بید کیا بات ہے کہ جب آپ جمعہ کی اذال سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہا ہات ہیں جہد کی اذال سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہا ہا ہا جہرے بیارے بیٹے! وہ پہلے خص سے جضوں مدینہ میں بی بیضاء کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہا ہا م چشمہ ضمات تھا ہمیں جعد کی نماز پڑھائی تھی۔ کہا ہیں نے پوچھا اس روز آپ کتنے آدی شعے۔ کہا چالیس۔

## سعد بن معاذ اوراسید بن حفیر بڑی ﷺ کے اسلام کا حال

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن المغیرہ بن معیقب اور عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے بیان کیا کہ سعد بن زرارہ ۔مصعب بن عمیر کوساتھ لے کر بنی عبدالاشہل اور بنی ظفر کے محلے کو جانے کے لیے نگلے اور سعد بن معاذ بن النعمان بن امر ،القیس بن زید بن عبدالاشہل کو لے کر' جواسعد بن زرار ۃ کے خالہ زاد بھائی تھے' بی ظفر کے باغوں میں ہے ایک باغ میں داخل ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ظفر کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن ما لک بن الاوس تھا۔

دونوں راو بوں نے کہا کہ اس باولی کے پاس جس کا نام بئر مرق تھاوہ دونوں اس باغ میں بیٹھ گئے اور ان کے پاس چندوہ لوگ بھی جمع ہو گئے جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیران دنوں اپنی قوم بن عبدالاشہل کے سر دار تھے اور دونوں اپنی قوم کے دین پر یعنی مشرک تھے۔ جب انھوں نے پیہ خبر ٹی تو سعد بن معاذ نے اسید بن حفیر ہے کہا۔ارے تیرا باپ مرجائے بید ونو ں محض جو ہمارے محلے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم میں سے کمزوروں کو بے وقوف بنائیں۔ ذراان کے یاس چل اور انھیں ڈانٹ اور ہمارے محلے میں آنے ہے اٹھیں منع کر کیونکہ اسعد بن زرارۃ ہے میرے جیسے کچھ تعلقات ہیں تو بھی جانتا ہے۔اگر ایسے نہ ہوتا تو تجھ سے بیہ کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ مجھے اس کے سامنے پچھے کہنے کی جراًت نہیں ہوتی۔ آخراسید بن حفیر نے اپنا چھوٹا برچھالیا اور ان دونوں کی طرف چلا جب اس کواسعد بن زرارہ نے دیکھا تومصعب بن عمیر سے کہا۔ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے یاس آر ہا ہے لہذا اللہ کے حقوق کا سختی ے لحاظ رکھنا۔ یعنی سی کہنے میں لحاظ اور مروت کام میں نہ لا نامصعب ؓ نے کہا کہ اگروہ بیٹھے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔راوی نے کہا کہوہ آ کر گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور کہاتم ہمارے یاس ہمارے کمزوروں کو بے وتوف بنانے کے لیے کیوں آئے ہو۔ اگرتم دونوں کوتمہاری جان پیاری ہے تو ہم سے الگ رہا کرو۔ مصعب نے ان سے کہا (اچھا) آپ تشریف تو رکھیں۔اور کچھ بات بھی توسنیں۔اگر کوئی بات آپ کی مرضی كے موافق ہوتو قبول يجيے اور اگر آپ اس كونا پسندكريں توجوبات آپ كونا پسند ہواس ہے اپنے آپ كو بچا يئے انہوں نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔راوی نے کہااس کے بعدانھوں نے اپنی چھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اوران کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو مصعب ٹنا ہونے ان ہے اسلام کے متعلق گفتگو کی اور انھیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ان دونوں کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے کہا واللہ ان کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چہرے کی چک اوران کی مبل انگاری ہے ہم نے ان کے چبرے پر آثار اسلام کی شناخت کرلی۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ یہ چیز تو بہت ہی خوب اور بہترین ہے۔ جبتم اس دین میں کسی کو داخل کرنا جائے ہوتو کیا کرتے ہو۔

لے الاابالك. تم مى بددعا كے ليے استعال ہوتا ہے اور بعض وقت انتہائى تعریف کے لیے جس طرح اردو کے محاور سے میں كس شاعر كا بہترین كلام من كر كہتے ہیں ۔ كم بخت نے كیاخوب كہا ہے۔ (احمرمحودی)

دونوں نے ان سے کہاغشل کر کیجیے اور یاک صاف ہوجائے اور اپنے کپڑے بھی پاک صاف کر کیجیے اور اس کے بعد حق کی گواہی دیجیےاور پھرنمازا دا کیجیے تو اسید میں ہؤو کھڑے ہو گئے اور عنسل کیااوراینے دونوں کپڑے یاک صاف کر لیے اور حق کی گواہی دی ( کلمہ تو حید پڑھا) اور کھڑے ہو کر دور کعتیں پڑھ لیس۔ پھران دونوں ہے کہامیرے پیچھے ایک شخص ہے اگر اس نے بھی تم دونوں کی بیروی کرلی تو اس کے بعد اس کی قوم ہے کوئی نہ بچے گا۔ پھراپنی چھوٹی برچھی لی اور سعدؓ اور ان کی قوم کی جانب گئے وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سعد بن معاذ نے اٹھیں واپس آتے دیکھا تو کہا۔ میں اللہ کی قشم کھا تا ہوں کہ اسید تمہارے یاس ہے جس حالت ہے گیا تھااس ہے بالکل جدا حالت میں آر ہا ہے۔اور جب وہ آ کرمجلس میں کھڑ ہے ہو گئے تو سعد ؓ نے ان ہے کہاتم نے کیا کیا۔انھوں نے کہاان دونوں ہے گفتگو کی واللہ مجھےان ہے کوئی خطرہ نہیں اور میں نے انھیں منع بھی کر دیا ہے تو ان وونوں نے کہا کہتم جیسا جا ہوہم ویسا ہی کریں کے اور مجھے خبر ملی ہے کہ بی حارثہ ' اسعد بن زرارہ جی اداء کو آل کرئے کے لیے نکلے ہیں اس لیے کہ انھیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے۔اس کونٹل کر کے تنہیں ولیل کرنا جا ہتے ہیں <sup>سی</sup>زاوی نے کہا تو سعد غصے میں بھرے ہوئے تیزی سے اٹھے کہ کہیں بنی حارثہ کی جانب ہے ویسا ہی سلوک نہ ہوجیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھران کے ہاتھ سے چھوٹی برچھی لے لی اور کہا واللہ! میں توسمجھتا ہوں کہتم نے کچھ کام کی بات نہیں گی۔ پھروہ نکل کران دونوں کے یاس گئے اور جب انھیں سعد نے مطمئن دیکھا توسمجھ لیا کہ اسید کے ان دونوں کی باتیں صرف مجھے سنوائی ہیں اور وہاں انھیں گالیاں دیتے کھڑے ہوگئے اور اسعد بن زرارہ ہے کہااے ابوا مامسنو! اگرتم میں مجھ میں قرابت نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ اس قتم کا ارادہ نہ کرتے ۔ کیاتم ہمارے احاطوں میں ہم پرالی باتوں سے ظلم ڈھاتے ہوجن کوہم نا پند کرتے ہیں اور اسعد بن زرارہؓ نے (سعد کے یہاں پہنچنے سے پہلے)مصعب بن زہیر سے کہد دیا تھا کہ مصعب واللہ! تمہارے پاس ایسا سردار آ رہاہے جس کے پیچھے اس کی قوم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ تمہاری پیروی کرے تو تم نے ان کے دو محض بھی نہ نیج سکیں گے۔راوی نے کہا تو مصعب ؓ نے ان سے کہا کیا آپ تشریف رکھ کر کچھ بات بھی سنیں گے۔ پھرا گر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہواور اس کی جانب آپ کی رغبت ہوتوا ہے تبول کر کیجیے اور اگر آپ اے ٹاپند کریں تو آپ کے پاس ہے آپ کی ٹاپندیدہ شے کووور کر

ل (ب ج و) میں نفعل ما احببت ب(الف) تفعل ما اجببت بجونلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

ع (ب ج و) میں لیحقروك ہے۔ (الف) میں لیخفروك جس كے معنی تاكرتم سے بدعهدى كريں۔ پہلاتسند بهتر معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)

دیں گے۔سعد ؓ نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔اس کے بعدانھوں نے اپنی جھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اور بیٹھ گئے۔ پھرانھوں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قر آن پڑھ کر سنایا۔ان دونوں نے کہا کہ واللہ! ہم نے سعد کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چبرے کی چیک اور ان کی سبل گزینی ہے ان کے چبرے برآ ٹار اسلام کی شناخت کر لی۔ پھرانھوں نے ان دونوں سے کہا جب تم اسلام اختیار کرتے اور اس دین میں داخل ہوتے ہوتو کس طرح عمل کرتے ہو۔ان دونوں نے کہا کیٹسل کرلواور پاک صاف ہوجاؤاورا پنے کپڑے بھی یا ک صاف کرلواور پھر تچی بات کی گواہی دواور دورکعت نماز پڑھلو۔ راوی نے کہا پھرتو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عسل کیا اورا پنے کپڑے یا ک کر لیےاور تجی بات کی گواہی دی ( کلمہ تو حیدیرٌ ھا)اور دورکعت نمازا دا کی۔ پھراپنی چھوٹی برچھی لی اوراپنی تو م کی مجلس کی جانب جانے کا ارا دہ کر کے چل نکلے اور اسید بن حفیر <sub>شفاط</sub> ہ ان کے ساتھ ہو گئے۔راوی نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کوآتے ویکھا ( تو ) کہا ہم اللہ کی قتم کھاتے ہیں کے سعد متی ہدنو تمہارے پاس ہے جس انداز ہے گیا تھا اس سے بالکل مختلف انداز ہے وہ تمہاری جانب لوٹ ر ہاہے۔ جب وہ آ کر کھڑے ہو گئے تو کہا۔اے بن عبدالاشہل تم اپنے درمیان مجھے کیساسمجھتے ہو۔انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہم سب میں زیادہ کنبہ پروراور سب میں بہترین رائے اور بڑی عقل والے ہیں۔ انھوں نے کہا تو تم میں سے مردوں اورعورتوں ہے بات کرنا مجھ پرحرام ہے جب تک کہتم لوگ اللہ اوراس کے رسول پرایمان نہ لا ؤ۔راوی نے کہااللہ کی تھم! پھرتو بن عبدالاشہل کے احاطے میں شام تک کوئی غیرمسلم باقی رہا نہ غیرمسلمہ اور اسعد ومصعب ۔ اسعد بن زرار ۃ کے مکان پر واپس گئے اور و ہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہانصار کے گھروں میں ہے کوئی گھراییا ندر ہاجس میں مسلم مرداورعورتیں نہ ہوں بجزبی امیہ بن زید'نظمیہ 'وایل اور داقف کے گھر وں کے جواوی اللہ کہلاتے اور اوس بن حارثہ کی اولا دہیں تھے اور ان کا اسلام ہے رکنے کا سبب بیتھا کہان میں ایک شخص ابوقیس بن الاسلت جس کا نام صفی تھا۔وہ ان کا شاعر بھی تھا اور قائد بھی۔وہ لوگ اس کی باتیں بنتے اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔ای نے آٹھیں اسلام ہے روکا اور خود بھی رکار ہاحتیٰ کہرسول اللہ مناٹیڈ کے مدینہ کی جانب ہجرت فر مائی اور جنگ بدر' اُحداور خندق ( کا ز مانہ ) بھی گزرگیا۔ جب وہ اسلام کوسمجھا تو اس کے متعلق اورلوگوں کے اس میں اختلاف کرنے کے متعلق کہا: أَرَبُّ النَّاسِ أَشْيَاء اللَّمُّتُ يُلَفَّ الصَّعْبُ مِنْهَا بالذَّلُولِ ''اے بروردگار! چند چیزیں گذیشہ ہوگئی ہیں جن میں دشواریاں آسانیوں کے ساتھ خلط ملط کر

لے اوس اللہ کے معنی عطاء اللہ کے بیں۔ (احرمحمودی)

وي جاتي ہيں۔

أَرَبَّ النَّاسِ أَمَّا إِنْ ضَلَلْنَا فَيَسِّرْنَا لِمَعُوُوْفِ السَّبِيْلِ
ال پروردگارعالم! اگرہم گراہ ہوں تو تو ہمیں نیکی کے راستے کی توفیق عطافر ما۔
فکوُلَا رَبُّنَا کُنَّا یَھُوُدُا وَمَا دِیْنُ الْیَھُوْدِ بِدِی شُکُوْلِ
اگر ہماری پرداخت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو ہم یہودی ہوجاتے اور یہودیوں کا دین بھی کوئی
ایسی چیز نہیں ہے جس کو حقائق سے کوئی مشابہت ہو۔

وَلَوُلَا رَبُّنَا كُنَّا نَصَارِى مَعَ الرُّهُبَانِ فِي جَبَلِ الْجَلِيْلِ لِلَّهِ الْجَلِيْلِ لِلَّهِ الْجَلِيْلِ لَا اللّهِ الْجَلِيْلِ لَا اللّهِ اللّهُ اللّ

وَلٰكِنَّا خُلِفُنَا إِذُ خُلِفُنَا حَيِنِفًا دِيْنُنَا عَنْ كُلِّ جِيْلٍ لَكِن جَمِيں جب پيدا كيا گيا تو ايے دين والا بناكر پيدا كيا گيا كدا قسام كے لوگوں ہے جمارا دين تو حيدالگ تھلگ ہے۔

نَسُوْقُ الْهُدَاى تَرْسُفُ مُذُعِنَاتٍ مُكَشَّفَةَ اَلْمَنَاكِ فِي الْجُلُوْلِ
"جمقر بانی کے جانوروں کو لے جاتے ہیں تو وہ جھولوں میں کھلے باز واس طرح فر مان برداری
سے چلتے ہیں گویا مقید ہیں "۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار جن کی ابتدا فلو لا ربنا اور ولو لا ربنا اور مکشفة المناکب ہے۔ انصاریا خزاعہ کے ایک شخص نے مجھے سائے۔

#### بيان عقبه ثانيه

پھر مصعب بن عمیر ٹنکھؤو کہ چلے گئے اور مسلم انصار میں ہے جج کو جانے والے اپنی مشرک تو م کے جج کو جانے والوں کے ساتھ جج کے لیے نکلے اور مکہ پہنچے اور رسول اللہ منافیڈ آغ ہے مقام عقبہ میں ایام تشریق کے درمیانی دن ملنے کی قرار داد کر کی (اوریہ جو کچھ ہوااس وقت ہوا) جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اپنے نبی کی مدد کرنا اور آپ کومعز زبنا نا اور اسلام کو اعز ازعطافر مانا اور شرک اور اہل شرک کو ذلیل کرنا جا ہا۔

ابن ایخل نے کہا مجھ سے معبد بن کعب بن مالک بن الی کعب بن القین بن سلمہ والے نے بیان کیا کہ ان کا بھائی عبداللّٰہ بن کعب جونصاریٰ کا بڑا عالم تھا ان سے بیان کیا کہ ان کے باپ کعب نے ان سے بیان کیا اورکعب ان لوگوں میں سے تھے جومقا معقبہ میں حاضر تھے اور وہاں رسول اللہ سُکُاٹِیَتِمْ سے بیعت کی تھی۔انھوں نے کہا کہ ہم اپنی مشرک قوم کے حاجیوں کے ساتھ نکلے اور ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور دینی مسائل کی تعلیم بھی حاصل کرلی تھی اور ہمارے ساتھ براء بن معرور ہم میں بڑے اور ہمارے سر دار بھی موجود تھے۔ جب ہم نے سفر اختیار کیا اور مدینہ سے نگلے تو براء نے ہم ہے کہا لوگو! میری ایک رائے ہے نہ معلوم تم سب اس سے موافقت کرتے ہو یانہیں۔راوی نے کہا کہ ہم نے کہاوہ کیارائے ہے۔انھوں کہامیری رائے ہے کہاس عمارت یعنی کعبۃ اللّٰہ کی جانب میں اپنی پیٹے نہ کروں بلکہ اس کی جانب نماز پڑھوں راوی نے کہا ہم نے کہا بخدا ہمیں تو یمی خبرملی ہے کہ ہمارے نبی شام کی جانب نمازا دافر مایا کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف عمل کر تانہیں جا ہتے۔ راوی نے کہاانھوں نے کہامیں توای کی ست نماز پڑھتا ہوں۔راوی نے کہا تو ہم نے کہالیکن ہم تواپیا نہیں کریں گے۔کہا ہماری حالت پیھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہم شام کی جانب نماز پڑھتے اوروہ کعبہ کی ست نماز ادا کرتے یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے۔کہا کہ ہم نے ان کے اسعمل پرانھیں برا بھلا کہالیکن وہ اس پر جے رہے اور اس سے رجوع کرنے ہے انکار کیا چھر جب ہم مکہ پہنچے تو انھوں نے مجھ سے کہا یا با ہمارے ساتھ رسول الله منافیظ کے یاس چلوکہ اس سفر میں میں نے جو بچھ کیا ہے اس کے متعلق آپ سے دریا فت کریں کیونکہ جب میں نے اپنے بارے میں تم لوگوں کی مخالفت دیکھی تو میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ سا) پیدا ہو گیا ہے۔ کہا' پھر ہم رسول الله مَلَا لَيْمَا كُور يافت كرتے ہوئے نكلے كيونكه نه ہم آپ كو پہيانے تھے اور نہ ہم نے اس سے پہلے آپ کود مکھا تھا۔ آخر ہم مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص سے ملے اور اس سے رسول الله مَنْ الْفَيْزُمُ كِمتعلق بوجِها تو اس نے كہا كياتم انھيں بہچانتے ہو۔ہم نے كہانہيں اس نے كہا تو كيا ان كے چچا عباس بن عبدالمطلب کو پہچانتے ہوہم نے کہا ہاں' کہا کہ ہم عباس کواس لیے پہچانتے تھے کہ وہ ہمیشہ تا جرانہ حیثیت ہے ہمارے یاس آیا کرتے تھے۔اس نے کہا تو جبتم مسجد میں داخل ہوتو عباس کے ساتھ جو مخص بیشا ہوبس وہی ہے۔ کہا پھرہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عباس میٹے ہوئے ہیں اور رسول اللہ مٹالیٹے مجمی ان كے ساتھ بيٹے ہوئے ہیں۔ہم نے سلام كيا اور آپ كے پاس بيٹھ گئے رسول الله مَثَاثِيْتِم نے عباسٌ سے فرمايا:

هَلُ تَغُرِفُ هِلْدَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا اَبَا الْفَصْلِ. "ا ابوالفضل! كياتم ان دونوں كو پہچانتے ہو"۔

انھوں نے کہا'جی ہال' یہ براء بن معرورا پی قوم کا سردار ہے اور یہ کعب بن مالک ہے۔ کہا کہ واللہ!

میں رسول اللہ سَلَّاتِیْنِ کی بات کونہیں بھولوں گا کہ فر مایا ''آلشَّاعِوُ'' کیا (وہ کعب بن ہالک جو) شاعر (ہے)
انھوں نے کہا' جی ہاں۔ کہا کہ پھر براء بن معرور نے آپ ہے عرض کی۔ اے اللہ کے نبی ایس حالت میں
اپ اسسفر کے لیے نکلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی جانب رہنمائی فر مادی تو میں نے مناسب سمجھا کہ
اس ممارت ( کعبۃ اللہ) کی جانب اپنی پیٹے نہ کروں اور میں نے اس کی جانب نماز پڑھی حالانکہ میرے
ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتی کہ میرے دل میں بھی اس کے متعلق پچھ (شبہہ ) پیدا ہو گیا پس
اے اللہ کے رسول ا آپ اس کو کیسا خیال فر ماتے ہیں۔ آپ نے فر مایا:

قَدُ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا.

" تم ایک قبله پر (مامور) تھے کاش تم نے اس پرصبر کیا ہوتا"۔

کہا کہ پھرتو براء ٹئاٹونے نے بھی رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے قبلہ کی جانب منہ کیا اور ہمارے ساتھ شام کی جانب نمازادا کی۔ کہا کہ ان کے متعلقین کا دعویٰ ہے کہ وہ مرنے تک کعبہ ہی کی جانب نماز پڑھتے رہے حالانکہ ایسانہیں ہوا اوران کی بہنست ہم اس معاملہ کوزیا دہ جانے والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عون بن ایوب انصاری نے کہا ہے:

وَ مِنَّا الْمُصَلِّى أَوَّلُ النَّاسِ مُفْلِلًا عَلَى كَغْبَةِ الرَّحْمٰنِ بَيْنَ الْمَشَاعِدِ
"مقامات في ميں تعبة الرحمٰن كى جانب منه كرك نمازاداكرنے والاتمام لوگوں ميں سب سے
يہلا محض جميں ميں سے ہے "۔

اوراس سے شاعر کی مراد براء بن المعرور ہے اور پیشعران کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ ہے معبد بن کعب بن مالک نے اور ان سے ان کے بھائی عبداللہ بن کعب نے اور اسول اللہ اور اس سے ان کے والد کعب بن مالک نے بیان کیا۔ کعب نے کہا کہ پھر ہم جج کے لیے نکلے اور رسول اللہ منافیق ہوگئے مقام عقبہ میں ایام تشریق کے بچ میں ملنے کی قرار داد کر لی۔ کہا کہ پھر جب ہم جج سے فارغ ہوگئے اور وہ رات آئی جس کی قرار داد ہم نے رسول اللہ منافیق ہے کہ تھی اور ہمارے ساتھ ابو جابر عبداللہ بن عمر و بن حرام بھی تھے اور وہ ہمارے سر داروں میں سے تھے ہم نے ان کواپنے ساتھ لے لیا اور ہم اپنے اس معاطے کو اپنی قوم کے ان مشرکوں سے چھپاتے رہے جو ہمارے ساتھ تھے اور عبداللہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا اے ابو جابر! تم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر داراور ہمارے سر برآ وردہ لوگوں میں سے ہواور تم جس حالت ابو جابر! تم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر داراور ہمارے سر برآ وردہ لوگوں میں سے ہواور تم جس حالت میں ہو ہمیں تہمارے متعلق ہے بات پندئیمیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل تم آگ کے ایندھن بنو پھر ہم نے انھیں اسلام کی میں خبر دی۔ کہا آخر میں دورت دی اور رسول اللہ منافیق ہے جو ہم نے مقام عقبہ کی قرار دادکی تھی۔ انھیں اس کی بھی خبر دی۔ کہا آخر

انھوں نے اسلام اختیار کرلیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں موجودر ہے کہا کہ پھر ہم اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنی سواریوں میں سور ہے یہاں تک کہ جب تہائی رات گزرگئی تو رسول اللہ مٹی قیام کی قرار داد پراپی سواریوں سے تیمتر کی چال سے دیے یاؤں چھپتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ ہم سب پہاڑ کی چڑھائی کے ایک دورا ہے کے پاس ہم جمع ہوگئے اور ہم تہم رو تھے اور ہماری عورتوں میں سے ام عمارہ نسیبہ بنت کعب بنی مازن بن النجار کی عورتوں میں سے ایک عورتوں میں سے ایک عورتوں میں سے ایک عورت سے دوعورتیں میں سے ایک عورت اورا منبع اساء بنت عمر و بن عدی بن نابی بن سلمہ کی عورتوں میں سے ایک عورت سے دوعورتیں ہمارے ساتھ تھیں ۔ کہا ہیں ہم اس دورا ہے پر جمع ہو کر رسول اللہ مٹی تیج ہم کا انتظار کرنے گے یہاں تک کہ آپ ماریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبدالمطلب زی ہور بھی تھے اور وہ اس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے مگر اخیس این جیتیج کے معالمے میں رہنے اور ان کے مفاد کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی ۔

پھر جب بینے تو پہلے جس نے گفتگو کی وہ عباس بن عبد المطلب سے ۔ افھوں نے کہا'اے گروہ خزری!
راوی نے کہا کہ عرب انصار کے اس قبیلے کوائی نام ہے پکارا کرتے سے (خواہ وہ بنی خزرج ہوں یا بنی اوس) مجمد
(من فیلے) کو ہم میں جو حیثیت حاصل ہے وہ تم لوگ جانے ہواور ہم میں ہے ان لوگوں نے جوان کے متعلق ہماری رائے کے موافق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے اور بیا پنی قوم میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں لیکن بیان اوطن چھوڑ کر تمہاری طرف جانے اور تمہار ہے ساتھ ل کر رہنے کے سواد وسری کی بات کو مانتے ہی تبییں ۔ پس اگر تم ہے ہجھتے ہو کہ تم ان کو جس جانب بلار ہے ہو وہاں ان کاحق پوراپوراادا کرو گے اور ان کی خوالفوں ہے ان کی حفاظت کرو گے تو تم نے جو بار اپنی خوثی ہے اپنے سرلیا ہے ۔ وہ لواورا گران کو لے جانے کے بعد انھیں ان کے خالفوں کے حوالے کر دینے اور ان کی مد دے دست بردار ہو جانے کا تمہارا خیال جانے کے بعد انھیں ان کے خالفوں کے حوالے کر دینے اور ان کی مد دے دست بردار ہو جانے کا تمہارا خیال ہوتے ہم نے ان ہے کہا کہ ہو چو گھرائی وقت ہے ان کے حوالہ ہو گھرائی وقت ہے ان ہے دست کش ہو جاؤ کہ بیا پی تو موالہ اللہ کے رسول مثل فی خیارا پنی تو ہم نے ان کے متعلق اور اپنے پر وردگار کے متعلق جو اقرار (ہم ہے ) لیما پیند فرماتے ہیں لیجے ۔ کہا پس رسول اللہ کی متر غیب دی۔ دیا در اسلام کی ترغیب دی۔ دیا دیا ہیں دیوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔

أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُوْنِيْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ نِسَاءَ كُمْ وَآبَنَاءَ كُمْ.

'' میں تم ہے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری ان تمام چیز وں سے حفاظت کرو گے جن ہے تم اپنی عورتوں اورا پنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو''۔

کہا تو براء بن معرور میں دنونے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا اور کہا اس ذات کی فتم جس نے آپ کو

''(اییانہیں ہوگا) بلکہ(میرا) خون ( کامطالبہ تمہارا) خون ( کامطالبہ) ہوگااور (میرا) خون کا معاف کرنا (تمہارا) خون کا معاف کرنا ہوگا یا (میرا) سفر (تمہارا) سفر ہوگا۔تم مجھ سے (متحد ہوجاؤگے)اور میں تم ہے۔

جس ہے تم جنگ کرو گے میں بھی اس ہے برسر پیکار ہوں گااورتم جس سے سلح کرو گے میں بھی اس ہے مصالحت کروں گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے الحدم الحدم (بتحریک دال کہا ہے جس سے مرادعزت و آبروے یعنی میری عزت آبروتمہاری عزت و آبروہے اور میرا ذمہ تمہارا ذمہہے۔

كعب ابن ما لك نے كہا كه رسول الله سَلَا تَيْمَ نَے قر ما يا تھا:

أَخُوِجُوا لِيَ مِنْكُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيْبًا لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ فَأَخُرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيْبًا لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ فَأَخُرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيْبًا تِسْعَةً مِّنَ الْخَزْرَجِ وَلَلَاثَةً مِّنَ الْأُوسِ.

" تم لوگ اپنے میں ہے بارہ سرداروں کو پیش کرو کہ وہ اپنی قوم میں جو پچھ (اختلاف) ہواس

ا سیلی نے ابوقتید کا قول نقل کیا ہے کہ عرب معاہدہ اور کسی کو پناہ وینے کے وقت کہا کرتے تھے کہ دمی دمك و هدمی هدمك ای مدمك ای مدم کرتے تھے۔ کرتے تھے اور جہاں رہنا ہوتا وہاں خیے گاڑ ویتے اور جب سفر کرتا ہوتا انھیں خیموں کوا کھیڑ کر دوسرے مقام پر چلے جاتے تھے۔ اس لیے عدم کے معنی سفر کے ہیں ۔ یعنی میراسفر تبہاراسفر ہے۔ (احرمحمودی)

میں (حکم) ہوں تو انھوں نے اپنے میں ہے بارہ سرداروں کا انتخاب کیا۔نوخز رج میں ہے اور تین اوس میں ہے'۔

#### بارہ سرداروں کے نام اور قصہ عقبہ کا اختیام

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن عمرو بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن عمرو بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن عمرو بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن کعب بن النخز رج تھا آور سعد بن الربیع بن عمرو بن البی زہیر بن ما لک بن امرء القیس بن ما لک بن تعلبہ بن عمرو بن امرء القیس بن ما لک بن الخبر رج بن الحز رج اور عبیداللہ بن رواحة بن المرء القیس بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج اور رافع بن کی لک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عبید بن بن عبد من ما لک بن عبید بن بن عبد بن ما لک بن عبید بن عبد بن عبد بن ما لک بن غضب بن بختم بن الخز رج اور براء بن معرور بن حشم بن الخز رج اور عبداللہ بن عمرو بن حشم بن الخز رج اور عبداللہ بن عمرو بن علم بن الخز رج اور عبداللہ بن عمرو بن علم بن المرد بن حسلہ بن سلمہ بن عبوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن طوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن المرد بن المرد بن شعبہ بن الخز رج اور عباد ہن بن عبوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن المرد بن المرد بن المرد بن شعبہ بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن المرد بن المرد بن المرد بن المرد بن شعبہ بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن المرد بن المرد

ابن ہشام نے کہا کہاس کا نام عنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھا کی تھا۔

ابن ایخق نے کہاا ورسعد بن عبادہ بن ذکیم بن حارثہ بن ابی خزیمہ ابن ثغلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج بن ثغلبہ بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج۔ الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج۔

اوراوس میں سے اسد بن حفیر بن ساک بن عتیک بن رافع بن امرءالقیس بن زید بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس۔

اوراسعد بن خیثمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن السلم بن امرسر دار اور حاضر بدر تقے اورا حد میں شہید ہوئے ۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امراء لقیس بن مالک ابن نقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تھے اور احد میں شہید ہوئے۔امراء القیس بن مالک بن الاوس اور رفاعہ بن عبدالمنذ ربن کرے این بھام کے صدروم

ز بیر بن زید بن امیه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف ابن ما لک بن الاوس \_

ابن ہشام نے کہا کہ اہل علم انھیں میں ابوالہیثم بن التیبان کا شارکر تے ہیں اور رفاعہ کوئبیں شارکر تے اور ابوزیدالانصاری نے مجھے کعب بن مالک کے (وہ)اشعار سائے جن میں انھوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فَأَبُلِغُ ٱبَيًّا آنَّهُ فَالَ ۖ رَأْيُهُ وَحَانَ غَدَاةُ الشِّعْبِ وَالْحَيْنُ وَاقِعُ ''انی کو بیہ پیام پہنچا دے کہ اس کا خیال غلط ثابت ہو گیا اور شعب (ابی طالب) کی صبح گزرگئ اور (اب) موت آئے والی ہے۔

بِمِرْصَادِ أَمْرِ النَّاسِ رَاءِ وَسَامِعُ اَبَي مُ اللَّهُ مَا مَنَّتُكَ نَفْسُكَ إِنَّهُ '' تیرےنفس نے ( کچھے خوش کرنے کے لیے ) جن چیزوں کا آرز ومند بنا دیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس ے انکار فرما دیا۔ وہ تو لوگوں کے معاملوں کانگراں (بھی) ہے دیکھنے والابھی اور سننے والابھی۔ وَ أَبُلِغُ أَبَا سُفْيَانَ أَنْ قَدُ بَدَالْنَا بِأَحْمَدَ نُورٌ مِّنْ هُدَ اللهِ سَاطِعُ ۖ ابوسفیان کو به یغام بھی پہنچا دے کہ احمد ( سُلُائِیْمُ ) کے سبب ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا چیکتا ( ہوا ) نورظا ہر ہوگیا ہے۔

وَأَ لِّبُ وَجَمِّعُ كُلَّ مَا أَنْتَ جَامِعُ فَلَا تُرْعَيْنِ فِي حَشْدِ أَمْرٍ تُرِيْدُهُ لوگوں کوفساد پرابھاراور جن جن چیزوں کوتو جمع کرنا جا ہتا ہے۔ جمع کرلیکن جو بات تو جا ہتا ہے اس کے اسباب جمع ہونے کی امید ندر کھ۔

وَدُوْنَكَ فَاعْلَمْ أَنْ نَقْضَ عُهُوْدِنَا ﴿ أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهُطُ حِيْنَ تَبَايَعُوْا اس (بات) کو (مگرہ میں باندھ) لے اور (اچھی طرح) جان لے کہ ہمارے عہد کے توڑنے ے مسلسل جماعتوں نے تیرے آ گے انکار کر دیا ہے۔ (ہم نے رسول اللہ مٹائیڈیٹم سے جوعہد کیا ہے ہم اس کے تو ڑنے والے نہیں ہیں )۔

لے (الف) میں قال قاف ہے ہے (ب) میں فال فاء ہے ہے۔ پہلی صورت میں قیلولہ سے لینا ہوگا یعنی اس کی رائے سوگنی لیکن فال جوبطل کے معنی میں ہےوہ بہتر ہے۔ (احد محمودی)

ع (الف) الله عجر عمعنى مول معربادكرديا- (احرمحودى)

سے نسخہ (الف) میں یہاں ایک واوز اید ہے اور وساطع لکھا ہے۔ جو وزن شعر میں فساد پیدا کرنے کے علاوہ معنی میں بھی کوئی خولی نبیں پیدا کرتا۔ (احرمحودی)

يرت ابن بشام ب صدروم

أَبَاهُ الْبَرَاءُ وَابْنُ عَمْرِو كِلَاهُمَّا وَاسْعَدُ يَأْبَاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ براءاورا بن عمرودونوں نے اس سے انکار کردیا اوراسعدورا فع بھی تیرے روبروا نکار کررہے ہیں۔ وَ سَغُدٌ أَبَاهُ السَّاعِدِيُّ وَمُنْذِرٌ لِلْأَنْفِكَ إِنْ حَاوَلْتَ ذَٰلِكَ جَادِعُ اوراس سعدؓ نے بھی جس کا جداعلیٰ ساعدی ہے انکار کیا اور منذر نے بھی پھر بھی اس معالمے میں ( تونے ) کوشش کی تو (یا در کھ کہ ) تیری ناک کٹ جائے گی ( اس میں تو بہت رسوا ہوگا )۔ وَمَا ابْنُ رَبِيْعِ إِنْ تَنَاوَلُتَ عَهْدَهُ بِمُسْلِمِهِ لَايَطْمَعَنْ ثُمَّ طَامِعُ اور ابن رہیج بھی ایسا مخص نہیں ہے کہ اگر تو اس سے عہد بھی لے لے تو وہ نبی کریم مُثَاثِیْنِم کو تیرے حوالے کروے \_غرض کسی لا کچی کواس معاملے میں کسی طرح کالا کچی نہیں جا ہے۔ وَأَيْضًا فَلَا يُعْطِيْكُهُ ابْنُ رَوَاحَةٍ وَإِخْفَارُهُ مِنْ دُوْنِهِ السَّمُّ نَاقِعُ اورا بن رواحہ بھی نبی کریم مُنافِیْنِم کو تیرے حوالے نہیں کرے گا اور آپ کے لیے سینہ سپر ہونے کے عہد کا تو ڑنا اس کے لیےز ہر قاتل ہوگا۔

وَفَاءً بِهِ وَالْقَوْ قَلِيُّ ابْنُ صَامِتٍ بِمَنْدُوْ حَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ آپ کے ساتھ و فا داری کرنے کے لیے قو قلی بن صامت کو بھی وسعت وقدرت ہے کہ تو ان چالبازیوں سے بچنے کے لیے جوکررہا ہے(اس سے)وہ بلندو برتر ہے۔

أَبُوْهَيْثُم أَيْضًا وَ فِي بِمِثْلِهَا وَفَاءً بِمَا أَعْظَى مِنَ الْعَهْدِ خَانعُ ابوہیٹم نے جوعہد کیا ہے۔اس کے پورا کرنے میں وہ بھی ویسا ہی وفا داراورا پے اقر ارکا یا بند ہے۔ وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدُتَ بِمَطْمَعِ فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أُخُمُوْقَةِ الْغَيِّي نَازِعُ ''اگرتو (کوئی چالبازی کرنا) چاہےتو ابن حفیر کے پاس بھی کسی امید کر گنجائش نہیں تو کیا تو اپنی احمقی اور گمراہی ہے (اب بھی) الگ ہوگا (یانہیں)

وَسَعْدٌ أَخُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُ ضَرُّوحٌ لِمَا حَاوَلْتَ مِلْأَمْرِمَايِعُ اورعمرو بنعوف کے بھائی سعد کی بھی یہی حالت ہے کہ تیرے ارادوں کوٹھکرانے والا اوراس بات کوتونہ ہونے دینے والا ہے۔

أُوْلَاكَ نُجُوْمٌ لَا يُغِبُّكَ مِنْهُمُ عَلَيْكَ بِنَحْسِ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَالِعُ یا ایے ستارے ہیں کہ تھے پرنحوست لے کر نکلنے میں کوئی اندھیری رات ناغہ نہ ہونے دیں گئے'۔ کعب نے بھی ان لوگوں میں ابوالہیثم بن التیبان ہی کا ذکر کیا ہے اور رفاعہ کا ذکر نہیں کیا۔ ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر <sub>طفاع</sub> شخانے بیان کیا کہ رسول اللہ منگافیظم نے منتخب سر داروں مان

أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيْهِمْ كُفَلَاء كَكُفَالَةِ الْحَوَارِيِّيْنَ لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيْلٌ عَلَى قَوْمِيْ.

''تمہاری قوم میں جو کچھ( بھی حادثہ) ہواس کے متعلق تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو گئے جس طرح عیسیٰ بن مریم کے پاس حواریین ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں گا۔انھوں نے کہا بہت خوب'۔

اور مجھ سے عاصم بن عمر بن قنا دہ نے بیان کیا کہ جب بیلوگ رسول اللہ مَثَاثِیَّا سے بیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو بنی سالم ابن عوف والے عباس بن عباد ۃ بن نصلۃ الانصاری نے کہا:

اے گروہ خزرج اکیا تم جانتے ہوکہ اس خفس ہے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو۔ اضوں نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر بیعت کر رہے ہوکہ لوگوں میں سیاہ وسرخ سب کے ظلاف جنگ کرو گے۔ اگرتم یہ خیال کرتے ہوکہ تمہارا مال (کس) آفت ہے برباد ہوجائے اور تم میں بلندر تبدلوگ قبل ہوجائیں تو تم ان کی امداد چھوڑ دو گے تو ابھی ہے (چھوڑ دو) کیونکہ واللہ اگرتم نے ایسا کیا تو یہ دنیا و آخرت کی رسوائی ہے اور اگرتم یہ خیال کرتے ہو کہ تم کوجس طرف دعوت دی جارہی ہے اس کوتم اپنے مال کی بربادی اور برب ہوجا والوں کے قبل ہونے کے باوجود پورا کرسکو گے تو اس معاط کو ہاتھ میں لو اور واللہ بید دنیا و آخرت کی محلائی ہے۔ انھوں نے کہا ہم اس کوا ہے مال کی بربادی اور سربر آوردہ لوگوں کی جان کی تباہی کے باوجود قبول کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ اگر ہم نے اس میں و فا داری کی تو ہم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ فرمایا جنت اس میں میں عرف کہا کہ عباس کے کہا کہ رسول اللہ منافی تی کہا کہ وہوں اللہ منافی تی کہا کہ درسول اللہ منافی تی کہا کہ بیت کا طوق ان کی گرونوں میں محکم ہوا ورعبداللہ بن الی بکر جی جہا صرف اس لیے کہا کہ درسول اللہ منافی کی بیعت کا طوق ان کی گرونوں میں محکم ہوا ورعبداللہ بن الی بکر جی جن کہا عباس نے کہا عباس کے بہا کہ رسول اللہ منافی کی بیعت کا لوگوں کواس وقت تو ( قبول اسلام ہے ) پہا کردے کہ شایداس کے بعدعبداللہ بن الی بن سلول بھی موجود ہوتو قوم کے لیے تو ت کی کوئی خدائی بہتر جانتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلول بن خزاعہ کی ایک عورت کا نام ہےاوروہ ابی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف ابن الخزرج کی مال تھی۔

ابن الحق نے کہا کہ بنی النجار اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلاخص جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت

يرت ابن شام چه دوم

كى وه ابوا مامه اسعد بن زرارهٌ تحے اور بنى عبدالاشېل كہتے ہيں كه وه ابوالہيثم بن التيبانٌ تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے سعید بن کعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے اور انھوں نے اپنے والدكعب بن ما لك سے بيروايت بيان كرتے ہوئے كہا كہ پہلا مخص جس نے رسول اللہ مَثَلَّيْتَةِمْ كے ہاتھ پر بیعت کی وہ براء بن المعرور بنیٰ ہوئو تھے۔ ان کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی۔ پھر جب ہم نے رسول الله سَنَاتِیْنَا ہے بیعت کر لی تو عقبہ کی چوٹی پر سے شیطان نے الیبی آ واز سے جومیری سنی ہوئی آ وازوں میں سب سے زیادہ بلند تھی چیخ کر کہا۔اے گھروں کے رہنے والو! مذمم (یعنی قابل مذمت شخص) اوراس کے ساتھ جو بے دین لوگ ہیں ان کے متعلق تمہیں کوئی ولچیسی ہے۔ بیلوگ تم سے جنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔راوی نے کہا تو رسول اللہ منابی ہے نے فر مایا:

هذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ هذَا ابْنُ أَزْيَبَ قَالَ أبنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ أَزَيْبُ اسْتَمِعُ أَى عَدُوَّ اللهِ أَمَا وَاللَّهِ لَّا فُرُغَنَّ لَكَ.

" بیاس گھائی کا ازب ( نامی شیطان ) ہے۔ بیازیب کا بیٹا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ازیب کہا ہے۔اے دشمن خداس لے کہ واللہ! میں تیرے لیے ( یعنی تیری سرکو بی کے لیے بھی )وقت فرصت نکالوں گا''۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ سُٹائٹیٹم نے فرمایا:

إِرْفَضُو إلى رحَالِكُمْ.

"ا بني ابني سواريون كي طرف متفرق موكر چلے جاؤ"۔

(راوی نے) کہاعباس بن عبادہ بن نصلہ شیمند نے کہااللہ کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ روانہ فر ما یا ہے۔اگر آپ جا ہیں تو منیٰ میں جولوگ ہیں ان پرکل ہی ہم لوگ اپنی تکواریں لے کر حملہ کر دیں۔

(راوی نے) کہا کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِم نے قرمایا:

لَمْ نُوْمَرُ بِذَٰلِكَ وَلَكِنِ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ.

'' ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اور لیکن اپنی سوار یوں کی جانب لوٹ جاؤ''۔

(راوی نے) کہا آخرہم اپنی آ رام گاہوں کی جانب لوٹ گئے اور مبح تک سوتے رہے۔

لے ازب کے معنی کوتاہ قدیا بخیل کے ہیں۔ (احد محمودی از سیلی) ع (الف) میں اتسمع بے یعنی اے دشمن خدا کیا توسن رہا ہے۔ (احمحمودی)

#### سورے قریش کا انصار کے پاس پہنچنا اور بیعت کے متعلق گفتگو



(راوی نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو قریش کے سربرآ وردہ اصحاب سویرے ہی ہمارے یاس ہماری قیام گاہوں میں پہنچے اور کہا'اے گروہ خزرج! ہمیں خبر ملی ہے کہتم ہمارے اس آ دمی کے پاس اس کیے آئے تھے کہ اس کو ہمارے درمیان سے لے کرنگل جاؤاوراس لیے آئے تھے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ یر بیعت کرو۔واللہ!عرب کا کوئی قبیلہ ایسائہیں ہے جس ہے ہمارا جنگ میں الجھار ہنا یہ نسبت تمہارے ( ساتھ جنگ میں الجھنے کے ) ہمیں زیادہ ناپسند ہو۔ (راوی نے ) کہا تو وہاں ہے ہماری قوم کے چندمشرک اٹھے اور فشمیں کھانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ جمیں ایسی کسی بات کاعلم ہے۔

(راوی نے ) کہا کہ انھوں نے سچ کہا کہ انہیں اس کاعلم ہی نہ تھا۔

(راوی نے ) کہا کہ ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہا یک دوسرے کی صورت دیکھتے تھے۔

(راوی نے ) کہا کہ پھروہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ مخز ومی بھی تھا جونئ تعلیں (جوتی کا جوڑا) پہنے تھا۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے اس ارادے ہے کہ گویا ان لوگوں کی باتوں میں (میں ) خود بھی شریک ہوں اس سے ایک بات کہی۔ میں نے کہااے جابر! تم تو ہماری قوم کے سردار ہو کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوسکتا کہ قریش کےاس جوان مرد کی سی ایک تعلین بنوالو۔

(راوی نے ) کہا حارث نے بیہ بات من لی اورا پنے پاؤں سے علین اتار کرمیری جانب بھینک دی اور کہا بحلااتم اے پہن لو۔

(راوی نے ) کہا کہ ابو جابر نے کہا خاموش رہوواللہ! تم نے تو اس جوان کو غصے کر دیا۔ پس اس کی تعلین اے پھیردو۔

(راوی نے ) کہا کہ میں نے کہاواللہ اسے واپس نہ دوں گا واللہ بیتو ایک نیک شگون ہے۔ ل واللہ اگر پیشگون ٹھیک نکلاتو میں اس ہے ( سب کچھ ) چھین لوں گا۔

لے (ب ج د) میں فاءل واللہ صالح ہےاور (الف) میں قال واللہ صالح اس کے معنی پیہوں گے کہ انھوں نے کہا واللہ اچھی بات بر (احرمحودی)

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا کہ بدلوگ عبداللہ بن ابی سلول کے پاس گئے اور اس سے ویسا بی کہا جیسا کہ کعب نے ذکر کیا ہے تو اس نے ان سے کہا واللہ! بدتو بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ میری قوم تو مجھ سے اس طرح سبقت کرنے والی نہ تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہو۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ اس کے پاس سے واپس ہوگئے۔

#### قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا

(راوی نے) کہا کہ لوگ منی ہے والیس ہوئے تو یہ لوگ ای خبر کی چھان بین میں لگ گئے تو انھیں معلوم ہوا کہ ضرور یہ بات ہوئی ہا وران لوگوں کی تلاش میں نکلے تو سعد بن عباد ۃ اور بنی ساعدہ بن کعب ابن الخزرج والوں نے منذر بن عمر وکومِقام اذاخر میں جاملا یا اور بید دونوں کے دونوں سر داران تو م تھے منذر نے تو ان لوگوں کو بنگ کر دیا لیکن سعد کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور ان کی سواری کے تئے ہے ان کے ہاتھ ان کی گردن سے باندھ دے اور دہ بہت بالوں والے تھے۔ سعد نے کہا کہ واللہ! میں ان کے ہاتھوں میں (پھنیا ہوا) تھا کہ کہ یہ کا ان کے بال بھی پکڑ کر کہ ایک ان کے پال بھی بین کو گردن سے بالوں والے تھے۔ سعد نے کہا کہ واللہ! میں ان کے ہاتھوں میں (پھنیا ہوا) تھا کہ ایک ان کے پال تھی تھا۔ راوی نے کہا میں عائی جس میں ایک شخص پل کے صاف گورا لمباحسین لوگوں میں متبول صورت بھی تھا۔ راوی نے کہا میں نے اپ دل میں کہا اگر ان لوگوں میں ہے کی میں کوئی بھلائی بوتو ان کی میں ہوگ ۔ کہا کہ جب وہ میر نے دو کی بیں کہا گران اوگوں میں سے کی میں کوئی بھلائی بہتو ان کی خور نے تھے کہا کہا کہ جب وہ میر نے دل میں کہا گرائی اللہ اللہ اللہ کے بعدان میں ہے کی میں بھی کوئی اللہ کی انہیں میں سے کی میں بھی کوئی اللہ کی نہیں میں ہوگئی نہیں ہو کہا کہ واللہ میں ان کے ہاتھوں میں تھا وہ بچھے کھنچے لئے پھر تے تھے کہ ایکا ایکی انہیں میں سے کی میں بھی کوئی نہیں بیا تیرے اور قریش کے لوگوں میں ہے کی کے درمیان بناہ یا کوئی معام وہ بیس ہے کی کے درمیان بناہ یا کوئی معام وہ بیس ہیں۔ کہا کہ ور انہا ار سے تھی پر افسوس! کیا تیرے اور قریش کے لوگوں میں ہے کی کے درمیان بناہ یا کوئی معام وہ بیس ہیں۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے کہا کیوں نہیں واللہ میں جبیر بن معظم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو اس کی تجارت کے زمانے میں پناہ دیتار ہا ہوں اور میری بستیوں میں جولوگ ان برظلم کرنا جا ہے ۔ ان سے اس کی تجارت کے زمانے میں پناہ دیتار ہا ہوں اور میری بستیوں میں جولوگ ان برظلم کرنا جا ہے تھے۔ ان سے انہیں بچاتا رہا ہوں اور حارث بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کو بھی بچاتا رہا ہوں تو اس نے کہا ارب

لے (ب ج د) میں اوی لی ہے جس کے معنی رحم کرنے ترس کھانے کے ہیں۔(الف) میں اوی الی ہے جس کے معنی آنے یا مائل ہونے کے لئے جاکتے ہیں لیکن پہلائٹ خرم رجح ہے۔(احمرمحمودی)

کمبخت! تو پھران دونوں شخصوں کا نام لے کرانہیں پکاراور تیرے اوران کے درمیان جو تعلقات ہیں انہیں یا دولا۔

(راوی نے) کہا میں نے ویسا ہی کیا اور و شخص ان دونوں کی طرف چلا گیا اور انہیں مسجد میں کعبة اللہ کے پاس پایا تو اس نے ان ہے کہا کہ بی خزرج کا ایک شخص اس وقت مقام ابطح میں پٹ رہا ہے اور تم دونوں کا نام لے کر چلارہا ہے اور کہدرہا ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان پناہ دہی کا عہد ہے۔ ان دونوں نے کہا۔ وہ ہے کون۔ اس نے کہا کہ سعد بن عبادة۔ ان دونوں نے کہا۔ اس نے بچ کہا ہے۔ واللہ! وہ ہماری تجارت کے زمانے میں ہمیں پناہ دیا کرتا تھا اور اپنی سبتی میں ان لوگوں کو تلم کرنے سے روکتا تھا۔

(راوی نے ) کہا تو وہ دونوں آئے اور سعد کوان کے ہاتھوں سے چھڑایا وہ چھوٹ کر چلے گئے اور سعد کو جس نے تماچہ مارا تھاوہ بنی عامر بن لوگ کا ایک شخص سہبل بن عمر وتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جس شخص نے سعد پرترس کھایا تھاوہ ابوالبختری بن ہشام تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ پہلاشعر جو ہجرت کے متعلق کہا گیا ہے وہ دوبیتیں ہیں جو بنی محارب بن فہر کے ایک شخص ضرار بن الخطاب بن مرداس نے کہی ہیں۔

تَدَارَكُتُ سَعُدًا عَنُوْةً فَاحَذْتُهُ وَكَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَكُتُ مُنْذَرًا مِن فَي اللّهِ مَعْدِ بِغلبه حاصل كرليا اوراس كو پكرليا اور (مير ب ول كو) تشفى ہوتى اگر ميں منذركو جا ملاتا ۔ وَكُونُ نِلْتُهُ طُلّتُ هُنَاكَ جِرَاحُهُ وَكَانَ جَرَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ هُنَاكَ جِرَاحُهُ وَكَانَ جَرَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

ابن بشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں 'و کان حقیقاً ان تھان و بھدرا'' ہے۔

ا (ب ج و) میں و کان حریا ان بھان بھدرا۔ جس کے بیمعنی ہوں گے کہ وہ مخص ہے بھی ای قابل کہ اس کو ذکیل کیا جائے اور اس کا خون مباح کر دیا جائے اور یہی نسخہ مرج معلوم ہوتا ہے کیونکہ زخموں کو ذکیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کو ذکیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کو ذکیل کرنے کے المیے معنی ہو سکتے ہیں کہ زخمی کرنے کوا ہمیت نہ دی جائے۔ فلیندیں (احم محمودی)

ع (بج و) میں یھان ویھدوا دونوں جگہ پالے تخانی ہے ہے (الف) میں تھان با حاء فو قانی اور پھدوا بایاء تحتانی ہے۔ جو احا کے ساتھ یہ سطرح درست ہو سکے گا۔ میری سمجھ میں تونہ آ سکا۔ (احدمحمودی)

المراج المان الحام المان المان الحام المان المان

ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعد حسان بن ثابت نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

لَسْتَ الَّى سَعُدٍ وَلَا الْمَرْءِ مُنْذِرٍ إِذَا مَا مَطَايَا الْقَوْمِ آصْبَحُنَ ضُمَّرا تو نہ تو سعد کی برابری کرسکتا ہے اور نہ منذر (جیسے ) مخص کی خاص کر جب کہ ان لوگوں کی سواریاں خاص طریقے ہے تیاری ہوئی ہیں۔

فَلَوْلَا آبُو وَهُبِ لَمَّرَتْ قَصَائِدُ عَلَى شَرَفِ الْبَرْقَاءِ يَهُوِيْنَ حُسَّرَا پس اگرابوہب نہ ہوتا (جس نے تیرے شعرہم تک پہنچائے ) تو (تیرے ) قصیدے پھرمٹی اور کیچڑ کی مسافت تک پہنچ کرتھک کر گرجاتے۔(یعنی تیرےاشعاراس قابل نہیں کہ وہ شہرت یا کر دوردورتک پہنچ سکیں)۔

آتَفْخَرُ بِالْكَتَانِ لَمَّا لَبِسْتَهُ وَقَدْ تَلْبَسُ الْآنْبَاطُ رِيْطًا مُقَصَّرا کیا تو کتان کالباس پہن کراتر اتا ہے حالا تکہ بطی قوم کے لوگ بھی سفید دھوئی ہوئی جا دروں کا استعال کرتے ہیں (کیاوہ ایسے کپڑوں کے پہن لینے ہے شرافت کا کوئی رتبہ حاصل کر عکتے ہیں )۔

فَلَا تَكُ كَالُوسْنَان يَخُلُمُ آنَّهُ بِقَرْيَةِ كِسُراى آوُبِقَرْيَةِ قَيْصَرَا پس تو او تکھنے والے کی طرح نہ ہو جا جوخواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسریٰ کی بستی میں یا قیصر کی بستی

وَلَا تَكُ كَالثَّكُلِّي وَكَانَتْ بِمَعْزِلٍ عَنِ ۖ الثَّكُلِ لَوْكَانَ الْفُؤَادُ تَفَكَّرَا اور نہاس عورت کی طرح ہو جا جس کا بچہ مرگیا ہو (اور وہ رات دن اس کے خیال میں رنج وغم میں مبتلا رہتی ہو )اگراس کے دل میں عقل وتفکر ہوتا تو وہ بیجے کے مرنے برغم واندوہ کرنے سے الگ ہوجاتی۔

وَلَا تَكُ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَ حَتْفُهَا بِحَفْرِذَرًا عَيْنَهَا فَلَمُ تَرْضَ مَحْفَرًا اور تو اس بکری کا سانہ ہو جا جس کی موت اس کے ہاتھوں سے کھودی ہوئی چیز کیے ہوئی اور وہ

ل (الف میں عن کے بجائے علی ہے جوتر یف کا تب معلوم ہوتی ہے کیونکہ عرل کا صله علی ہے نہیں آتا۔ (احمر محمودی) ع اس کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی بمری کو پکڑ کراس کے ذیح کرنے کے لئے کوئی چیز تلاش کرر ہاتھا۔اس حالت میں وہ بحری ہاتھ یاؤں مارنے لگی جس سے زمین کھدی تو وہاں سے ایک چھری نکل آئی اور وہی چھری اس کے ذریح کرنے مین كام آئى توبەقصەضرب المثل ہوگيا۔ (احمرمحودي)

(اینے) کھودنے سےخوش نہ ہوئی۔

وَلَا تَكُ كَالُغَاوِى فَاقْبَلَ نَحْرَهُ وَلَمْ يَخْشَهُ سَهُمًّا مِنَ النَّبُلِ مُضْمَرًا اوراس چِهِهِ ونے بھو تکنے والے کا سانہ ہوجا جس سے تیروں میں سے کس تیرنے خوف نہیں کیا بلکہ ایک تر آ کراس کے حلق میں بیڑھ گیا۔

فَاِنَّا وَمَنْ يُهْدِى الْقُصَائِلَة نَحُونَا كَمُسْتَبْضِعِ تَمُوًّا إِلَى أَرْضِ خَيْبَوًّا مِلَى الْمُضَائِلَة نَحُونَا كَمُسْتَبْضِعِ تَمُوًّا إِلَى أَرْضِ خَيْبَوًّا مارى اور ہارى جانب قصائد بھيخ والے كى مثال ايى ہے جيسے كوئى شخص سرزيين خيبر ميں تجارت كے مال كے طور پر فروخت كے لئے كھجورلا يا ہو (يعنی ہم لوگ تو شعروشاعرى كا معدن بين ہمارے سامنے كوئى شخص شعر كس طرح پيش كرسكتا ہے)۔

## عمروبن الجموح کے بت کا قصہ

راوی نے کہا کہ پھر جب بیلوگ مدینہ آئے تو وہاں اسلام کا اظہار کیا اور حالت بیھی کہان کی قوم کے بہت سے بڑے بوڑھےاپنے وین (شرک) پر ہاقی تھے جن میں سے عمر و بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب ابن مسلمہ بھی تھا جس کے لڑ کے معاذ بن عمر و نے عقبہ کی حاضری کا اور وہاں رسول اللَّه مَثَاثَةُ عُلَم کی بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھااورعمرو بن الجموح بنی سلمہ کے سر دراوں میں ایک سر دارتھااوران کے سربرآ ور دہ لوگوں میں سے تھااس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت دوسرے سربرآ وردہ افراد کی طرح بنارکھا تھا جس کا نام مناة تفا\_اس كومعبودانه حيثيت ميں ركھا تھا اس كى عظمت كرتا اور اس كو ياك صاف ركھتا تھا\_ پھر جب بني مسلمہ کے نُو جوان افراد معاذبن جبل اورخوداس کالڑ کا معاذبن عمر وابن الجموح وغیرہ نے اسلام قبول کیا اور مقام عقبہ میں حاضر ہوکر آئے تو بیلوگ رات کے وفت اندھیرے میں عمر و کے اس بت کے پاس پہنچے اور اسے اٹھا کر نبی مسلمہ کی بستی کے کسی گڑھے میں (جس میں لوگوں کی گند گیاں ہوتیں )ا ہے الٹا'سر کے بل ڈال دیتے اور جب عمر وضبح میں اٹھتا تو کہتا ارے کم بختو! ہمارے معبود پر آج کی رات کس نے دست درازی کی۔ پھروہ سویرے ہی ڈھونڈنے نکلتا اور جب وہ اسے پالیتا تو اس کو دھوتا اور پاک صاف کرتا اورخوشبولگا تا اور کہتا واللہ' اگر مجھےمعلوم ہو جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو ضرورا سے ذکیل کروں اور پھر جب شام ہوتی اور عمروسو جاتا تو اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے اور پھر جب وہ سویرے اٹھتا اور اس کو و لیمی ہی گندگی میں پڑایا تا جس طرح پہلے پایا تھا تو اس کو دھوتا اور پاک وصاً ف کرتا اورخوشبولگا تا ـ

اس کواس اندھے بین اور گمراہی ہے نکالا ) شکر کرتے ہوئے کہا۔

پھر جب شام ہوتی تو ای طرح اس پر دست درازی کرتے اوراس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا۔ پھر جب یہی سلوک انہوں نے اس کے ساتھ گئی بار کیا تو ایک روز جب اے وہاں ہے نکال لایا جہاں انہوں نے اے ڈال دیا تھا تو اے دھو دھلا کرخوشبولگا کر رکھا اورا یک تلوار لا کراس کے گلے میں لئکا دی اوراس ہے کہا واللہ میں نہیں جانتا کہ یہ معاملہ جو تیرے ساتھ کر رہا ہے وہ کون ہے اور جس کوتو بھی و کیورہا ہے اورا گرتھے میں اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ معاملہ جو تیرے ساتھ کر لے۔ یہ تلوار بھی تیرے ساتھ ہے پھر جب شام ہوئی اوروہ سوگیا تو ان لوگوں نے اس پر چھا پہ مارا اوراس کے گلے میں ہے تھوار بھی لے لی اورا کی مراہوا کتا لے کر اس کے ساتھ ری ہے با ندھ دیا اوراس کو بنی سلمہ کے گڑھوں میں ہے کہی گڑھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں اس کے ساتھ ری ہو جب عمرو بن المجوح جو اٹھا اوراس کو اس جگہ نہ پایا جس جگہ وہ رہا کرتا تھا تو اس کو دیکھا اوراس کی حالت پر بھی غور کی نظر ڈالی اوراس کی قوم میں ہے بعض ان لوگوں نے اس ہے گئی ہوئی کی دیکھا وہ اس کی خوم میں ہو تو اس نے اسلام اختیار کرلیا اوراس میں جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا اوراسلام میں جسب ہوئی اس خاس نے اسلام اختیار کرلیا اوراسلام میں اور جب اسلام اختیار کرلیا اوراسلام میں ہوئی کے صفات کا بھی عرفان حاصل ہوا تو اپنے اسلام اختیار کرلیا اوراللہ تعالی کے صفات کا بھی عرفان حاصل ہوا تو اپنے اسلام اختیار کرلیا اوراللہ تعالی کے صفات کا بھی عرفان حاصل ہوا تو اپنے اس خورس نے اوراللہ تعالی کا (جس نے بھی حالت حاصل کر کی اور جب اسلام اختیار کرلیا اوراللہ تعالی کا دورس نے اور اللہ تعالی کا (جس نے بھی حالت کے جو طالات گری نظر ہو کے کیھے تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اوراللہ تعالی کا (جس نے بھی حالت کی جو طالات گری نظر ہو کے کھی تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کی (جس نے بھی اور اس کی خوصلات کی خوصلات کی خوصلات کی خوصلات کی دورس نے اور اللہ تعالی کی دھی تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کی دھی کے دوراللہ دیا گی کر دی کیا دوراللہ دوراللہ کرتا تھا کی کی دور جب اسلام اختیار کر ان کو اور کر تے ہوئے اور اللہ تعالی کی دورس نے اسلام اختیار کر ان کو کر کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کی دورس کے کھی کو کی تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کی دورس کے تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کو تھے۔

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اللّٰهَا لَمُ تَكُنُ انْتَ وَكُلْبٌ وَسُطَ بِنُو فِي قَرَنُ اللّٰهِ لَوْ كُلُبٌ وَسُطَ بِنُو فِي قَرَنُ اللّٰهَ كُنْتُم ! اللّٰهَ كُنْتُم ! اللّٰهَ كُنْتُم ! اللّٰهُ كُنْتُم اللّٰهُ كُنْتُم ! اللّٰهُ كُنْتُم ! اللّٰهُ كُنْتُم ! اللّٰهُ كُنْتُم ! اللّٰهُ كُنْتُم اللّٰهُ كُنْتُم اللّٰهُ كُنْتُ مِنْ اللّٰهُ كُنْتُ مِنْ اللّٰهُ كُنْتُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

اُفَ کَمُلقَاكَ اِللَّا مُسْتَدَنُ الْآنَ فَتَشْنَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغَبَنُ بِاوجود معبود ہونے کے تیرے اس طرح پڑے رہنے پرتف ہے۔ تیرے متعلق اب ہمیں اپنی رائے کی بدترین غلطی کی تحقیق ہوگئی۔

اَلْحَمُدُ لِللهِ الْعَلِيِّ ذِی الْمِنَنُ الْلُواهِبِ الرَّزَّاقِ دَیَّانِ الدِّینُ الْحَمُدُ لِللهِ الْعَلِیِ تمام تعریف تواللہ تعالیٰ کی ہے جواحسانات والا اور صاحب عطا۔ روزی دینے والا اور دینداروں کو جزادیے والا ہے۔

ا کُونَ فِی ظُلْمَةِ قَبْرِ مُرْتَهَنُ اللهِ مَنْ قَبْلِ اَنْ اکُونَ فِی ظُلْمَةِ قَبْرِ مُرْتَهَنُ وَيَ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ الل



#### عقبہ دوم کی بیعت کی شرطیں



ابن الحق نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُنَا ﷺ کو جنگ کی اجازت دی تو اس جنگ کی بیعت کی شرطیں ان شرطوں سے علیحد ہ تھیں جوعقبہ اولی میں رکھی گئی تھیں۔ پہلی بیعت عور توں کی بیت ( کے الفاظ) پر تھی اور اس کا سبب بیتھا کہ اللہ عز وجل نے اپنے رسول مَنَا ﷺ کو جنگ کی اجازت عطانہیں فرمائی تھی اور جب اللہ نے آپ کو جنگ کی اجازت عطانہیں فرمائی تھی اور جب اللہ نے آپ کو جنگ کی اجازت مرحمت فرمائی اور رسول اللہ مَنَا ﷺ نے عقبہ دوم میں ان لوگوں سے سیاہ وسرخ ( تمام ) سے جنگ کرنے کی بیعت لی تو آپ نے اپنی ذات کے لئے بھی (عہد ) لیا اور اپنے پروردگار کے متعلق بھی ان پرشرطیں لگا میں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قرار دادی ۔ مجھ متعلق بھی ان پرشرطیں لگا میں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قرار دادی ۔ مجھ سے عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت نے اپنے والد ولیدا ور اپنے دادا عباد ۃ بن الصامت سے جو ( عقبہ دوم کے متخبہ ) سرداروں میں سے تھے۔

حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے جنگ کرنے پر بیعت کی اور عبادہ ان بارہ آ دمیوں میں سے تھے جنہوں نے آپ سے عقبہ اولی میں عورتوں کی بیعت (کے الفاظ) پر بیعت کی تھی کہ ہم اپنی تنگ حالی اور تو نگری اور خوشی اور مجبوری میں اور ہر ایک قطعی تھم میں جو ہمیں دیا جائے۔ اطاعت و فرما نبرداری کریں گے اور احکام میں حکام سے نہ جھڑیں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں گے اور اللہ (کے احکام) کے بارے میں کسی ملامت گرکی ملامت کا خوف نہ کریں گے۔

# فصل ۔ حاضرین عقبہ کے نام

ابن ایخق نے کہا کہ بیان مہیں ان لوگوں کے جواوی وخز رج میں سے مقام عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور وہاں رسول اللہ منافی ہے بیعت کی اور بیتہتر مرد اور دوعور تیں تھیں ۔ اوس بن حارث ابن ثعلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بن عبدالا شہل بن جشم بن الحارث بن الخز رج بن عمرو بن عامر بن الاوس میں سے تین شخص اسید بن حفیر بن ساک بن عقیک بن رافع بن امر ءالقیس بن زید بن عبدالا شہل جونت خبسر دار تھے۔

یه جنگ بدر میں موجود نه تھے اور سملۃ بن سلامہ بن وقش بن زغبۃ بن زعوراو بن عبدالاشہل ۔ بیہ بدر میں بھی موجود تھے۔

اورابوالہیثم بن التیہان جن کا نام ما لک تھابدر میں بھی پیموجود تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زُغُورًا کہا ہے۔

ا بن الحق نے کہا کہ بنی حارثہ بن الخز رج بن عمر و بن مالک بن الا دس میں سے تین آ دمی ظہیر بن را فع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ۔

اورابو بردۃ بن نیاز جن کا نام ہائی بن نیار بن عمرو بن عبید بن عمروا بن کلاب بن دھان بن غنم بن ذہل بن جمیم بن کا ہل بن ذہل ابن ٹی بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر تھے۔ اور نہیر بن الہیثم جو بنی نا بی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو بن ما لک ابن اوس کی شاخ آل السواف بن قیس بن عامر بن نا بی بن مجدعہ بن حارثہ میں سے تھے۔

اور بن عمرو بن عوف بن ما لک بن الاوس میں سے پانچ شخص سعد ابن خثیمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ ابن عنم بن السلم بن امرا لیقیس بن ما لک بن الاوس جومنتخب سر داراور بدر میں موجود تنھے اور رسول اللہ منا کھی تا تھے رہ کرشہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق نے انہیں بن عمر و بن عوف کی جانب منسوب کیا ہے حالانکہ یہ بن عنم بن السلم کے تھے کیونکہ بعض وفت کوئی شخص کسی قوم میں متبنی ہوتا تھا تو وہ انہیں میں رہتا تھا اور انہیں کی جانب منسوب ہوتا تھا۔

ابن استحق نے کہا اور رفاعۃ عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیہ ابن زید بن مالک بن عوف بن عمر وجو منتخب سر دار اور بدر میں موجود تنجے۔ اور اُحد کے روز شہید ہوئے اور عبداللہ بن جبیر بن النعمان بن امیہ بن البرک اور برک کا نام امرا اِلقیس تھا۔ ابن تعلیہ بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس بدر میں موجود تنجے اور احد میں شہید ہوئے جبکہ رسول اللہ مُنافِقیم کی جانب سے تیرا ندازی کرنے والوں پرامیر تنجے۔

ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے امیة بن البرک کہا ہے۔

ابن آخق نے کہااور معن بن عدی بن الحد بن العجلان بن حارثہ بن صبیعۃ جوان کے حلیف بن ہلکی میں سے تھے بدرواحدو خندق اور رسول الله مثل الله علی مشاہد میں حاضر رہے اور ابو بکر الصدیق کے عہد خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اورعویم بن ساعدۃ بدرواحدوخندق میں موجود تھے۔ جملہ گیارہ آ دمی عقبہ میں قبیلہ اوس کے تھے۔ اورخزرج بن الحارثہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بن النجار میں سے جس کا نام تیم اللہ بن ثعلبہ عمرو بن الخزرج تھا چھخص ابوا یوب خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبہ بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن النجار جو بدرو احدو خندق تمام مشاہد میں موجودر ہے اورز مانہ معاویہ میں سرز مین روم میں غازیانہ حالت میں انقال کیا۔ اورمعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن ما لک بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحد و خندق تمام مشاہد میں حاضرر ہےاور بیعفراء کے بیٹے تھے۔

اوران کے بھائی عوف بن الحارث بھی بدر میں موجود تھے اور اس میں شہید ہوئے اور پیجھی عفراء کے فرزند تھے۔

اوران کے (ایک دوسرے) بھائی معو ذین الحارث تھے جو بدر میں موجود تھے اورای میں شہید بھی ہوئے اور یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ابوجہل بن ہشام بن المغیرہ کوتل کیااور بیجی عفراء ہی کے فرزند تھے۔ اورابن ہشام کے قول کے مطابق بعضوں نے کہا کدر فاعۃ بن الحارث ابن سواد تھے۔

اور عمارہ بن حزم بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن النجار بدرواحد و خندق تمام مشاہد میں موجودر ہے اورابو بکرالصدیق ٹن افتائے کے زمانۂ خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اوراسعد بن زرارۃ بن عدس بن عبید بن ثعلبۃ بن غنم بن مالک بن النجار جومنتخب سر دار تھے بدر سے پہلے ہی جبکہ رسول اللّٰه ﷺ کی مسجد کی تعمیر ہور ہی تھی انتقال کیا اور بیا بوا مامہ سے مشہور تھے۔

اور بنی عمر و بن مبذول بن عامر بن ما لک بن النجاء میں ہے۔

سہل بن عدیک بن نعمان بن عمر و بن عدیک بن عمر وجو بدر میں موجود تھے ایک ہی شخص ۔ اور بن عمر و بن مالک بن النجار میں سے جو بنوحد ملیہ کہلاتے ہیں دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ مالک بن زیدمنا ۃ بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی بیٹی تھی۔

اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة بن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میں موجو دیتھے۔

اور باوطلحه جن کا نام زید بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة ابن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میں بھی تنھے۔

اور بنی مازن بن النجار میں ہے دوشخص ۔

قیس بن ابی صعصعه عمر و بن زید بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن جو بدر میں بھی حاضر تھے اوررسول اللّه مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اس روز انہیں لشکر کے پچھلے جھے پر مامور فر مایا تھا۔

ا درعمر و بن خزییه بن عمر و بن نقلبه بن عطیه بن خنساء بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن به جمله گیار ه آ دمی بنی النجار کے عقبه میں حاضر تنھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمرو بن غزیہ بن عمرو بن ثعلبة بن عطیہ بن خنساء جس کا ذکرا بن اسحق نے کیا ہے وہ عمرو بن غزیہ بن عمرو بن عطیہ بن خنساء ہے اس کا ذکرا بن خنساء نے کیا ہے۔ ابن اسحق نے کہا کہ بلحارث بن الخزرج میں سے سات شخص۔

سعد بن الربیع بن عمر و بن ابی زہیر بن ما لک بن امراءالقیس بن ما لک بن تعلیه بن کعب بن الخزرج بن الحارثِ جومنتخب سرداراور حاضر بدر تھے اورا حد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امراء تقیس بن مالک ابن ثغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تھے اوراحد میں شہید ہوئے۔

اورعبداللہ بن رواحہ بن امرءالقیس بن عمرو بن امرءالقیس بن ما لک ابن نثلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث منتخب سردار بدر واحد و خندق اور رسول الله مثل الله علی علیہ مشاہد میں بجز فتح مکہ اور اس کے بعد کی جنگوں میں موجودر ہےاور جنگ موتہ میں رسول الله مثل الله علی بن تعلیم بن تعلیم بن تعلیم بن الحارث الحارث الی النعمان بن بشیر بدر میں حاضر تھے۔

اورعبدالله بن زید بن ثعلبة بن عبدریه بن زیدمنا ة بن الحارث بن الخزرج بدر میں موجود تھے اور یہی صاحب ہیں جنہیں خواب میں اذان دینے کا طریقہ بتایا گیا تورسول اللّهُ مَنَّاتِیْنِ کے اس خواب کو بیان کیا تو آپ نے اسی طرح اذان دینے کا حکم فر مایا۔

اورخلا دبن سوید بن ثعلبة بن عمر و بن حارثه بن امرءالقیس بن ما لک بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بدر' احداور خندق میں حاضر تھے اور بنی قریظہ کے روزشہید ہوئے ۔ بنی قریظة کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر سے

لے اس جگہ پر (الف) میں ابن عطیہ نہیں ہے۔

ی اس مقام پر (الف) میں عمر و بن کالفظنہیں ہے۔

ع خط کشیدہ الفاظ صرف (الف) میں ہیں دوسر کے نسخوں میں نہیں ہیں اور غلط معلوم ہوتے ہیں۔اصل مقصد ابن ہشام کا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن ایخق نے جونب نامہ بیان کیا ہے اس میں بن نقلبہ کا لفظ زیادہ ہے لیکن نسخہ (الف) میں ''ابن عطیہ'' اور ''عمرو بن' کے الفاظ کے حذف اور''اس کا ذکر ابن خنساء نے کیا ہے'' کی زیادتی سے عبارت کچھ بے ربطی ہوگئ ہے جس کا مطلب میری مجھ میں نہیں آیا اور (ب ج د) کانسخہ بالکل واضح ہے۔ (احمر محمودی)

س خط کشیده اساء (الف) مین نبیس میں \_ (احرمحمودی)

ان پر چکی گرائی گئی جس سے ان کا سر پھٹ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَةَ يَعْلَم نے فر مایا:

إِنَّ لَهُ لَا جُرُ شَهِيْدَيْنِ.

''ان کے لئے دوشہیدوں کا اجر ہے''۔

اورعقبہ بنعمرو بن نغلبہ بن اسیرۃ بن عسیرۃ بن جدارۃ بنعوف بن الحارث بن الخزرج جن کی کنیت ابومسعودتھی اور بیرحاضرین عقبہ میں سب ہے کم عمر تھے۔ بدر میں حاضر نہ تھے۔ اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ میں ہے تین شخص۔

زیا دبن لبید بن نغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه جو بدر میں بھی موجود تھے۔

اورفروه بن عمرو بن و ذفه بن عبید بن عامر بن بیاضه جو بدر میں بھی حاضر تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے وڈ فہ کہا ہے۔

ابن اسخق نے کہااور خالد بن قیس بن مالک بن العجلان بن عامرابن بیاضہ جو بدر میں بھی تھے۔ اور بنی زریق کی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب ابن جشم بن الخزرج میں سے

چار محض۔

را فع بن ما لک بن العجلا ن بن عمرو بن عامر بن زریق منتخب سر دار تھے۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ہ بن مخلد بن عامر بن زریق بیہ صاحب (مدینہ ہے ) نکل کررسول اللہ منگائیڈیٹر کے پاس منگائیڈیٹر کے پاس آگئے تھے۔اور مدینہ سے رسول اللہ منگائیڈیٹر کے پاس ہجرت کر کے آگئے تھے۔اور مدینہ سے رسول اللہ منگائیڈیٹر کے پاس ہجرت کر کے آگئے تھے۔ای لئے انہیں مہاجرانصاری کہا جاتا تھا۔ بدر میں موجود رہے اورا حدمیں شہید ہوئے۔ اور عباد ہ بن قبیس بن عامر بن خلد بن عامر بن ذریق نے بدر میں حاضری دی۔ اور الحارث بن قبیس بن عامر بن خلد بن عامر بن زریق نے بدر میں حاضری دی۔ اور الحارث بن قبیس بن خالد بن عامر بن زریق ۔ بدر میں بھی حاضر رہے۔

اور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردۃ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ میں ہے گیارہ آ دی۔

البراء بن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید \_ منتخب سر دار جن کے متعلق بنوسلمہ کا دعوی ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول الله مَثَّلَ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَثَّلِیْ الله مِن الله مِن

اوران کے فرزند بشرین البراء بدر'ا حداور خندق میں حاضرر ہے اور خیبر میں رسول اللہ مَثَالِثَاتُیَّم کے ساتھ زہر آلود بکری کے گوشت کا ایک نوالہ کھانے کے سبب سے وہیں انتقال کر گئے۔رسول اللہ مَثَالِثَیْمُ نے بی سلمہ يرت ابن بشام جه صدروم

ہے جب دریافت فرمایا من سید کم ہتم میں ہے سر دارکون ہے تو انہوں نے عرض کی کہ ہماراسر دارالحد بن قیس ے اگر ہے کہ وہ تنجوس ہے تو رسول اللّٰه مَنْ كَانْتُهُمْ نِهِ اُن كِمتعلق فر ما يا تھا۔

وَآتُ دَاءٍ آكُبَرُ مِنَ الْبُخُلِ سَيّدُ بَنِي سَلْمَةَ الْآبْيَضُ ٱلْجُعُدُ بِشُرُ ابْنُ الْبَرَاءِ.

'' کنجوی سے بڑھ کرکونی بیاری ہے ( نہیں ) بنی سلمہ کا سردار گورا۔ گھونگر والے بال والا بشر بن البراءے'۔

اور سنان بن صفی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں رہے اور خندق کے روز شہید ہوئے ۔ اورالطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید۔ بدر میں موجود تتے اور خندق کے روز شہید ہوئے۔ اورمعقل بن المنذ ربن سرح بن عبيد - بدر ميں بھی رہے۔

اوران کے بھائی پزید بن المنذر ۔ بدر میں بھی تھے۔

اورمسعود بن پزید بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید ـ

اورالضحاک بن حارثہ بن زید بن تعلیۃ بن عبید۔ بدر میں بھی رہے۔

اوریزید بن خذام بن سبع بن خنساء بن سنان بن عبید ـ

اور جہاء بن صحر بن امیہ بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں بھی موجود تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض جیار بن صحر بن امیہ بن خناس بھی کہتے ہیں۔

ا بن ایخق نے کہااورالطفیل بن ما لک بن خنساء بن سنان بن عبید بدر میں بھی تھے۔

اور بنی سوا دبن غنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بنی کعب بن سوا دمیں سے کعب بن مالک بن الی کعب بن القین بن کعب (صرف)ایک مخص۔

> اور بی عنم بن سوا دبن عنم بن کعب بن سلمه میں سے یانچ آ دی۔ سليم بن عمر و بن حديدج بن عمر و بن غنم بدر ميں بھی موجود تھے۔

اورقطبة بن عامر بن حديدة بن عمر بن غنم \_ بدر ميں بھی تھے \_

اوران کے بھائی پزید بن عامر بن حدیدۃ بن عمرو بن غنم جن کی کنیت ابوالمنذ رکھی۔ بدر میں بھی حاضر

اورا بوالیسر جن کا نام کعب بن عمر و بن عبا دبن عمر و بن غنم تھا۔ بدر میں بھی تھے۔ اورصفی بن سوا دبن عبا دبن عمر وبن عنم \_ ابن ہشام نے کہاصفی بن اسود بن عباد بن عمر و بن سوا د کاغنم نا می کوئی بیٹا نہ تھا۔

ا بن استخل نے کہا بنی نا بی بن عمر و بن سوا د بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے پانچ آ دی۔

تغلبہ بن عنمتہ بن عدی بن نا بی ً ۔ بدر میں موجود تھے اور خندق میں شہیر ہوئے ۔

اورغمرو بن غنمة بن عدى بن نا بي ً \_

اورعبس بن عامر بن عدى بن نا بي \_ بدر ميں موجود تھے\_

اوران کے حلیف غبداللہ بن انیس جوقضاعہ میں سے تھے۔

اورخالد بن عمرو بن عدى بن نا بي \_

اور بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے ساتھ آ دی۔

عبدالله بنعمرو بن حرام بن ثغلبه بن حرام سر دارمنتنب \_ بدر میں موجود تھے۔اورا حد کے روز شہید ہوئے \_ اوران کے فرزند چابر بن عبداللہ۔

اورمعاذ بنعمرو بن الجموح بن زید بن حرام بدر میں بھی موجود تھے۔

اور ثابت بن الجذع اورجذع كانام ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام \_ طائف ميں شہيد ہوئے \_

اورغمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام بدر ميں موجود تھے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدۃ بن ثعلبۃ ۔

ا بن ایخق نے کہااوران کے حلیف خد تج بن سلامۃ بن اوس بن عمر وا بن الفرا فرجو قبیلے بلی میں ہے

ë

اورمعاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عمروا بن اذن بن سعد بن علی بن اسد بن سارد قابن آذن بن سعد بن علی بن اسد بن سارد قابن تزید بن جشم بن الخزرج جو بنی سلمه میں رہا کرتے تھے۔ بدراور تمام مشاہد میں حاضرر ہے۔ عمر بن الخطاب میں النوا ب میں الخطاب میں جس سال شام میں طاعون ہوا اس سال مقام عمواس میں (ان کا) انتقال ہوا۔ بنوسلمہ نے انہیں اپنامتنبی کرلیا تھا اور یہ مہیل بن محمد بن البحد بن قیس بن صحر بن خنساء ابن سنان بن عبید بن عدی ابن غنم بن کعب بن سلمہ کے مادری بھائی تھے۔

ابن ہشام نے کہااوس بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر دین ادی ابن سعد۔

ابن ایخق نے کہااور بنی عوف بن الخررج کی شاخ بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج میں سے جارآ دمی۔

عبادة بن الصامت بن قیس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم ابن عوف سر دارمنتخب به بدراور تمام مشاہد میں حاضر رہے۔ ابن ہشام نے کہا پیغنم بن عوف سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے بھائی تھے۔
ابن المحق نے کہا اور عباس بن عباد ۃ بن نظامۃ بن مالک بن العجلان ابن زید بن غنم سالم بن عوف ۔ اور یان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول منافقہ کے مکہ میں رہنے کے زمانے میں آپ کی جانب نکل آئے تھے اور مکہ میں آپ کے ساتھ ہی مقیم ہو گئے تھے ای لئے انہیں مہاجرانصاری کہتے تھے۔ احد کے روز شہید ہوئے۔ اور مکہ میں آپ کے صابحہ بی عصدیہ کی شاخ اور ان کے حلیف ابوعبد الرحمٰن بزید بن شعلبۃ بن خزمۃ بن احرم ابن عمر و بن عمارۃ جو بنی عصدیہ کی شاخ بلی میں سے تھے۔

اورعمرو بن الحارث بن لبدہ بن عمر و بن نقلبہ جوقواقل کہلاتے تھے اور بنی سلیم ابن غنم بن عوف بن الخزرج میں سے جو بنی الحیلی کہلاتے تھے دوآ دمی۔

ابن ہشام نے کہاالحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی نام پڑ گیا۔

ابن ایخق نے کہار فاعۃ بن عمر و بن زید بن عمر و بن ثعلبۃ بن ما لک بن سالم بن عنم ۔ بدر میں بھی حاضر تھےاوران کی کنیت ابوالید تھی ۔

ابن ہشام نے کہابعض رفاعۃ بن ما لک کہتے ہیں اور ما لک الولید بن عبداللہ بن ما لک بن تغلبہ بن بشم بن مالک بن سالم کا بیٹا تھا۔

ابن ایخق نے کہا اوران کے حلیف عقبہ بن وہب بن کلد ہ بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمرو بن عدی بن بلال بن الحارث بن عمرو بن عدی بن جشم بن عوف بن بہشہ ابن عبداللہ بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان ۔ بدر میں موجود تنے اوران لوگوں میں سے تنے جو مدینہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ منگانی آئے کہا جر اللہ منگانی آئے مہا جر النہ منگانی آئے ہے اس کے مہا جر انصاری کہلاتے تنے۔

ابن ہشام نے کہا کہ (بی سلیم میں سے بیہ ) دوہی شخص تھے۔

ابن ایخق نے کہا اور بنی ساعدۃ بن کعب بن الخز رج میں سے دو ہی شخص سعد بن عبادۃ بن ولیم بن حارثہ بن البی خزیمہ بن ثعلبۃ بن طریف بن الخز رج بن ساعدۃ جوسر دارمنتخب تنے۔

اورمنذر بن عمرو بن حنیسن بن حارثه بن لوذان بن عبدود بن زید بن نثلبه بن الخزرج بن ساعدة بسردار منتخب بدر واحد میں حاضر رہے اور بیر معونه کے روز رسول اللّه مثّانیّتیّم نے انہیں امیر مقرر فر مایا تھا اسی امارت کی حالت میں شہید ہوئے اور بیہ اَعْنَقُ لِیَتُمُوْتَ کہلاتے شے یعنی موت کی جانب تیز چال سے جانے والے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض منذر بن عمرو بن خفش کہتے ہیں۔ غرض جملہ اشخاص جو بیعۃ العقبہ میں اوس وخزرج میں سے حاضر تھے تہتر مرد تھے اور انہیں میں سے دو عورتیں بھی تھیں جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بھی بیعت کی اور رسول اللہ (بیعت میں) عورتیں بھی تھیں جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بھی بیعت کی اور رسول اللہ (بیعت میں) عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے۔ صرف ان سے اقرار لے لیتے تھے جب وہ اقرار کرلیتیں تو آپ فرماتے۔ یا ذُهَائِنَ قَلْدُ بَایَدُوْمُ مُنَّ .

''جاؤمیں نےتم سے بیعت لے لی''۔

(پیدوعورتیں) بنی مازن بن نجار میں سے (ایک) نسیبہ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غمرہ بن مازن بن کا کنیت ام عمارة بھی اوررسول الله مناقط بنگر کے ساتھ جنگ میں بھی حاضر ہوئی ہیں اوران کے ساتھ ان کی بہن اوران کے شوہر زید بن عاصم بن کعب اوران کے دونوں بیٹے صبیب بن زید اورعبدالله بن زید بھی حاضر رہے ہیں اوران کے بیٹے صبیب کو بمامہ والے مسیلمہ الکذاب احتمی نے گرفتار کرلیا تھا اوروہ ان سے کہتا تھا۔ کیا تو اس بات کی گواہی ویتا ہے کہ محمد (منافظیم) الله کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہتا کیا تو گواہی ویتا ہے کہ محمد (منافظیم) الله کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہتا کیا تو گواہی ویتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں تو یہ کہتے میں نہیں سنتا۔ وہ ان کا ایک ایک عضو کا تنا جا تا یہاں تک کہاس تو ایمان کا اظہار کرتے اور آپ پر درود پڑھتے اور جب مسیلمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیبت مسلمانوں کے ساتھ بمامہ کی طرف نگلیں اور بذات خود جنگ میں شرکت کی حتی کہ اللہ تعالی نے مسیلمہ کا قبل کر میاں حالت سے وہاں سے واپس ہو ئیس کہ تلواروں اور برجھوں کے بارہ زخم انہیں گے تھے۔ دیا وروہ اس حالت سے وہاں سے واپس ہو ئیس کہ تلواروں اور برجھوں کے بارہ زخم انہیں گے تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس حدیث کی روایت مجھے نسیبۃ ہی ہے محمد بن کیجیٰ بن حبان نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کی وساطت سے سنائی۔

اور بنی سلمہ میں سے (ایک عورت) ام منع اساء بنت عمر و بن عدی بن نا بی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ (شریک بیعة العقبہ تھیں )۔

## رسول الله منالية ينتم برحكم جنگ كانزول

محمد بن اسخق نے مذکورہ اسناد سے بیان کیا کہ بیعت عقبہ سے قبل رسول اللہ منافظ آئی کو جنگ کی اجازت نہ سخی اورخون ریزی آپ کے لئے حلال نہیں کی گئی تھی۔ آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی جانب بلانے اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور جاہلوں سے روگر دانی کرنے کا حکم تھا تو قریش آپ کی قوم کے مہاجروں اور آپ کے پیروؤں پر ظلم وزیادتی کرتے تھے حتی کہ انہیں ان کے دین کے متعلق صبر آزمامے بہتیا تے رہے اور انہیں بستیوں مقال موزیادتی کرتے تھے حتی کہ انہیں ان کے دین کے متعلق صبر آزمامے بہتیا ہے جہا تے رہے اور انہیں بستیوں

ے نکالا۔ غرض آپ کے پیروؤں میں ہے بعض تو اپنے دین کے متعلق صبر آ زیام صیبتوں میں بہتلا تھے اور بعض ان کے ہاتھوں میں بھینے ہوئے تکیفیس برداشت کررہ بے تھے اور بعض ان سے بیخنے کے لئے دوسرے شہروں میں بھاگ گئے تھے ان میں ہے بعض تو سرز مین حبشہ میں چلے گئے تھے اور بعض مدینہ چلے گئے تھے اور ہمطرف میں بھاگ گئے تھے اور ہمطرف فیصل بھی ہوئے گئے تھے اور ہمطرف فیصل بھی ہوئے گئے تھے اور ہمطرف فیصل بھی ہوئے گئے تھے اور اللہ تعالی نے انہیں جوعظمت دینا چاہا تھا انہوں نے اس کو تھا دیا اور اس کے بی تکا تھا ہوں اور اس کے بی تکا تھی ہوئے گئے تھے اور اس کے پرستاروں اور اس کی تو حد کو مانے والوں اور اس کے بی تکا تھی ہوئے گئے ہوئے الوں اور اس کے دین کو تھا منے والوں کو تکلیفیس پہنچا تمیں اور انہیں جلا وطن کیا تو الوں اور ان پرظلم کرنے والوں اور آپ کے لئے خون ریزی حالے خون ریزی حالے اور ان پرظلم کرنے والوں سے لڑنے کی اجازت دیدی تو پہلی آ یت جو آپ کو جنگ کی اجازت دیدی تو پہلی آ یت جو آپ کو جنگ کی اجازت دیدے اور آپ کے لئے خون ریزی حالے حال ٹھیرانے اور ان پرظلم کرنے والوں سے لڑنے کے متعلق نازل ہوئی وہ اللہ تعالی کا حسب ذیل قول تھا۔

﴿ اُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَ اِنَّ اللَّهَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیْرٌ ﴾ ''ان لوگوں کو ( بھی جنگ کی ) اجازت دی گئی جن سے ( زیردی ) جنگ کی جارہی ہے اس وجہ سے کہان پرظلم کیا گیا ہے اور بے شبہہ اللّٰدان کی امداد پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے''۔

تو آپ نے (ندکورہ آیت) پڑھی حتیٰ کہ وکِللّٰہِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْدِ تک پہنچے (یعنی تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے) یعنی میں نے ان کے لئے جنگ صرف اس لئے حلال کر دی ہے کہ ان پرظلم کیا گیا اور لوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ میں ان کی کوئی غلطی نہ تھی بجز اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب بھی انہیں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکو قددی اور نیکی کرنے کا تھم دیا اور برائی ہے روکا اس سے مرادر سول اللہ منافظ ہوا تو انہوں ہے اسے اس کے بعد آپ بربی آیت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَاتِلُوْا هُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَّةً ﴾

''ان ہےاس وقت تک جنگ کروکہ فتنہ باقی ندر ہے''۔

یعنی ایما نداروں پران کے دین کے متعلق صبر آ زما آ فتیں نہ ڈ ھا<sup>سکی</sup>ں۔

﴿ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾

''اور دین صرف اللہ کے لئے رہے یعنی تا کہ قانون اللی بھاری ہواور اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش ہو اوراس کے ساتھ اس کے غیر کی پرستش ہاتی نہ رہے''۔ ابن آئی نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے جنگ کی اجازت دے دی اورانصار کے ندکورہ ۽ بالا قبیلوں نے فرماں برداری اورآپ کی اورآپ کے بہتعین کی امداد پرآپ سے بیعت کی اور مسلمان ان کے پاس جا کر بناہ گزین ہوئے تو رسول اللہ مُنافِق ہِ نے اپنی قوم کے مہاجروں اور ان مسلمانوں کو جو مکہ میں آپ کے ساتھ تھے مدینہ کی جانب نکل جانے اور ہجرت کرنے اور آپ انصار بھائیوں سے جاسلنے کا حکم دیا اور فرمایا:

اِنَّ اللَّهُ قَلْدُ جَعَلَ لَکُمْ اِنْحُوانًا وَ دَارًا تَا مُنَونً بِهَا .

''اللہ نے تمہارے لئے ایسے بھائی اوراییا گھر فراہم کردیا کہ مَ وہاں بےخوف رہ سکوگے''۔ پھرتو تکڑیوں کی تکڑیاں تکلیں اوررسول اللہ مُنافِیْنَا مُکہ میں ہی اس بات کا انتظار فرماتے رہے کہ آپ کو آپ کا پروردگار مکہ سے نگلنے اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔

## مدینه کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر

رسول الله منافی الله منافی الله منافی میما جرین صحابه میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے قریش کی شاخ بن مخزوم کے ابوسلمہ بن عبدالله مقارات ہلال بن عبدالله بن بہرت کی اور بیسرز مین حبشہ سے رسول الله منافی تی ہاں مکہ میں سے ایک سال قبل انہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور نہیں انصار کے بعض افراد کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ مدینہ کی جانب ہجرت کے اراد سے سنکل گئے۔

ابن آخق نے کہا مجھ سے میرے والد آخق بن یہار نے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن ابی سلمہ سے اورانہوں نے اپنی وادی ام سلمہ سے رسول اللہ فاللہ کے کل مبارک کی روایت بیان کی ۔ ام سلمہ نے کہا کہ جب ابوسلمہ نے اپنی وادی ام سلمہ سے رسول اللہ فاللہ کے کل مبارک کی روایت بیان کی ۔ ام سلمہ نے کہا کہ جب ابوسلمہ نے مدین کی جانب نکل جائے کا پکا ارادہ کر لیا تو اپنی اونٹ بھینچے ہوئے نکلے میرے ساتھ میرے لڑے سلمہ بن ابی سلمہ کو بھی میری گود میں بٹھا دیا اور مجھ کو لے کر اپنا اونٹ کھینچے ہوئے نکلے اور جب انہیں بنی مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ان کی طرف جھیٹے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی ذات کے متعلق اختیار ہے کہ جو عبور کر ہے ہوں جھوڑیں کہ تم اپنی ذات کے متعلق اختیار ہے کہ جو عبور وجود بن جا ہوا ختیار کر لوگین ) یہ بتاؤ کہ اس تمہاری بی بی کو ہم کیوں چھوڑیں کہ تم اے جا ہوکرو جہاں جا ہور ہوجود بن جا ہوا ختیار کر لوگین ) یہ بتاؤ کہ اس تمہاری بی بی کو ہم کیوں چھوڑیں کہ تم اے کے کر شہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے ان سے کے کر شہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے ان سے کے کر شہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے ان سے

لے لیا کہا کہ تب تو ابوسلمہ کی جماعت بی عبدالاسد غصے میں آگئی اور انہوں نے کہا جب تم نے ہمارے آ دمی ے اس (کی عورت) کوچھین لیا ہے تو واللہ ہم بھی اپنے بیچے کواس (اس کی ماں) کے یاس نہ چھوڑیں گے۔ کہا کہ پھر تو میرے بچے سلمہ پر (ایسی ) مشکش ہونے لگی کہ اس کا ہاتھ جوڑ ہے ہٹ گیا اور بنی عبدالاسداس کو لے کر چلے گئے اور بنی مغیرہ نے مجھےا ہے پاس روک لیا اور میرے شو ہر ابوسلمہ مدینہ چلے گئے ۔ کہا کہ میرے اور میرے شو ہراورمیرے بیچے میں جدائی ڈال دی گئی لیعنی ہرا یک دوسرے سے الگ ہو گیا کہا کہ پھرتو میری پی حالت ہوگئی کہ ہرروز صبح نکلتی اور ندی کی ریت پر جاہیٹھتی اور شام تک روتی رہتی۔ایک سال یا ایک سال کے قریب تک یہی حالت رہی یہاں تک کہ بی مغیرہ کا ایک شخص جومیرے چیا زاد بھائیوں میں سے تھا۔میرے پاس ہے گزرااور میری حالت دیکھی تو مجھ پراس کورهم آگیا تو اس نے بی مغیرہ سے کہا کیاتم لوگ اس مسکین عورت ( کی اس حالت) ہے تنگ و لی محسوں نہیں کرتے (یا اس کوتم لوگ گناہ یا پاپنہیں خیال کرتے ) کہتم نے اس کے اوراس کے شو ہراوراس کے لڑ کے کے درمیان جدائی ڈال دی ہے ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے تو اپنے شوہر کے پاس چلی جا۔کہا کہ (جب مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت ل گئی تو ) اس وفت بنعبدالاسد نے بھی میرے بچے کومیرے یاس لوٹا دیا کہا کہ پھرتو میں اپنااونٹ لے کرچل نکلی اور ا پنے بچے کو لے لیا۔اورا بنی گود میں بٹھا لیا اورا پنے شو ہر کے پاس مدینہ جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی ۔کہا اور میرے ساتھ اللہ کی مخلوق میں ہے کوئی نہ تھا۔ کہا میں (اپنے ول میں) کہنے لگی کہ جو بھی مل جائے میں اس کو کافی مستمجھوں گی کہ( کسی طرح) میں اپنے شو ہر کے پاس پہنچ جاؤں یہاں تک کہ جب میں مقام تنعیم میں پہنچی تو بی عبدالدار والے عثان بن طلحۃ بن ابی طلحہ ہے ملی۔اس نے کہا۔اے ابوامیہ کی بیٹی کہاں کا قصد ہے۔ میں نے کہا۔ میں اپنے شوہر کے یاس مدینہ جانا جاہتی ہوں۔اس نے کہا۔ کیاتمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ میں نے کہا۔ والله الله اوراس میرے بیچ کے سوا کوئی نہیں۔اس نے کہا واللہ تحقیے ( تنہا ) حیصوڑ ابغیر کسی رہنما کے آیا جایا کرتے تھےاورشاعر تھےاورالقرعہ بنت ابی سفیان بن حرب انہیں کی زوجیت میں تھی۔ان کی مال کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تفا۔ بن جحش کے ہجرت کر جانے کے بعد ان کا گھر بند پڑا رہا جس کی گری ہوئی دیواروں کے پاس آج ابان بن عثان کا گھر ہے وہاں سے عتبہ بن رسیعہ اور العباس بن عبدالمطلب اور

ل (ب) تحوجون من هذه المسكينة حائجائے على سے جس كا ترجمه بين نے لكھا ہے۔ (الف ج) بين تخوجون خام مجمه سے ہاور (الف) بين تورائے مہلمه كومشد دبھى كرويا ہے جس كے معنى بمشكل بنانا ہوں گے كه اس مسكين عورت كے لئے تم كوئى شكل كيول نہيں لكا لئے ليكن اس كے من كاصله اس مشكل كواور بڑھاويتا ہے۔ فليتندين۔ (احدمحمودى)

ابوجہل بن ہشام بن مغیرہ مکہ کے بلند حصے کی جانب جاتے ہوئے گزرے تو اس کوعتبہ بن رہیعہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی باشندہ نہیں اور کھنڈر ہونے کے سبب ہے اس کے دروازے دھڑ دھڑ کررہے ہیں جب اس نے اس کواس حالت میں دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا۔

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتُ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدُرِكُهَا النَّكُبَاءُ وَالْحُوْبُ مِرايكُ هُرَايكُ مَا النَّكُبَاءُ وَالْحُوْبُ مِرايكُ هُركوايكُ نَه ايك مُخالف موااور در دناك حالت آهير \_ گي اگر چ كه وه بر \_ زمانے تك سلامت رہے \_

ابن ہشام نے کہا کہ حوب کے معنی توجع (دردناک حالت) کے ہیں اور دوسرے مقامات پراس کے معنی حاجت کے بھی آئے ہیں اور حوب گناہ کوبھی کہتے ہیں اور بیشعرابود و ادالا یادی کے ایک قصیدے کا ہے۔
ابن آئی نے کہا پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بنی جحش کا گھر اس کے رہنے والوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا ایک اسلامی اورا کیلے باپ والے ( کمزوراور غیر معروف) شخص پرکیا گریدوزاری کرتا ہے۔ ابوجہل نے کہا ایک اسلامی اورا کیلے باپ والے ( کمزوراور غیر معروف) شخص پرکیا گریدوزاری کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قلّ کے معنی واحد کے ہیں۔لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔ کُلُّ بَنِی حُرَّقٍ مَصِیْرُهُمْ قُلُّ وَإِنْ اَکُثَرَتُ مِنَ الْعَدَدِ ہرایک شریف کی اولا د کا انجام اکیلا ہونا ہے اگر چہ کہ وہ شار میں بہت ہوں۔

ابن اتحق نے کہا پھراس نے کہا کہ بیسب بچھ میرے بھائی کے بیٹے کا کام ہےاس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی ہمارے اتحاد کومنتشر کردیا اور ہمارے درمیانی تعلقات کوتو ڑ دیا۔

غرض ابوسلمہ بن عبدالاسد عامر بن رہیعہ عبداللہ بن جحش اوران کے بھائی ابواحمہ بن جحش (محلّہ) بی عمر و بن عوف میں 'مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس رہا کرتے تھے اس کے بعد مہاجرین جوق درجوق آنے کے لگے اور بنی غنم بن دودان جواسلام اختیار کر چکے تھے۔رسول الله منافی آئے کے ساتھ سب کے سب ہجرت کرکے مدینہ آگئے۔عبداللہ بن جحش اوران کے بھائی اوراحمہ بن جحش۔عکاشہ بن محصن۔شجاع وعقبہ۔ وہب کے دونوں میٹے اورار بدبن جمیر ق۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیر ۃ کہتے ہیں۔

ابن ایخق نے کہااور منقذ بن نبتۃ ۔ سعید بن رقیش محرز بن فصلۃ یزید بن رقیش ۔ قیس بن خابر۔ عمرو بن محصن ۔ مالک بن عمروثقیف بن عمرو۔ ربعہ بن اکتم ۔ زبیر بن عبیدہ۔ تمام بن عبیدہ۔ سنجرہ بن عبیدہ۔ محمد بن عبدالله بن جحش اوران کی عورتوں میں سے زینب بنت جحش ۔ ام حبیب بنت جحش ۔ جدامہ بنت جندل ۔ ام قیس بنت محصن ۔ ام حبیب بنت تمامہ ۔ آ منہ بنت رقیش ۔ شجر ۃ بنت تمیم حمنہ بنت جحش ۔

ابواحمد بن جحش نے بنی اسد بن خزیمہ (کی) اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول مَثَانَّیْنَامِ کی طرف ججرت کرنے اور جب انہیں ہجرت کی وعوت دی گئی تو ان سب کے متفقہ طور پر قبول کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔
و کو و حکفت بین الصَّفَا ام احمار و مَرْوَتِهَا بِاللهِ بَرَّتُ يَمِینُهَا اللهِ اللهِ بَرَّتُ يَمِینُهَا اللهِ اللهِ بَرَّتُ مِینُهُا اللهِ المُلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِي اللهُ ا

لَنَحُنُ الْأُولَلَى كُنَّا بِهَا ثُمَّ لَمْ نَزَلُ بِمَكَّةَ حَتَّى عَادَ غَثَّا سَمِيْنُهَا كَهُمْ وَهُ تَعَ وَمَا الْأُولِلَى كُنَّا بِهَا ثُمَّ لَمْ نَزَلُ بِمَكَّةَ حَتَّى عَادَ غَثَّا سَمِيْنُهَا كَهُمُ وَهُ تَصَادِمُ مِنْ اللَّهُ وَمِالَ كَهُمُ وَهُ تَصَادِمُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِهَا خَيْمَتُ غَنَمُ بُنْ دُوْدَانَ وَابْتَنَتْ وَمِنْهَا عَدَتْ غَنْمٌ وَخَفَّ قَطِيْنُهَا عَلَى اللهِ عَلَم عَنَم بِن دودان نے وہیں ڈیرے ڈال دے اور گھر بنا لئے اور پھر بی عنم نے وہاں سے صبح سویرے کوچ کردیا اور وہال کے رہنے والول کوسفر کرنا آسان ہوگیا۔

اِلَى اللهِ تَغُدُّوْ بَيْنَ مَثْنَى وَ وَاحِدٍ وَدِيْنُ رَسُولِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ بَالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اورابواحمد بن جحش نے پیجھی کہا ہے۔

لَمَّا رَاتُنِی اُمُّ اَحْمَدَ عَادِیاً بِذِمَّةِ مَنُ اَخْطٰی بِغَیْبِ وَ اَرُهَبُ جِبِ اَمُ اَحْمُد فَادِیاً بِذِمَّةِ مَنُ اَخْطٰی بِغَیْبِ وَ اَرُهَبُ جب ام احمد نے مجھے دیکھا کہ میں اس ذات کے جرو سے صبح سویر ہے سفر کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا جس سے میں بے دیکھے ڈرتا اور کا نیتا ہوں۔
گیا جس سے میں بے دیکھے ڈرتا اور کا نیتا ہوں۔
تَقُولُ فَاِمَّا کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَیَمِّمْ بِنَا الْبُلُدَانَ وَلُنْسُنَاءَ یَثُوبُ

ل (الف) میں ابن کالفظ علمی ہے چھوٹ گیا ہے۔ (احم محمودی)

ع (ب ج د) میں منھا کے بجائے''و ما ان'' ہے۔اس کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں گے کہ بن عنم میں ہے وہاں کوئی بھی نہ چھوٹا اور وہاں کے کہ بن عنم میں ہے وہاں کوئی بھی نہ چھوٹا اور وہاں کے رہنے والوں کوسفر آسان ہوگیا۔ (احمد محمودی)۔ سے (الف) میں قطینھا کے بجائے قطینھا کھا گیا ہے جوکا تب کی تقیف معلوم ہوتی ہے۔ (احمد محمودی)

تو کہتی ہے کہ تہمیں سفر کرنا ہی ہے تو پیڑ ب سے دور دوسر ہے مما لک میں ہمیں لے چلو۔ فَقُلْتُ لَهَا بَلْ يَثْرِبُ الْيَوْمَ ﴿ وَجُهُنَا وَمُمَا يَشَا الرَّحْمَٰنُ فَالْعَبْد يَرْكَبُ تو میں اس ہے کہا (نہیں دوسرے ممالک کوہم نہ جائیں گے) بلکہ یثر بہی ہماری توجہ قبلہ کا ہےاور (حقیقت توبیہ ہے کہ ) رحمٰن جو جا ہتا ہے بندہ وہی کام کرتا ہے۔

إِلَى اللَّهِ وَجْهِي وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُقِمْ إِلَى اللَّهِ يَوْمًا وَجُهَةً لَا يُخَيَّبُ میری توجه الله اور رسول کی جانب ہے اللہ کی جانب جو شخص بھی تھجی توجہ کرے وہ محروم نہیں ہوتا۔ وَكُمْ قَدُ تَرَكْنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَاصِحٍ وَنَاصِحَةٍ تَبْكِى بِدَمْعِ وَتَنْدَبُ اورہم نے کتنے خیرخواہ گاڑھے دوستوں کواور خیرخواہ آنسو بہاتی اور چیخی چلاتی ہوئی عورتوں کو

وَنَحْنُ نَوٰى أَنَّ الرَّغَائِبَ نَطُلُبُ تُراى أَنَّ وَتُرًّا نَأْيُنَا عَنْ بِلَادِنَا وہ خیال کرتی ہیں کہ ہماراا پنی بستیوں سے دور ہونا اسکیے ہوجانا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم بندیدہ چیزیں طلب کررہے ہیں۔

وَلِلْحَقِّ لَمَّالَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ دَعَوْتُ بَنِي غَنَمِ لَحِقْنِ دِمَائِهِمْ میں نے بی عنم کوان کی جانوں کی حفاظت کی جانب اور حق کی جانب وعوت دی جبکہ لوگوں کے لئے صاف راستہ ظاہر ہو گیا۔

اِلَى الْحَقِّ دَاعِ وَالنَّجَاةِ فَٱوْعَبُوْا آجَابُوْا بِحَمْدِ اللَّهِ لَمَّا دَعَاهُمُ الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ جب انہیں بلانے والے نے حق کی طرف اور نجات کی جانب وعوت وی توسب کے سب نے اس دعوت کو قبول کیا۔

وَكُنَّا وَ أَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُداى اَعَانُوْا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَ اَجْلَبُوْا ہاری اور ہارے ان ساتھیوں کی جنہوں نے حق سے علیحد گی اختیار کی اور ہمارے خلاف دوسروں کی اعانت کی اور ہتھیا روں سے مدد دی ایسی مثال تھی۔

عَلَى الْحَقِّ مَهْدِئٌ وَفَوْجٌ مُعَذَّبٌ كَفَوْجَيْنِ آمَّا مِنْهَا فَمُوَفَّقَ

لے ''بل یشرب الیوم وجھنا'' کے بجائے (الف) میں''یشوب منامظنة'' ہے جس کے معنی بیہوں گے کہ مارا خیال تو پٹر بہنچنے کا ہے اور ہوتا وہی ہے جوخدا چاہے۔ (احریحمودی)

جیے دونو جیس ہیں کہان میں سے ایک حق کی توفیق سے ہدایت یا فتہ ہے اور ایک سزاؤں میں گرفتار ہونے والی۔

طَغُوا وَ تَمَنَّوا كِذُبَةً وَازَلَقُهُمْ عَنِ الْحَقِّ اِبْلِیْسٌ فَخَابُوا وَخُیَبُوا انہوں نے سرکثی کی اور جھوٹی تمناوک میں رہ گئے اور ابلیس نے حق کی راہ سے ان کے قدم پھلا دیئے تو وہ محروم رہے اور محروم کردیئے گئے۔

وَرُعْنَا إِلَى قُوْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَطَابَ وُلاَةَ الْحَقِّ مِنَّا وَطَيَّبُوْا بِمَ يَغْمِر (خدا) محد (سَلَّقَيْمُ ) كى بات كى طرف لو فے اور حق كى سر پرى كرنے والے پاك و صاف ہو گئے اور ياك وصاف كرد ہے گئے۔

تَمُنُّ بِأَدُّ حَامِ اِلَيْهِمُ قَرِيْبَةٍ وَلَا قُرْبَ بِالْأَدُ حَامِ اِذُ لَا تُقَرَّبُ مَانِ لُوكُونِ مِالْأَدُ حَامِ اِذُ لَا تُقَرَّبُ مِانِ لُوكُوں سے قریب کرنے والے رشتوں سے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی جوقریب کرنے والے ہی نہیں۔

فَاَیُّ ابْنُ اُنْحَتِ بَعْدَنَا یَاْمَنَنَکُمْ وَایَّةُ صِهْرِ بَعْدَ صِهْرِیْ تُرْقَبُ اِللَّهُ عِهْرِی اَنْ اَنْکُمْ وَسِرَ اللَّهُ عِهْرِی اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سَتَعْلَمُ يَوْمًا أَيْنَا إِذْ تَزَايَلُوْا وَ زُيِّلَ آمْرُ النَّاسِ لِلْحَقِّ آصُوَبُ جبلوگ متفرق ہوجائیں گے اوران کے درمیانی تعلقات متقطع ہوجائیں گے تواس روز تہبیں معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کون حق کے راستے برزیادہ سیدھا چلنے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے جن اشعار میں 'ولتناء یشوب'' اور''اذلا تقرب'' ہے وہ ابن آگل کے سواد وسروں سے مروی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے شعر میں جو''اذ'' ہے اس کے معنی''اذا'' کے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ ﴾

"لعنى اس وقت جبكه ظالموں كو كھڑا كيا جائے گا"۔

ابوالنجم العجل نے کہا ہے۔

ثُمَّ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزاى جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي الْعَلَالِي وَالْعُلَا

پھر جب اللہ تعالی جزاد ہے تو ہماری جانب ہے اس کو بالا خانون میں سدا بہار باغ اوراعلیٰ درجہ عطاء فرمائے۔

## ﴿ (حضرت) عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ ﴾ مدینہ کی طرف عیاش کے جانے کے حالات ﴾

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد عمر بن الخطاب اور عیاش بن ابی ربیعۃ المحود وی نکلے اور مدینہ پہنچ گئے۔
مجھ سے عبداللہ بن عمر کے آزاد کر دہ غلام نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عمر بن الخطاب کی
روایت بیان کی۔ آپ نے کہا کہ جب ہم نے بعنی میں اور عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن العاص بن وائل الہمی
نے مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو مقام سرف سے اوپر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناصب (میں
ملنے) کا وعدہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو شخص صبح وہاں نہ پہنچا تو (سمجھ لینا چاہئے کہ) وہ گرفتار ہو گیا تو
اس کے دونوں ساتھیوں کو چاہئے کہ چلے جائیں۔

آپ نے کہا کہ (دومرے روز) صبح میں میں اور عیاش بن رہید مقام تناصب پر پہنچ گئے اور ہشام ہم ہے (ہمارے) پاس آنے سے روک لئے گئے اور بڑی آفتوں میں پھنس گئے اور کافروں کی باتیں قبول کرلیں اور ہمارے) پاس آنے سے روک لئے گئے اور بڑی آفتوں میں پھنس گئے اور کافروں کی باتیں ہشام اور حارث بن ہشام نکلے اور ہما بن ہشام اور حارث بن ہشام نکلے اور عیاش بن ابی رہید کے پاس پہنچ اور بیان دونوں کے پچپازاد بھائی بھی ہوتے سے اور مادری بھائی بھی ۔ وہ دونوں ہمارے پاس مدینہ میں پنچ اور رسول اللہ شائے ہی کہ ہی مکہ ہی میں سے ۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تہماری ماں نے تم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں کتابھی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ دیکھے لے اور دھوپ میں تم سالے میں نہ جائے گی جس تک کہ تہمیں نہ دیکھے لے اور دھوپ میں سے سالے میں نہ جائے گی جس تک کرتم سے نمل لے تو عیاش کو اپنی والدہ پر دم آیا۔ میں نے ان سے کہا اے عیاش! واللہ یہ لوگ صرف تم کو تم ہمارے دین سے روگردان کرنا چاہتے ہیں۔ خبر داران سے بچتے رہنا۔ واللہ! اگر تمہاری ماں کو جو کیں تکلیف دیں گی تو وہ ضرور کتا تھی کرے گی اور اگر مکہ کی دھوپ اس پر تیز ہوگی تو وہ ضرور کتا تھی کرے گی اور اگر مکہ کی دھوپ اس پر تیز ہوگی تو وہ ضرور سالے میں جائے گی۔

(حضرت) عمر نے کہا کہ عیاش نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قتم پوری کردوں گا اور میرا وہاں کچھ مال بھی ہے۔ اسے بھی لے لوں گا۔ (حضرت) عمر نے کہا کہ میں نے (ان سے) کہا تم جانے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال دار ہوں میں تمہیں اپنا آ دھا مال دید دیتا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ نہ جاؤ (حضرت) عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جانے پراصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے

سواکوئی دوسری صورت نداختیار کی تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگرتم نے وہی کیا جوکرنا جا ہتے ہوتو میری پیہ اونٹنی لےلو کہ بینتخب اور مرضی کے موافق چلنے والی ہے تم اس کی چیٹے پر سے نداتر واگر تمہیں ان لوگوں سے کسی طرح کا دھوکا معلوم ہوتو اس اونٹنی پرنچ نکلو۔

اس کے بعد عیاش اس اونٹنی پران دونوں کے ساتھ نگاجتی کہ جب بیالوگ چلے تو راستے میں ایک مقام پران سے ابوجہل نے کہا با با! واللہ! میں نے اپنے اس اونٹ پر بہت بو جھ لا د دیا ہے۔ کیاتم اپنی اونٹی تھوڑی دیر کے لئے نہ بیٹے دو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں (ضرور بیٹھو)۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لئے نہ بیٹے دو گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اونٹی بٹھائی اور ان دونوں نے بھی اونٹ بٹھائے تا کہ ایک دوسرے کی سواری پر بیٹے جائے اور جب تینوں زمین پر اتر آئے تو ان دونوں نے عیاش پر حملہ کر دیا اور دونوں نے مل کر انہیں رسی میں با ندھ لیا اور انہیں نے کر مکہ میں داخل ہوئے اور انہیں بڑی تکا فیس دیں تو انہوں نے ان کی با تیں مان لیس۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے عیاش بن انی رہید کے گھر والوں میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ دونوں جب انہیں لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور دن کے وقت انہیں باندھے ہوئے لائے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والو! اپنے بیہودہ لوگوں کے ساتھ ای طرح کا سلوک کر وجس طرح ہم نے اپنے اس بیہودہ مخص کے ساتھ کیا ہے۔

## عمر مِنْ الدُعَهُ كاخط مِشام بن العاص كي طرف

ابن آخق نے کہا کہ نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے عمر سے ایک حدیث کی روایت میں کہا کہ (حضرت) عمر نے فر مایا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے صبر آز ما تکلیفوں میں کا فروں کی باتیں قبول کرلیں اللہ اس کے نہ فرائض قبول کرتا ہے نہ نوافل اور نہ ایسے لوگوں کی تو بہاللہ قبول فرما تا ہے جواللہ کو پہچا نے کے بعد کسی آفت میں مبتلا ہونے کے سبب سے گفر کی طرف لوٹ جائے۔ فرمایا کہ لوگ یہ باتیں اپنے متعلق کہا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ من اللہ عن قبر لیف لائے تو ان کے متعلق اور ہماری اور ان کی ان باتوں کے متعلق جو اپنی تبیت کہا کرتے تھے اللہ عز وجل نے ذیل کی آئیش نازل فرمائیں۔

﴿ قُلُ يَا عِبَادِى الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَانِيْبُو إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّانِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ

لے خط کثیرہ حصہ کلام مجید (الف ) میں تہیں ہے بلکہ اس کے بجائے ٹیم قر اُحتی بلغ یاتیکم العداب بغتہ وانتم لا تشعرون ہے۔(احم محمودی)

لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ الِيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾

''(اے نبی) ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہتم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ۔ بے شک اللہ تمام گنا ہوں کوڈھا نک لیتا ہے۔ بے شبہہ وہ بڑا خطا پوش اور بڑارتم والا ہے۔ اور تم پر عذاب آنے سے پہلے تم لوگ اپنے پر ور دگار کی طرف رجوع کر واور اس کے فرما نبر دار بنو (ورنہ عذاب آنے کے بعد) پھر تمہاری مدد نبیں کی جائے گی۔ اور جو بہترین چیز تمہارے پر وردگار کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی ہیں اس کی پیردی اس بہترین چیز تمہارے کے بانب سے تمہاری طرف اتاری گئی ہیں اس کی پیردی اس (وقت) سے پہلے کرلوکہ تم پراچا تک عذاب آجائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو'۔

(حضرت) عمر نے فرمایا کہ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک خط میں ہے آپین آپھیں اور ہشام بن العاص کے پاس بھیج دیں۔فرمایا کہ ہشام ابن العاص نے کہا کہ جب میرے پاس ندکورہ آپین آپین تو میں انہیں مقام ذی طوی میں پڑھتا جاتا تھا اور (نشیب و فراز میں) چڑھتا اترتا چلا جاتا تھا اور ان کا کچھ مطلب میں مقام ذی طوی میں پڑھتا جاتا تھا اور (نشیب و فراز میں) کہایا اللہ! مجھے میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے (دل میں) کہایا اللہ! مجھے ان کا مطلب مجھا دے۔ کہا کہ پھرتو اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ وہ آپین ہماری ہی نسبت اتری ہیں ہم جو ہا تیں اپنے دلوں میں کہا کرتے سے اور ہماری نسبت جو پچھلوگ کہا کرتے سے ای کے متعلق اتری ہیں تو میں اپنے اونٹ کے پاس گیا اور اس پر بیٹھ کر مدینہ میں رسول اللہ منافیظ ہے آ ملا۔

## ولیدبن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے ایسے مخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیَّۃ مُنے مدینہ میں فرمایا:

مَنْ لِي بِعَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيْعَةَ وَ هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ.

''عیاش بن آبی ربیعہ اور ہشام بن العاص کولائے کون میرے (یعنی میری امداد کے ) لئے (تیار) ہے''۔

ولید بن ولیدنے عرض کی میں آپ نے پاس انہیں لانے (کے لئے تیار) ہوں اور وہ اس کے بعد مکہ جانے نگل کھڑے ہوئے اور چپ کر مکہ پنچے اور ایک عورت سے ملے جو کھانا لیے جار ہی تھی تو انہوں نے اس عورت سے ملے جو کھانا لیے جار ہی تھی تو انہوں نے اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی! تو کہاں جاتی ہے۔اس نے کہا میں ان دونوں قید میں گرفتار شخصوں کے پاس

جار ہی ہوں اور اس نے انہیں دونوں کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو پیجھی اس کے پیجھیے ہو گئے اور اس مقام کو پہچان لیااوروہ دونوں ایک ایسے گھر میں قید تھے جس کے اوپر حجت نے تھی۔ جب شام ہوئی تو دیوار پھاند کر ان کے پاس پہنچے اور ایک سفید سخت پھر (مروۃ) لے کران کی بیڑیوں کے پنچے رکھا اور تلوار ہے ان پر مارکر انہیں کا ٹ دیا۔اسی لئے ان کی تکوار کو ذوالمروۃ کہا جاتا تھا پھران دونوں کواینے اونٹ پرسوار کرالیا اورانہیں لئے ہوئے اونٹ کو ہا تکتے چلے اور ٹھوکر کھائی تو ان کی انگلی خون آلود ہوگئی تو کہا۔

مَا أَنْتِ إِلاَّ اصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ اےانگلی! تجھ سے تو صرف ( ذراسا ) خوں بہہ گیا اور بیہ جو تحجیے ( تکلیف ) پینچی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیچی ہے(اس لئے اس ہے کوئی ناخوش نہ ہوتا جا ہے) پھران دونوں کو لئے ہوئے وہ رسول اللّٰہ مَنْالْتُنْتِمْ کے بیاس مدینہ بیٹنج گئے۔

## مدینہ میں انصار کے پاس مہاجرین کی 🥞 فرودگاہیں اللہ ان سب سے راضی رہے 💲

ابن ایخق نے کہا کہ جب عمر بن الخطاب اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آ ملے ٰ اور آپ کے قبیلے کے لوگ' اور آپ کے بھائی زید بن الخطاب' اور سراف بن المعتمر کے دونوں بیٹے عمر و وعبداللہ' اور حتیس بن حذفۃ اسبمی جوآ پ کے داماداور حفصہ بنت عمر کے شوہر تھے جن کے بعدرسول اللّٰہ مَنْالِیُّتَیْزِ کے انہیں اپنی زوجیت میں لیا' اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل' اور ان کے حلیف واقد بن عبدالله تمیمی اور ان کے دونوں حلیف خولی بن الي خولي' اور مالک بن الي خولي \_ ابن مشام نے کہا کہ ابوخولي بن عجل بن مجيم بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل میں سے تھے۔ابن ایخق نے کہااوران کے حلیف بگیر کے حیاروں بیٹے ایاس ابن بگیراور عاقل بن بگیراور عامر بن بكيراور خالد بن بكير' جو بن سعد بن ليث ميں سے تھے' پيسب كے سب جب مدينه آئے تو بن عمرو بن عوف میں بمقام قباءر فاعہ بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس اتر ہے اور عیاش بن ابی رسیعہ بھی جب مدینہ آئے تو (حضرت)عمر کے ساتھ ہی رفاعہ ہی کے گھر اتر ہے۔اس کے بعدمہاجرین کا تا نتا بندھ گیا تو طلحہ بن عبیداللّٰہ بن عثمان اورصہیب بن سنان \_ بلحارث بن الخزرج والے حبیب بن اساف کے پاس مقام سخ میں اترے۔ ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے ابن آتحق کی روایت جو مجھے سنائی اس میں بیاف عجمتایا۔

بعض کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبیداللہ بنونجاروا لےاسعد بن زرارہ کے پاس اترے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعثان النہدی ہے مجھے روایت پینجی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ صبیب نے جب ججرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہتم ہمارے پاس بھیک منگوں (کی ہی) حالت میں آئے تھے اور ہمارے پاس دھیت ہے۔ اب میں آئے تھے اور ہمارے پاس دھیتے ہو۔ اراس حالت تک پہنچ جواس وقت تمہاری حیثیت ہے۔ اب تم اپنے مال کے ساتھ یہاں ہے نکل جانا چاہتے ہو۔ واللہ بیتو نہ ہو سکے گاصہیب نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤکہ اگر میں اپنا تمام مال تمہیں دے دوں پھر تو تم میری راہ میں حائل نہ ہوگے۔ انہوں نے کہا ہاں (بیہ ہوسکتا ہے) تو انہوں نے کہا ہاں (بیہ ہوسکتا ہے) تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا مال سب تمہیں دے دیا۔

راوی نے کہا کہ پی خبررسول الله منا تا الله منافق کو پہنچی تو آپ نے فر مایا:

رَبِحَ صُهَيْبٌ وَبِحَ صُهَيْبٌ. "صهيب فائد عين رع صهيب فائد عين ريئ -

ابن ایخق نے کہا کہ حمز ۃ بن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ اور حمز ۃ ابن عبدالمطلب کے دونوں حلیف ابوم شد کناز بن حبین غنوی۔ ابن ہشام نے کہا بعض ابن حصین کہتے ہیں۔

اوران کے بیٹے مرخد عنوی اور رسول اللہ منافی کے آزاد کردہ انسہ اور ابو کبشہ بن عمر بن عوف والے کلاؤم بن ہدم کے پاس قبا میں اترے۔ بعض کہتے ہیں کہ (پیسے ختی نہیں ہے) بلکہ بیاوگ سعد بن ختیمہ کے پاس اترے۔ بعض کہتے ہیں (پیسے کھی ختیم نہیں) بلکہ حمز ۃ بن عبدالمطلب بن نجار والے اسعد بن زرارۃ کے پاس اترے۔ غرض بیر مختلف روایتیں ہیں اور عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن الحارث اور حسین بن الحارث اور مطح بن اثاثہ بن عبدا بن المطلب اور بن عبدالدار والے سو پہلے بن سعد بن الحارث اور بنی عبد بن قصی والے طلیب بن عمر اور عتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ خباب بلعجلان والے عبداللہ بن سلمہ کے پاس قبامیں اترے۔

اور عبدالرحمٰن بن عوف دوسرے مہاجرین کے ساتھ۔ بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الرہیج کے پاس بلحارث بن الخزرج میں اترے اور زبیر ب العوام اور ابوہرہ بن ابی ارہم بن عبدالعزی۔ منذر بن عقب بن الحجة بن الجلاح کے پاس مقام عصبہ میں پن ججمی کے احاطے میں اتر نے اور بن عبدالدار والے مصعب بن عمیر بن ہاشم۔ بن عبدالاشہل کے احاطے میں اتر نے اور بن عبدالاشہل کے احاطے میں اتر ہے۔ اور ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ اور ابی خذیفہ کے آزاد کردہ سالم۔

لے (الف) میں ابوہرۃ بن ابن رہم لکھا ہے (احمرمحمودی)۔ سے (الف) میں ابن حذیفہ غلط لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد پھرانی حذیفہ آرہا ہے (احمرمحمودی)

ابن ہشام نے کہا کہ سالم بن الی حذیفہ ثبیۃ بنت یعار بن زید بن عبیدا بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف بن م عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس کے آزاد کر دہ تھے۔ جب اس نے انہیں آزاد کیا تو اس سے الگ ہوکر ابوحذیفہ بن عتبہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کواپنامتبنی بنالیا اس لئے ابوحذیفۃ کے آزاد کر دہ سالم کہلانے گئے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ ثبیۃ بنت یعارا بوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس نے سالم کوآ زاد کیا اس لئے سالم ابوحذیفہ کے آزاد کردہ کہلانے گئے۔

ابن اتحق نے کہا اور عتبہ بن غزوان بن جابر بنی عبدالاشہل والے عباد ابن بشر بن وقش کے پاس بنی عبدالاشہل کے احاطے میں اتر ہے اور عثمان بن عفان ۔ حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت بن المنذر کے پاس بنی النجار کے احاطے میں اتر ہے۔ حسان ہے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے پاس بنی النجار کے احاطے میں اتر ہے۔ حسان ہے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے آپ کا مرشیہ کہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مہاجروں میں بن بیا ہے افراد خشیمة کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے تھے۔ اللہ (بی ) کو علم ہے کہ کوئی بات صحیح ہے۔

## رسول الله مثَالِينَةُ مِ كَى جَرِت

رسول الله منافیقیم این صحابہ کے ہجرت کرجانے کے بعد مکہ ہی میں اپنی ہجرت کی اجازت ملنے کا انتظام فرماتے رہے اور مہما جروں میں سے کوئی مکہ میں آپ کے ساتھ نہ رہا بجز ان لوگوں کے جوگر فقار کر لئے گئے یا صبر آ ز ماتکلیفوں میں مبتلا کئے گئے مگر علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قیافتہ الصدیق رضوان الله علیہا۔ ابو بکر بار باررسول الله منافیقیم ہے ہجرت کی اجازت طلب کرتے تھے تو رسول الله منافیقیم ہے ہجرت کی اجازت طلب کرتے تھے تو رسول الله منافیقیم ہم استے:

لَا تَعْجَلُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نه کروشایدالله تمهارے لئے کوئی ساتھی پیدا کردے''۔ توابو بمرکوامید ہوتی تھی کہ آپ ہی ہوں گے۔



ابن آخق نے کہا کہ جب قریش نے ویکھا کہ رسول الله منگانی کے کہا کہ جماعت فراہم ہوگئ اور غیروں اور ان کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کے بہت سے (لوگ) آپ کے ہمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیجھی دیکھ لیا کہ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے ان لوگوں سے جاملے تو انہوں نے جان لیا کہ ان لوگوں نے کسی محفوظ مقام کواپنی قیام گاہ بنایا ہے اور ان (انصار) کے پاس محفوظ جگہ حاصل کرلی ہے تو انہیں رسول اللہ منگا تیکی کی چڑھائی کا خوف ہوا اور وہ مجھے گئے کہ آپ نے ان سے جنگ کرنے کا عزم کرلیا ہے تو سب کے سب دار الندوہ میں آپ کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور بید دار الندوہ قصی ابن کلاب کا گھرتھا جس میں مشورہ کئے بغیر قریش کسی معاملے کا فیصلہ نہ کرتے تھے جب انہیں آپ سے خوف ہوا تو اس میں مشورہ کرنے کے لئے کہ رسول اللہ منگا تیکی کی متعلق کیا کریں۔

ابن آخق نے کہا کہ ہمارے دوستوں میں سے ایسے افراد نے جنہیں میں جھوٹا نہیں سجھتا عبداللہ بن ابی بختے ہے اور انہوں نے ابوالجماح مجاہد بن جمیر وغیرہ سے جن پر میں جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت من کر مجھ سے بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے جب اس بات کا عزم کیا اور دار الندوہ میں رسول اللہ من اللہ تھا ہے کے لئے مشورہ کرنے کی قرار داد کر لی اور وہ دن آیا جس کی آپ کے لئے قرار داد ہو چکی تھی تو اس دن کا نام یوم الزحمة رکھا گیا تھا اور ان لوگوں سے ابلیس ایک شاندار بوڑھے کی شکل میں آ ملا جوایک موٹی چا در اوڑھے تھا اور دار الندوہ کے درواز سے پرآ کر کھڑا ہو گیا جب ان لوگوں نے اس کو اس کے درواز سے پر آگر کھڑا ہو گیا جب ان لوگوں نے اس کو اس کے درواز سے پر کھڑا دیکھا تو اس سے کہا بڑے میاں تم کون ہو۔ اس نے کہا میں مجد والوں میں کا ایک بڑا ہوڑھا ہوں جس کے لئے تم نے قردا دا کی ہاس لئے وہ بھی تمہار سے ساتھ شریک ہو گیا جب تا کہ جو بچھتم کہو (وہ) سے اور امید ہے کہ وہ بھی تمہار سے ساتھ درائے دہی اور فیرخوا ہی میں کوتا ہی نہ کر رگا

انہوں نے کہا اچھی بات ہے آ و۔ آخر وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے پورے سرغنے جمع ہو گئے تھے۔

بن عبر مس میں عتبہ بن رہید اور شیبہ بن رہید اور ابوسفیان بن حرب اور بن نوفل بن عبد مناف میں سے طعیمہ بن عدی اور جبیر بن معظم اور حارث بن عامر بن نوفل اور بن عبد الدار بن قصی میں سے نفر بن الحارث بن کلد ۃ اور بن اسد بن عبد العزی میں سے ابوالیشر کی بن ہشام اور زمعہ بن الاسود بن المطلب اور علیم بن حزام اور بن مخزوم میں سے ابوجہل بن ہشام اور بن سم میں سے حجاج کے دونوں بیٹے نبیا ورمنہ اور بن جم میں سے ابوجہل بن ہشام اور بن میں سے حجاج کے دونوں جائے نبیا ورمنہ اور بن جم میں سے حجاج کے دونوں علاوہ قریش میں سے جم میں سے ابوجہل میں ہوں ہو اور ان کے علاوہ قریش میں سے بن جم میں سے امیہ بن خلف اور دوسرے وہ لوگ جو انہیں میں سے سے اور ان کے علاوہ قریش میں سے بنے اور ان کے علاوہ قریش میں سے ابوجہل میں ہوں ہو اور ابود ہو اب

ا (الف) میں عن مجاہدین بن جبیرانی الحجاج عن عبداللہ بن عباس وغیرہ مصن لا اتھم عن عبدالله ابن عباس ہے یعنی عبداللہ بن عباس ہے یعنی عبداللہ بن عباس ہے یعنی عبداللہ بن عباس کا نام غلطی سے مکررہوگیا۔

د وسرے جن کی تعدا د کا شارنہیں ہوسکتا۔اس کے بعدا یک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس شخص کا معاملہ تو تم لوگ د کیج چلے ہوواللہ! اب ہمارے علاوہ دوسرےلوگ اس کے بیرو ہو چکے ہیں۔ان کے ساتھ ہوکر ہم پراس کے حملہ کرنے ہے اب ہمیں بے خوفی نہیں رہی ہے اس لئے سب مل کررائے سوچو! راوی نے کہا کہ سب نے مشورہ کیااوران میں ہےا یک کہنے والے نے کہا کہا ہے او ہے ( کی جنگزیوں اور بیز یوں ) میں جکڑ کر کہیں بند رکھوا وراس کی موت کاانتظار کرو کہ جس طرح اس کے ہے شاعروں پر جواس ہے پہلے ( زہیرونا بغہوغیرہ ) گزر چکے ہیں موت آئی اس کوبھی موت آئے توشیخ نجدی نے کہا۔ نہیں واللہ! بیتمہاری کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔ والله اگرتم نے اس کو قیدر کھا۔ جس طرح تم کہدرہے ہوتو جس کوتم نے بندر کھا ہے اس کا حکم اس بند دروازے کے باہراس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا۔اور قرین قیاس ہے کہ وہ تم پرحملہ کریں اوراس کوتمہارے ہاتھوں سے چھین لے جائیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی تعدا د کوتمہارے مقابلے میں بڑھائیں اور تمہاری حکومت پر غلبہ حاصل کرلیں بیتمہارے لئے کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔اس کے سوا دوسری کوئی رائے سوچو۔ پھرانہوں نے مشورہ کیااوران میں ہےا کیشخص نے کہا کہاس کواپنے پاس سے نکال دیں اوراپنی بستیوں میں ہےاس کو جلا وطن کر دیں اور جب وہ ہمارے یاس ہے نگل جائے گا تو واللہ ہمیں کوئی پر وانہیں کہ وہ کہاں چلا گیا یا کہاں جا بسا اور جب وہ ہماری آئکھوں ہے اوجھل ہو جائے گا اور ہمیں اس سے کوئی کام ندر ہے گا تو ہم اپنے معاملات اور محبت کے تعلقات کی اسی طرح درتی کرلیں گے جیسی پہلے تھی تو شیخ نجدی نے کہانہیں! واللہ! تمہاری پیرائے (بھی) کوئی ٹھیک رائے نہیں کیاتم نے اس کی شیرینی گفتارا ورخو بی کلام اورلوگوں کے دلوں پر اس کی پیش کردہ چیز کے غلبے کونبیں دیکھا۔ واللہ! اگرتم نے ایسا کیا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ عرب کے جس قبیلے میں تھہرے گا اُن پراپنے اس کلام و گفتار ہے ایسا غلبہ حاصل کر لے گا کہ وہ اس کے پیرو ہو جا ئیں گے اور وہ انہیں لے کرتم پر چڑھ آئے گا اور اس کے ذریعیتہیں یا مال کرے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھوں سے چھین لے گا اور پھر وہ تمہارے ساتھ جو جا ہے گا سلوک کرے گا اس کے متعلق اس کے سوا کوئی اور رائے سوچوراوی نے کہا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ واللہ! میری اس کے متعلق ایک راے ہے میں نہیں مجھتا کہ اب تک تم میں ہے کسی نے اس کا خیال کیا ہو۔سب نے کہا۔

اے ابوالحکم آخروہ کیا رائے ہے۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہم قبیلے میں سے ایک جوان مرد۔
نوعمر قوی۔ شریف النسب ہم سب میں بہتیرین لے لیس اور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار
دے دیں اور بیسب اس کے پاس پہنچیں اور اس کوان تلواروں سے اس طرح (ایک ساتھ) ماریں گویا ایک
شخص کا وار ہے اور (اس طرح) اس کوقل کر دیں۔ تب ہم اس سے (بے فکر ہو سکیں گے اور) چین پاسکیں گے۔

کیونکہ جب بیسب اس طرح کریں گے اس کا خون تمام قبیلوں پر بٹ جائے گا اور بنی عبد مناف اپنی قوم کے تمام افراد سے جنگ نہ کرسکیں گے اور ہم سے خون بہالینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہا دے دیں گے۔

(راوی نے) کہا تو شخ نجدی نے کہا بات تو بس یہی ہے جواس شخص نے کہی۔ یہ الیمی رائے ہے جس کے سوااور کوئی رائے (ٹھیک )نہیں۔اس کے بعد سب لوگ ای پراتفاق کر کے ادھرادھر چلے گئے۔



(راوی نے) کہا کہ مذکورہ مشورے کے بعدرسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْمَ کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اس بستریر آرام نہ فرمائیں جس پر آپ روزانہ آرام فرمایا کرتے تھے۔

(راوی نے ) کہا کہ جب رات کا اندھیرا ہوا تو وہ سب کے سب آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انظار کرنے گئے کہ آپ سوجا ئیں تو آپ پر جملہ کریں اور رسول تَنْظَارُکر نے گئے کہ آپ سوجا ئیں تو آپ پر جملہ کریں اور رسول تَنْظَیْزُ نے ان لوگوں کوان کے مقامات پر ملاحظہ فر مایا تو علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ سے فر مایا تم میرے بستر پر سوجا وَ اور میری بیسبز حضر می جا وراوڑ ھالو اور اس کی طرف ہے تم تک کوئی ایسی چیز پہنچ نہ سکے گی جو تمہیں نا پہند ہوا ور رسول اللہ مُنْلِقَیْزُ اجب آ رام فر مایا کرتے تھے۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمد بن کعب القرظی کی (روایت بیان کی) انہوں نے کہا کہ جب وہ سب کے سب آپ کے درواز سے پرجمع ہو گئے جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا تو اس نے کہا محمد (مَنْاَ اَلَّیْنَا کُم) کا دعوی ہے کہا گرتم اس کے اصول پر اس کی پیروی کروتو تم عرب وعجم کے بادشاہ ہو جاؤگ اور مرنے کے بعد پھرتم اٹھائے جاؤگ تو تمہار سے لئے اوروں کے باغوں کے سے باغ ہوں گے اوراگرتم نے اس کی پیروی نہ کی تو تمہیں قتل اور ذرج کرنا اسے جائز ہو جائے گا اور پھر جب تم اپنے مرنے کے بعد اٹھائے جاؤگ تو تمہار سے لئے آگ ہوگ جس میں تم جلائے جاؤگ ۔

(راوی نے) کہا کہ ای حالت میں رسول اللّٰدمَ کَالْتُلِیَّمُ ان کے سامنے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھرخاک لی اور فر مایا:

نَعَمْ أَنَا أَقُولُ ذَٰلِكَ أَنْتَ أَحَدُهُمْ.

" ہاں میں یہ باتیں کہتا ہوں (اور) تو بھی انہیں میں سے ایک ہے (جوآ گ میں جلائے جائیں گے)"۔

اوراللہ تعالیٰ نے آپ کے دیکھنے ہےان کی بینائیوں گوروگ لیااوروہ آپ کو دیکھے نہ سکتے تھےاور آپ ان کے سروں پروہ خاک ڈالتے جاتے تھے۔اورسورہ یسلین کی بیر آپتیں پڑھتے جاتے تھے۔

﴿ يَسَن وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (اللَّي قُوْلِهِ) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

'' یسٹین (ائے انسان کامل) تھمت والے قرآن کی قتم تو (اللہ کی طرف ہے) بھیجے ہوؤں میں سے ہے (اور) سید ھے رائے پر ہے۔ ان آپیوں تک آپ نے تلاوت فر مائی ۔ اور ہم نے ان کے آگے اور ان چچھے ایک قتم کی روک بنا دی ہے اور ان (کی آٹکھوں) پر پر دے ڈال دیئے ہیں کہ دود کھیے (ہی) نہیں''۔

یباں تک گدرسول الله منگائی آن تیوں کی تلاوت سے فارغ ہوئے اوران میں سے کوئی شخص باقی نہ
ر باجس کے سر پرآ پ نے خاک نہ ڈالی ہواس کے بعد پلٹ کرآ پ جہاں جانا چا ہتے تھے چلے گئے۔ پھران
کے پاس ایک شخص آیا جوان میں سے نہیں تھا اور کہاتم لوگ یہاں کس چیز کا انتظار کرر ہے ہو۔ انہوں نے کہا محمہ
(منگائی کا۔ اس نے کہا اللہ نے تہہیں محروم کردیا۔ واللہ محمد (منگائی کا اس نے نکل گیا اور تم میں ہے کی
کونہ چھوڑ اجس کے سر پرخاک نہ ڈالی ہواور پھروہ اپنے کام کو چلا گیا۔ کیاتم لوگ پی حالتوں کوئیس دیکھر ہے ہو۔
(راوی نے) کہا تو ان میں سے ہر شخص نے اپنا ہا تھا ہے سر پر رکھا تو دیکھا کہ اس پرخاک پڑی ہوئی
ہے پھروہ لوگ (دیواروں پر) چڑھ کر جھا کئے گے اور بستر پر رسول اللہ منگائی گئے گیا ور اوڑ ھے ہوئے علی کودیکھا
اور کہنے گے واللہ! بے شبہہ یہ می کر تھا تو انہوں نے کہا واللہ ہم سے بیان کرنے والے نے
میں رہے یہاں تک کہ جب ضبح ہوئی تو علی بستر پر سے اسٹھے تو انہوں نے کہا واللہ ہم سے بیان کرنے والے نے
میں رہے یہاں تک کہ جب ضبح ہوئی تو علی بستر پر سے اسٹھے تو انہوں نے کہا واللہ ہم سے بیان کرنے والے نے
میں رہے یہاں تک کہ جب ضبح ہوئی تو علی بستر پر سے اسٹھے تو انہوں نے کہا واللہ ہم سے بیان کرنے والے نے
میں رہے کہا تھا۔

ابن آئخق نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ ( کے قل ) کے لئے جمع ہو گئے تھے ان کے اور اس روز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جوقر آنی آبیس نازل فر مائیں ان میں سے ریجھی ہے۔

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا الآيه ﴾

''(وہ دن یادکر) جبکہ تیرے متعلق کا فرچالبازیاں کررہے تھے۔ آخرآیت تک''۔

اورالله عز وجل كايي قول بھى ہے:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ " المناوت كرات كراوت كراد في كانتظرر بين كراك " بلكه يدلوگ تو كمنتظرر بين كراك

نی) تو کہہ دے کہتم بھی انتظار کرواور بے شبہہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں (کہتمہاری موت کاوقت آجائے)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ منون کے معنی موت کے ہیں اور ریب المنون کے معنی موت کا نزول اور حادثہ موت ہے۔ابوذ ویب ہذلی نے کہا ہے۔

آمِنَ الْمَنُوْنِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالدَّهُو لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجُزَعُ كَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجُزَعُ كياتو موت اورموت كنزول سے در دمند ہے حالانكہ زمانہ گھبرانے والول يا در دمندوں سے ایناعماب دورنہیں کردیتا۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن ایخل نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مَثَلَّا یُّنِیْم کو ہجرت کی اجازت دی اور ابو بکر مال دار شخص تصاور جب آپ نے رسول اللہ مَثَلِّا یُنْتِیْم نے ہجرت کی اجازت طلب کی تورسول اللہ مَثَلِّا یُنْتِیْم نے فر مایا:
لَا تَعْجَلُ لَعَلَّ اللَّهَ یَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشا بداللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کردے''۔

تو آپ کوامید بندھ گئی کہ اس ساتھی ہے رسول اللّہ مَنَّا اللّٰہُ کَا کُودا پِی ذات مبارک ہی ہوگی۔ جب آپ نے ایسا فر مایا تو ابو بکرنے دواونٹنیا ں خرید لیس اور انہیں این گھر میں چارہ ڈالتے ہوئے ای ہجرت کے سامان کے طور پررو کے رکھا۔

#### رسول اللهُ مَنَا لِيَّنْ اللهُ مِنَا لِينْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

ابن المحق نے کہا کہ مجھ ہے ایسے مخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا عروۃ بن الزبیر ہے اور انہوں نے ام الموشین عائشہ ہے روایت من کربیان کی کہ ام الموشین نے کہا کہ رسول اللّه مُلَّا اللّه بُکر کے گھر آنے میں بھی تامل نہ فرماتے تھے دن کے دونوں وقتوں میں ہے کسی ایک وقت یا توضیح تشریف لاتے یا شام یہاں تک کہ جب وہ دن آیا جس میں اللّہ نے اپنے رسول اللّه مُلِّا اللّه بُکا اللّه بُکا اللّه مُلِّا اللّه بُکا اللّه بہر میں ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت آپ تشریف نیا کہ کہ اس وقت آپ تشریف نیا ہا کہ کہ اس وقت آپ تشریف نہیں لا باکرتے تھے۔

ام المومنین نے کہا کہ جب آپ کو ابو بکرنے دیکھا تو کہا کہ اس وقت رسول اللہ کسی نئی بات کے بغیر تشریف نہیں لائے ہیں کہا کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر آپ کے لئے اپنے تخت سے ہٹ گئے اور

<!-- The state of the state of

رسول اللّه مَثَالِيَّةُ الشَّر يفِ فرما ہوئے اور ابو بکر کے پاس میں اور میری بہن اساء بنت ابی بکر کے سواکوئی نہ تھا تو رسول اللّه مَثَالِثَةً بِمُ نَے فرمایا:

ٱخُرِجُ عَيِّىٰ مَنْ عِنْدَكَ.

'' جولوگ تمہارے پاس ہوں انہیں میرے پاس سے ہٹا دو''۔

تو ابو بکرنے عرض کی صرف بیدمیری دونو ں لڑ کیاں ہیں آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ان کے رہنے میں کیا حرج ہے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذِنَ لِي فِي الْخُرُورِ جِ وَالْهِجْرَةِ.

''الله تعالیٰ نے نکل جانے اور ہجرت کر جانے کی مجھا جازت دے دی ہے'۔

كهاكدابوبكرنے عرض كى:

اَلصُّحْبَةُ يَا رَسُولُ اللهِ.

"اےاللہ کے رسول (کیا میں بھی آپ کے) ساتھ رہ سکتا ہوں۔

فرمايا:

الصُّحْبَةُ. "(بالتم بهي)ساتهرموك"-

ام المومنین نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے جتی کہ میں نے اس روز (اپنے والد) ابو بکر کو دیکھا کہ وہ رور ہے تھے۔ پھرعرض کی اے اللہ کے نبی! یہ دونوں اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے اس روز کے لئے لے رکھا تھا اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو جو بی وائل بن بکر کا ایک شخص تھا اور اس کی مال بنی سہم بن عمر وکی ایک عورت تھی اور وہ مشرک تھا راستہ بتلا نے کے لئے اجرت پر تھہر الیا اور دونوں نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ اس کے پاس رہنے گئیں کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لئے جرائے۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ رسول مُنافِیْتُو کے نکلنے کی خبر آپ کے نکلنے تک بجرعلی بن ابی طالب اور ابو بکر الصدیق اور آل ابو بکر کے سواس اور کونہیں ہوئی علی کوتو ۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے ۔ خود رسول الله مُنافِیْتُو کے نے نکلنے کی خبر دی اور انہیں تھم دیا کہ آپ کے (جانے کے) بعد مکہ میں رہیں تا کہ رسول الله مُنافِیْتُو کی جانب سے لوگوں کی وہ امانتیں جو آپ کے پاس رہا کرتی تھیں ادا کر دیں اور رسول الله مُنافِیْتُو کی مالت تھی کہ مکہ کا ہرایک شخص جس کو اپنی کسی چیز کے (تلف ہونے کا) خوف ہوتا وہ اس کو آپ پاس رکھ دیتا اس لئے کہ آپ کی دیا نت اور سے ان کوسب جانے تھے مُنافِیْتُو کے۔

#### يرت ابن بشام هه دوم



## رسول اللهُ مَنَّالِيَّنْ أَلِمُ كَهِ حالات عار ميں ابو بكر كے ساتھ



ا بن ایخق نے کہا کہ جب رسول اللہ مٹائٹیٹی نے نکلنے کا عزم فر مالیا تو ابو بکر بن ابی قحافہ کے پاس تشریف لائے اورابو بکر کے گھر کے پیچھے کی ایک کھڑ کی ہے دونوں نکل گئے اور پھر دونوں نے کوہ ثور کے ایک غار کا قصہ فر ما یا جو مکہ کے نشیبی جانب ہے اور دونوں اس میں داخل ہو گئے اور ابو بکرنے اپنے فرزندعبداللہ بن ابی بکر کو حکم وے دیا تھا کہ دن میں لوگوں کی وہ باتیں نتے رہیں۔جوان دونوں کے فائدے کی ہوں کہلوگ ان دونوں کے متعلق کیا کہتے ہیں اور جو کچھ دن بھر میں ہواس کی خبر شام میں ان کے پاس لا دیں اور آپ نے اپنے آزاد کردہ عامر بن فہیرہ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کی بکریاں دن میں چرا تار ہے اور شام میں ان کے پاس غار میں لائے اور جب شام ہوتی تواساء بنت ابی بمرکھانے میں ہے جو چیزان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ حسن بن ابی الحسن نے کہا کہ رسول الله متَّى فیتیم اورابو بکرغار کے پاس رات کے وقت پہنچے تو رسول الله مثل ٹیٹی ہے پہلے ابو بکر اندر گئے اور غار کو بیدد تکھنے کے لئے (ادھرادھر) شۇلا كەاس مىں كوئى درندە يا سانپ ہوتو معلوم ہو جائے اورخودخطرے میں پڑ كررسول اللەمنگاڭيۇم کو بحالیں۔

ا بن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منگا ﷺ اور آپ کے ساتھ ابو بکر غار میں تمین روز رہے اور قریش نے جب آ پکونہ پایا تو آ پ کے متعلق سواونٹ اس شخص کے لئے مقرر کئے جوآ پکوان کے پاس لوٹالائے اور عبداللہ بن ا بی بکر دن میں قریش کے ساتھ انہیں میں رہا کرتے تھے اور جو کچھ مشورے وہ کرتے اور رسول الله مَنَّى فَيْتِم اور ابو بمر کے متعلق جو کچھو وہ کہتے سب سنتے اور جب شام ہوتی تو دونوں کے پاس آتے اور ساری خبریں دونوں کو پہنچا دیتے۔اور ابو بکر کے آزاد کردہ عامر بن فہیر ہ مکہ والوں کے چروا ہوں میں بکریاں چراتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دود ھدوھتے اور انہیں ذیج کرتے اور جب عبداللہ بن ابی برصبح ان کے پاس ہے مکہ جاتے تو عامر بن فہیر ہ بھی بکریاں لے کران کے پیچھے پیچھے ہو جاتے تا کہ ان کے نشان قدم مث جائیں۔ یہاں تک کہ جب تین روز گزر گئے اور لوگوں کی بے چینی آپ دونوں کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجرت پرمقرر کرلیا تھا آپ کے دونوں اونٹ اور اپنااونٹ لے کرآیا اور اساء بنت ابی بکرآپ دونوں کے چمڑے کا توشہ دان لے کرآئیں لیکن ان کا بندهن (لیعنی ری جس کو پکڑ کراٹھایا جاتا ہے اور کسی چیز ہے اٹکایا جاتا ہے ) اس کو باندھنا بھول گئیں اور جب دونوں نے قصد سفر کیا تو تو شہ دان لٹکانے گئیں تو دیکھا کہ اس کا بندھن نہیں ہے تو اپنانطاق ( یعنی کمر کو باندھنے کا کپڑایا دو پٹہ) کھولا اور اسے تو شہ دان کے بندھن کے بجائے استعال کیا اور اس سے اسے باندھ دیا اس لئے اساء بنت ابی بکر کوذات العطاق کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعدداہل علم سے سا ہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی توجیہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ج ہے کہ جب انہوں نے چاہا کہ توشہ دان کولئکا کمیں تو انہوں نے اپنے دو پٹے کو پھاڑ کر دو حصے کوڈالے اور ایک حصے سے توشہ دان لئکا دیا اور دوسرے حصے کو کمرے باندھ لیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ جب ابو بکرنے دونوں اونٹنیاں رسول اللّٰدمَنَّاتِیْمِّمُ کے سامنے پیش کیس تو ان دونوں میں جو بہترتھی اس کوآ گے رکھااورعرض کی آپ پرمیرے ماں باپ فیدا۔سواری پرتشریف فر ماہوں تو رسول اللّٰہ مَنَّاتِیْنِمِ نے فر مایا:

إِنِّي لَا أَرْكَبُ بَعِيْرًا لَيْسَ لِي.

'' میں ایسےاونٹ پرنہیں بیٹھتا جومیرانہ ہو''۔

توعرض کی ۔اے اللہ کے رسول آپ پرمیرے ماں باپ فدایہ آپ کی نذر ہے فرمایا:

لَا وَلَاكِنُ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ.

" " نہیں (ایبانہیں) لیکن تم نے اے کتنے میں خریدا ہے عرض کی اتنے میں فر مایا:

قَدُ أَخَذُتُهَا بِذَلِكَ. "مين في اساى قيمت مين ليا"-

عرض کی۔اَےاللہ کے رسول وہ آپ کی ہوگئی۔اس کے بعد دونوں سوار ہوئے اور چلے اور ابو بکرنے اپنے آزاد کر دہ عامر بن فہیر ہ کواپنے بیچھے بٹھالیا کہ رائے میں وہ آپ دونوں کی خدمت کرسکیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے اساء بنت ابی بکر سے (بیہ) روایت پینچی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منگافیڈ اور ابو بکرنگل گئے۔ ہمارے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابوجہل بھی تھا اور وہ آ کر ابو بکر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کی طرف چلی تو انہوں نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے۔ میں نے کہا۔ واللہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو ابوجہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ بدمعاش خبیث تھا اور اس نے میرے گال پرایک ایساتھ پٹر مارا جس سے میرے کان کا بالاگر پڑا۔



(اساء نے ) کہا کہ پھروہ لوگ لوٹ گئے اور ہم تین روز تک ایسی حالت میں رہے کہ رسول اللّٰهُ مَثَالِثَیْمُ مُ

کس طرف تشریف لے گئے ہمیں اس کاعلم ہی نہ تھا یہاں تک کہ جنوں کا ایک شخص کمد کی نشیبی جانب سے عربوں کے گئے جارہے ہیں اس کی آ واز سن عربوں کے گئے جارہے ہیں اس کی آ واز سن مربوں کے گانے کی طرح چنداشعار گا تا ہوا آیا اورلوگ اس کے ہیچھے چکھے جارہے ہیں اس کی آ واز سن رہے ہیں لیکن وہ دکھائی نہ دیتا تھا یہاں تک کہ وہ مکہ کی بلند جانب سے یہ کہتا ہوا نکل گیا۔

جَزَا اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ م رَفِيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَى أُمِّ مَعْبَدٍ اللهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ م اللهُ لُولُول كا پروردگار ان دونوں رفیقوں كواپ پاس كى بہترین جزا دے جوام معبد كے دونوں خيموں ميں اترے ہيں۔

هُمَا نَزَلاً بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحَا فَٱفْلَحَ مَنْ اَمْسٰی رَفِیْقَ مُحَمَّدِ وَاترے تو نَیکی کواپنے ساتھ لئے ہوئے اور پھرشام ہوتے ہوتے چلے گئے۔ ترقی اس نے پائی (اور) وہی بھلا پھولا جومجمد (مَنْلَقَیْمَ) کارفیق ہوگیا۔

لِیَعْضِی بَنِی کَعْبِ مَکَانَ فَتَأْتِهِمْ وَمَقْعَدَهَا لِلْمُوْمِنِیْنَ بِمَرْصَدِ بی کعب کواپنے زنان خانے اور دیوان خانے سے خوش ہونا چاہئے کہ وہ ایمانداروں کے انتظار کرنے (یاتھبرنے) کے مقام ہیں۔

## ابوقحافہ کا اساء کے پاس آنا

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد عباد نے ان کے والد عباد نے ان کی دادی اساء بنت الی بکر کی روایت سنائی کہ اساء نے کہا کہ جب رسول اللہ مثل اللہ فکلے اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکل گئے تو ابو بکر اپناتمام مال اٹھالے گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکل گئے تو ابو بکر اپناتمام مال

اٹھالے گئے۔ آپ کے پانچ یا چھے ہزار درہم تھے آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اساء نے کہا کہ میرا داداابو قافہ جب ہمارے گھر آیااس وقت اس کی بینائی جاتی رہی تھی اس نے کہا واللہ میں ہجھتا ہوں کہ اس نے اپنا مال اپنے ساتھ لے جا کر حمہیں دکھ دیا کہا کہ میں نے کہا ابا جان ایسانہیں ہے وہ ہمارے لئے بہت سامال چھوڑ گئے ہیں۔ کہا کہ میں نے بہت سے پھر لئے اور انہیں گھر کے ایک روشندان میں رکھا جس میں میرے والد اپنا مال رکھا کرتے تھے اور میں نے اس پرایک کپڑا ڈال دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! آپ اپنا ہاتھ اس مال پررکھئے۔ کہا آخر انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور کہا جب وہ تمہارے لئے یہ چھوڑ گیا ہے تو پھر پکھ ڈر کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے یہ چھوڑ گیا ہے تو پھر پکھ ڈر کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے کافی ہے حالانکہ انہوں نے ہمارے لئے بخدا پکھ بھی نہ چھوڑ اتھا لیکن میں نے جا ہا کہ اس طریقے سے بوڑ ھے توسکین دے دوں۔

## سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول اللّٰہ مَنَا کَالِیَّا اِللّٰہ عَنَا کُلِیِّا اِللّٰہ مَنَا کَالِیْکِ کِیجِیے جانا کے

ابن اکن نے کہا کہ جھے نے ہری نے بیان کیا کہ ان سے عبدالرحمٰن ابن ما لک بن بعثم نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے بچا سراقہ بن ما لک بن بعثم سے روایت کی ۔ سراقہ نے کہا کہ رسول الله تَا الله عَنْ الله کہ ہے۔ ہجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو قریش نے آ ب کے متعلق سواونٹ (انعام) اس مخف کے لئے مقرر کئے جوآپ کوان کے پاس لوٹالا ئے کہا کہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ہم میں سے ایک مخض آ یا اور ہمارے پاس کھڑا ہوگیا اور کہا واللہ میں نے تین مسافروں کو ابھی اہمی گزرت کہا میں سے ایک مختص آ یا اور ہمارے پاس کھڑا ہوگیا اور کہا واللہ میں نے تین مسافروں کو ابھی ابھی گزرت کہا در میں ہوتھا ہوں کہ وہ محمد ( تنگیر اُنہ ہے) اور اس کے ساتھی تھے ۔ میں نے اس کو اپنے آ کھے اشارہ کیا کہ خاموش رہ اور میں نے کہا کہ وہ تو قلال قبیلے کوگ تھے جوا پے گم شدہ جانور ڈھونڈ ر ہے تھے۔ اس نے کہا گرا وہ ہوگیا ۔ کہا کہ اس وقت تو میں تھوڑی دیر شھیرار ہا اور پھرا ٹھا اور اپنے گھر گیا۔ اور اپنا ہتھیا رہ کا گئی دیا اور وہ طن وادی میں لاکر با ندھ دیا گیا اور اپنا ہتھیا رہ کا گئی دیا اور وہ طن وادی میں لاکر با ندھ دیا گیا اور اپنا ہتھیا رہ کا گئی دیا اور وہ شریل کے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا ای اور دیکھی تو وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا (یا استخارہ کیا کرتا تھا یا قال دیکھا کرتا تھا یا قال دیکھی تو وہ استخارہ کیا کرتا تھا یا قال دیکھا کرتا تھا ) پھر میں نے جا کرا پی زرہ پہن کی اور تیر نکال کران سے قال دیکھی تو وہ استخارہ کیا کرتا تھا یا قال دیکھا کرتا تھا ) پھر میں نے جا کرا پی زرہ پہن کی اور تیر نکال کران سے قال دیکھی تو وہ

لے (الف) میںالشیخ کے بجائےالشیع لکھا ہے بعنی خاومنقو طہ کا نقطہ غائب ہے۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں ثبع مساکت ہے لیکن دوسر نے نٹول میں ثبع مسکت ہے اور یہی سیجے معلوم :رتا ہے جس کے معنی ہیں وہ خاموش ہوگیا۔(احمرمحمودی)

تیرنکلاجس کونا پند کرتا تھااور وہ آپ کو (رسول اللہ مُنافِیْتِیْم کو کی ضرر نہ دیتا تھا۔ کہا کہ مجھے امید تھی کہ میں آپ

کوقریش کے پاس واپس لاؤں گا اور قریش ہے سواونٹنیاں لوں گا کہا کہ پھر میں سوار ہوکر آپ کے نشان قدم پر
چلا اور میر اگھوڑا دوڑر ہاتھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر ہے گر پڑا۔ کہا کہ میں نے (دل میں) کہا آخر
یہ کیا بات ہے۔ کہا کہ پھر میں نے اپنے تیرنکا لے اور ان سے فال دیکھی تو پھر وہی تیرنکلا جس کو میں ناپیند کرتا
تھا اور وہ آپ کوکوئی ضرر دینے والا نہ تھا۔ کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سواد وسری کسی حالت کو قبول
کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے نشان قدم پر چلا۔ میر اگھوڑ ادوڑ رہا تھا کہ پھر اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس
پر ہے گر پڑا۔ کہا میں نے (دل میں) کہا آخر یہ کیا بات ہے۔

پھر میں نے اپنے تیرنکالے اور فال دیکھی تو پھر بھی وہی تیرنکلا جس کو میں پسند نہ کرتا تھا اور وہ آپ کو کوئی ضرر دینے والا نہ تھا کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کوقبول کرنے سے انکارکر دیا۔

اورسوار ہوکر آپ کا بچھا کیا اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو میرے گھوڑے نے پھرٹھوکر کھائی اور اس کے اگلے پیرز مین میں جنس گئے اور میں اس برے گریڑا۔

پھر گھوڑے نے اپنے بیرز مین سے نکالے تو اس کے ساتھ ہی بگولے کی طرح دھواں نکلا۔ کہا کہ جب میں نے بیرات دیکھی تو جان گیا کہ آ پ مجھ سے محفوظ رکھے گئے ہیں اور بیہ بات بالکل صاف ہے۔ کہا کہ پھر تو میں نے ان لوگوں کو پکارا کہ لوگو! میں سراقہ ابن جعشم ہوں مجھے اتن مہلت دو کہ میں تم سے بات کروں واللہ میں تم سے کوئی دغانہ کروں گا اور نہ میری جانب سے تمہیں کوئی ایسی بات پہنچے گی جس کوتم پندنہ کروکہا تو رسول اللہ مَنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّاللَّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّاللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّاللَّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّاللَّهُ مَنَّ اللّهُ مَنَّاللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنَّاللَّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّاللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنَّاللْمُنَالِلًّهُ لَيْ اللّهُ مَنَّاللَّهُ مَا اللّهُ مَنَّاللَّهُ مَنَّالِ اللّهُ مَنَّاللَّهُ مُنْ اللّهُ مَنِّ اللّهُ مَنَّاللْمُنَاللَّهُ مَنِّ اللّهُ مَنَّاللَّهُ مُنْ اللّهُ مَنَّاللَّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّاللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنَّاللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنَّا لَيْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّاللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنِّ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ

قُلْ لَهُ مَا تَبْتَغِي مِنًّا.

"اس سے کہو کہ وہ ہم سے کیا جا ہتا ہے"۔

کہا تو ابو بکرنے مجھے وہی کہا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ میرے پاس آپ کی ایک نشانی ہو۔ فر مایا:

أُكْتُبُ لَهُ يَا اَبَابَكُو.

''اے ابو بکراس کولکھ دو''۔

کہا آخرابو بکرنے کسی ہڈی یا کسی چٹھی یا کسی ٹھیکری پرایک تحری<sup>اکس</sup>ی اور میری طرف بھینک دی۔ میں نے اس کو لے لیااورا پے ترکش میں رکھ کرواپس ہو گیا۔ پھر جو پچھ ہوا تھااس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیااور کرر ابن شام مه صدروم کری این شام مه صدروم کری این کار کی کار این کار کی کار این کار کی کار کی کار کی کار کی کار

خاموش رہایہاں تک کہ جب رسول اللّٰہ مَنَّا تَثَیَّا کُم نَعْ فر مایا اور حنین وطا نَف ( کی جنگوں ) ہے فارغ ہوئے تواس تحریر کو لے کر نکلا کہ آپ ہے ملوں اور مقام جر انہ میں میں آپ سے ملا اور آپ کے لشکر میں انصار کے رسالے میں داخل ہو (نے ) گیا تو وہ لوگ مجھے برچھوں سے مار نے لگے اور ہٹ جا ہث جا کہا (آخر) تو حیا ہتا كيا ہے - كہاميں رسول اللّٰدُمَنَا يُتَيُّو كُم كِ قريب كيا اور آپ اپني اونمني پرتشريف فر ما تھے۔ والله! (مجھے اس وقت ايسا معلوم ہور ہاتھا) گویا میں آپ کے پنڈلی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکاب میں تھجور کے درخت کے گا بھے کی سی (سفیداورنرم) ہے کہامیں نے اس تحریر کو لئے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور عرض کی یارسول اللہ! یہ میری نسبت آپ کی تحریر ہے میں سراقہ بن جعشم ہوں تورسول الله منگا الله عظم نے فر مایا:

يَوْمُ وَفَاءٍ وَبرّ.

''(آج کادن) وعدوں کے پورا کرنے اور نیکی کرنے کا ہے''۔

اس کومیرے قریب لاؤ۔ کہا تو میں آپ کے قریب گیا اور اسلام اختیار کیا۔ پھر میں نے ایک بات یا و کی کہ اس کے متعلق رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ کے دریا فت کروں لیکن وہ بات مجھے یاد نہ آتی تھی مگر میں نے عرض کی یا رسول الله! بھولے بھٹکے اونٹ میرے حوض پر آتے ہیں اور میں نے اسے اپنے اونٹوں کے لئے بھر رکھا ہے کیا اگر میں انہیں یانی پلاؤں تو مجھے کوئی اجر ملے گا۔فر مایا:

نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ حَرَّى أَجُرٌ.

'' ہاں۔ ہر پیا ہے جگروالی چیز کے متعلق اجرے''۔

کہا کہ پھر میں اپنی قوم کی جانب واپس ہوااوررسول اللّٰہ مَنْالْتَیْمِ کے بیاس زکو ۃ کےاونٹ روانہ کئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عبدالرحمٰن ۔ حارث بن مالک بن جعشم کے فرزند تھے۔

### رسول اللهُ مَثَالِقِينَةُ مَ كَي جَرِت كے وقت كي مُنزليس

ابن ایخق نے کہا کہ جب آپ کوراہ بتانے والاعبداللہ بن ارقط آپ کو مکہ کے تیبی حصے سے لے کر چلا تو آپ کو لئے ہوئے (سمندر کے ) کنارے کنارے عسفان کے پنچے سے چلا۔

پھرائج کے نیچے سے ہوتے ہوئے لے گیا پھر قدیدے گزرنے کے بعدو ہاں سے راہ کاٹ کے آپ کو لے نکلا اور خرار میں لایا پھر تعیة المرة سے ہوتے ہوئے لقفا کولے گیا۔ ابن ہشام نے کہالفتا۔معقل بن خویلدالہذ کی نے کہا ہے۔

نَزِیْعًا مُحْلِبًا مِنْ اَهُلِ لِفُتٍ لِحِتِ بَیْنَ اَثْلَهَ وَالنِّحَامِ (میں مدح وستائش کرتا ہوں) اس پر دلی کی جس کو اس کی قوم میں سے نکال لایا گیا ہے جو دوسروں کی امداد کرنے والا اور مقام لفت کے رہنے والوں میں سے اس قبیلے کا ہے جو مقام اثلة اور نحام کے درمیان رہنے والے ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ وہ آپ دونوں کو لئے ہوئے لقف کے وحثی جانوروں کے رہنے کے جنگل سے گزرااور پھرمجاج کے وحثی جانوروں کے جنگل کے درمیان سے چلا ابن ہشام کے قول کے موافق بعض لوگ مجاح کہتے ہیں۔

پھرمجاح کے مقام مرنج سے ہوتے ہوئے مرج کے مقام ذی الغضوین کے وسط میں لے گیا۔ ابن ہشام نے کہا بعض الغضوین کہتے ہیں۔

پھر ذی کشد کے بطن میں پہنچا۔ پھر مقام جدا جد پر لے گیا پھرالا جر د پر پھرانہیں بطن اعداد کے مقام ذی سلم میں لے گیا جوتعہین کے جنگلی جانوروں کا جنگل ہے۔ پھرعبایید پر۔

ابن المحق نے کہا پھرانہیں لئے ہوئے الفاجۃ پر سے گز رااورابن ہشام کے قول کے موافق بعض القاحۃ کہتے ہیں۔

پھرانہیں گئے ہوئے العرج کی طرف اترااور آپ کے ساتھ کے سواریوں میں سے کسی نے دیر کی تو رسول اللہ منافیۃ ہے بی اسلم کے ایک شخص کوجس کا نام اوس بن جرتھا اپنے ایک اونٹ پر سوار کر الیا جس کا نام ابن الرداء تھا اور اسے مدینہ تک لے گئے اور اس کے ساتھ اس کے (یا اپنے) ایک چھوکر ہے کو بھیجا جس کا نام مسعود بن ہدیدہ تھا۔ پھر آپ کا راہ بتلا نے والا آپ کو لئے ہوئے عرج سے نکل کرعائز نامی پہاڑی پر لے گیا۔ ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے عائز کہا ہے جورکو بہنامی پہاڑی کے سیدھی جانب ہے جتی کہ آپ کوطن رئم میں اتارا۔

پھرآ پکو بن عمروبن عوف کے پاس قباء میں لایا۔

ماہ رہیج الاول کی بارہ را تیں گزر چکی تھیں۔ پیر کا دن تھا دن کی گرمی بہت بڑھ گئی تھی اور سورج معتدل ہونے (یعنی نصف النہار) کے قریب ہو گیا تھا۔

# رسول الله مثال ا

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر ہے اور انہوں نے عبد الرحمٰی بن عویم بن ساعدہ ہے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله منافیق کے حجابہ میں ہے میرے قبیلے کے چند لوگوں نے مجھ ہے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے رسول الله منافیق کے مکہ ہے نکلنے کی خبر تی اور آپ کی تخریف آور کی کا انتظار میں نکل جایا کرنے اور وہیں تھر ہے رہے بہاں تک کہ دھوپ ہمارے ساید دار مقامات پر چھیل جاتی اور انتظار میں نکل جایا کرتے اور وہیں تھر ہے آتے اور بیواقعہ گری کے دنوں کا تھا حتی کہ جب وہ دن آیا جس جب ہم کہیں ساید نہ پاتے تو پھر شہر میں چلے آتے اور بیواقعہ گری کے دنوں کا تھا حتی کہ جب وہ دن آیا جس دن رسول الله منافیق شریف لائے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله منافیق تشریف لائے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله منافیق تشریف لائے اور پہلا شخص جس نے آپ کو دیکھا وہ ایک یہودی تھا اور ہم جو پچھ کیا کرتے تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم اپنی ساید نہ دیکھ لیا تھا کہ ہم اپنی ساید نہ تھوں الله منافیق کے کہ انتظار کررہے ہیں (اس لئے)۔ وہ اپنی بلند آو از سے پکارااے بنی قبلہ! بیاس رسول الله منافیق کے کہ انتظار کررہے ہیں (اس لئے)۔ وہ اپنی بلند آواز سے پکارااے بنی قبلہ! بیاس مرسول الله منافیق کے کہ انتظار کررہے ہیں (اس لئے)۔ وہ اپنی بلند آواز سے پکارااے بنی قبلہ! بیاس مرسول الله منافی کی منافی ہوئی منافی ہیں آگئی۔

راوی نے کہا پھرتو ہم رسول اللہ منگا ہے گئے گئے کہا کھڑے ہوئے اور آپ ایک تھجور کے درخت کے سابے میں تھے اور آپ کے ساتھ ابو بحر بھی جو آپ ہی کے ہم عمر تھے اور ہم میں ہے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہ تھا۔ لوگوں کی آپ کے پاس بھیٹر لگ گئی حالانکہ وہ آپ میں اور ابو بحر میں امتیاز نہ کر کتے ہے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ منگا ہے ہی سابے ہٹا۔ تو ابو بحر اٹھے اور آپ پر اپنی چا در سے سابے کیا تو اس وقت ہم نے آپ کو بچھا نا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ منگافی کے بیان کے لحاظ ہے۔ بنی عمر و بن عوف والے کلاؤم بن ہرم کے پاس انترے اور اس کے بعد بن عبید کے ایک شخص کے پاس بعض کہتے ہیں (نہیں) بلکہ سعد بن غیثمہ کے پاس انترے۔ اور جولوگ کلاؤم بن ہرم کے پاس انترے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بن خیثمہ کے پاس انترے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ منافی کی گوم بن ہرم کے گھرے با ہرتشریف فرما ہوتے تو سعد بن ضیٹمہ کے گھر میں لوگوں (سے ملنے)

کے لئے تشریف فرماہوا کرتے تھے اس لئے کہ وہ مجرد تھے اور ان کے بی بی بی بی نے نہ تھے اور رسول اللہ مثل اللہ علی مہاجرین صحابہ میں بن بیاہوں کی قیام گاہ انہیں کا گھر تھا اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آ ب سعد بن خشیہ کے گھر اترے تھے اور سعد بن خیثمہ کے گھر کولوگ'' بیت العزاب' یعنی کنواروں کا گھر کہا کرتے تھے۔ واللہ عالم کہ ان میں سے کون کی بات واقعی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے ابو بکر الصدیق۔ بی الحارث بی الخزرج میں کے ایک شخص خبیب بن اساف کے پاس مقام سن میں اترے اور ایک کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ ( نہیں ) بلکہ آپ کی فرودگاہ بی الحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید بن الی زہیر کے پاس تھی۔

اورعلی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ مکہ میں تین دن اور تین رات رہے تا کہ رسول اللہ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ کَلَ جانب کے لوگوں کی جو جوامانتیں آپ کے پاس تھیں انہیں واپس دے دیں۔ یہاں تک کہ جب آپ ان کی واپسی سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول اللہ ہے آ ملے اور آپ کے ساتھ ہی کلاؤم بن ہدم کے پاس انزے۔
اور علی بن ابی طالب فرمایا گرتے تھے کہ آپ کی اقامت قبامیں ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا شوہر نہ تھا ایک رات یا دورا تیں رہی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ قباء میں ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا تھا۔ فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قباء میں ایک مسلمہ عورت تھی جس کا شوہر نہ تھا۔ فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آ دھی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز ہوگھا تا اور وہ نکل کراس کے پاس جاتی اور وہ شخص اس عورت کو اپنے پاس سے پچھ نہ پچھ دیتا اور یہ اس کو

فرمایا کہ مجھے اس کی حالت پر شبہہ ہوا تو میں نے اس ہے کہا اے اللہ کی بندی! یہ کون شخص ہے جو ہر
رات تیرے لئے تیرا دروازہ کھنگھٹا تا ہے اور تو نکل کراس کے پاس جاتی ہے اور وہ تجھے بچھ نہ پچھ دے جاتا
ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ( دیتا ) ہے۔ حالا نکہ تو ایک مسلمہ عورت ہے۔ تیرا کوئی شوہر بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ
سہل بن حذیف بن وا بہ بیں انہیں معلوم ہے کہ میں ایسی عورت بوں جس کا کوئی نہیں ہے۔ جب شام ہوتی ہے
تو اپنی قوم کے بتوں پر چھا پہ مارتے ہیں اور انہیں تو را کر اس میں سے پچھے مجھے لا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں
انیدھن بنالوا در جب سہل بن حذیف نے عراق میں وفات پائی تو علی نئی ہؤوان کے بیرحالات بیان فرماتے تھے۔
ابن اسمحق نے کہا کہا کہ فلی ( نئی ہؤو ) کے اس بیان کا مجھے ہند بن سعد بن سہل بن حذیف نے ذکر کیا۔
ابن اسمحق نے کہا کہا کہا لائول اللہ مثال ہے ہیں بن عمر و بن عوف ( کی بستی ) میں دوشنہ سہ شنبہ جہار شنبہ اور

لے خط کشیدہ الفاظ طبری کی روایت کے ہیں جوانہوں نے ابن ایخق سے کی ہے۔اس کی تصریح (ب) کے حاشیے پر کی گئی ہے اور (ب) کے متن میں بیالفاظ قوسین میں لکھے گئے ہیں۔(احم محمودی)

پخشبہ تشریف فرمار ہے اوران کی مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے جمعہ کے روز آپ کو نکالا اور بنی عمر و بن عوف کا ادعا تو یہ ہے کہ آپ ان میں اس سے زیادہ تشریف فرمار ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد رسول اللہ منگا تی آپ کا جمعہ بنی سالم بن عوف میں ہوا اور جمعہ کی نماز آپ نے اس مسجد میں ادا فرمائی جووادی را بوناء کے درمیان ہے اور جمعہ کی یہ پہلی نماز تھی جومدینہ میں آپ نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ میں متبان ابن ما لک اور عباس بن عبادہ بنی سالم بن عوف کے چندلوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے پاس زیادہ تعدادا والوں۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف فرماہوں۔ آپ نے اون غنی کے متعلق فرمایا

خَلُّوا سَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ.

''اس کاراستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے''۔

ان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی بیاضہ کے احاطے کے برابر آئی
تو آپ سے زیاد بن لبیدا ورفر وہ بن عمر و بنی بیاضہ کے چندلوگ آ کر ملے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ تعداد والوں ۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لا ہے ۔ آپ نے
فرمایا:

خَلُّوا سَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةٌ.

''اس کاراستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللہ ) ہے''۔

ان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی ساعدہ کے احاطے ہے گزری تو سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر و بنی ساعدۃ چندلوگوں کو لئے ہوئے آپ کے راستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول منڈ اللہ تا ہمارے پاس زیادہ تعداد والوں ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لائے آپ نے فرمایا:

خَلُّوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةً.

''اس کی راہ چھوڑ دو \_ کیونکہ وہ مامور (من اللہ ) ہے''۔

انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی عدی بن نجار کے احاطے ہے گزری جو آپ کے قریب کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے کہ عبدالمطلب کی والدہ سلمی بنت عمروانہیں کے خاندان کی تھیں توسلیط بن قیس اور ابوسلیط ۔ اسیرہ بن ابی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آ کر بھی کے داستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اپنے مامووں کے یاس تشریف لاپئے جو آ

زیادہ تعداد والے سامان والے اور عزت والے میں تو آپ نے فرمایا: سور دیر دیر ساتھ دورہ

خَلُّوْ ا سَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَاْمُوْرَةٌ.

''اس کی راہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللّٰہ ) ہے''۔

تو ان لوگوں نے اس کی راہ جھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب بی نجار کے احاطے میں آئی تو آپ
کی مجد کے درواز سے کے پاس بیٹھ گئی جہاں ان دنوں بی نجار کی شاخ بی مالک بن نجار کے دویتیم لڑکوں ہمل و
سہیل کی تھجور میں سکھانے کی جگہ تھی جومعاذ بن عفراء کے زیر پرورش تھے اور جب وہ اونڈی اس حالت میں کہ
رسول اللہ مُنافِقِنِم اس پرتشریف فرما ہیں بیٹھ گئی تو آپ (اس پر سے) انتر نے نہیں 'پھراس نے چھلانگ ماری اور
پہلی اللہ منافِقِنِم اس پرتشریف فرما ہیں بیٹھ گئی تو آپ (اس پر سے) انتر نہیں 'پھراس نے چھلانگ ماری اور
پہلی ہے دورنہیں گئی۔رسول اللہ منافِقِنِم نے اس کی کمیل اس پررکھ دی اس کواس کی کمیل کے ذریعہ (کسی جانب) موڑ ا
میں نہیں آخروہ اپنے چھے کی جانب پلٹی اور لوٹ کرو ہیں آئی جہاں وہ پہلی بار بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پھراس نے
حرکت کی اور جم کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن نیٹچر کھ دی کہ رسول اللہ منافِقِیم اس سے انترین نے اور ابوایو ب خالبد بن
خرکت کی اور جم کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن نیٹچر کھ دی کہ رسول اللہ منافِقِیم نے انہیں کے پاس نزول فرمایا اور
عرض کی اے اللہ کے رسول منافیقیم کی معلی کہ وہ میں رکھ دیا۔رسول اللہ منافیقیم نے تو معاذ بن عفراء نے آپ سے
عرض کی اے اللہ کے رسول منافیقیم کو وہ مقام عمرو کے دونوں بیٹوں ہمل و سبیل کا ہے جو میرے (زیر پرورش) بیٹیم
میں میں اس کے متعلق ان دونوں کوراضی کرلوں گا۔ آپ اس مقام کوم جد بنا لیجئے۔



رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَعْلَق مَمْ فرما يا كه معجد بنائى جائے اور آپ كى معجد اور آپ كے رہنے كى حجمہ بنائى جائے اور اس كے بنانے ميں رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الله

ا جاروں ننوں میں اس مقام پر 'تحلحت'' کالفظ ہے جس کے معنی ہیں حرکت کی لیکن سہیل نے ابن قتبیہ کی روایت لکھی ہے جس میں 'تلحلت'' ہے جس کے معنی ہیں اپنے مقام پر جم کر بیٹے گئی۔ اگر چہ معنی کے لحاظ سے موخر الذکر ہی زیادہ موزوں ہے لیکن ابن آمخق کی روایت مقدم الذکر ہی ہے (احرمحودی)۔ ع (الف) میں ینول عنها ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا (ب) میں فنول ہے یعنی آپ اتر پڑے۔ (احرمحودی)

لَيْنُ قَعَدُنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ ا لیں حالت میں کہ بنی ( مَنْیَ تَنْیَنْزُمْ) کا م میں لگے ہوئے ہیں ہم ہیٹھے رہیں تو ہمارا یہ کا م کمراہ کن ہوگا۔ اورمسلمان اس کی تعمیر کا کام کرتے وقت پیرجزیر ہے جاتے تھے وہ کہتے تھے: لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْآنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ. زندگی تو صرف آخرۃ ہی کی زندگی ہے۔ یا اللہ انصار ومہاجرین پررحم فر ما۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیکلام (نثر) ہےرجز نہیں ہے۔

> ابن المحق نے کہا کہ پھررسول اللہ منافقیۃ مجھی فر ماتے۔ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَارِ.



راوی نے کہا کہ (بناءمبحد کے اثناء میں ) عمار بن یاسر (رسول اللهُ مَثَاثِیْتِیْم کے یاس) اس حالت سے آئے کہ لوگوں نے ان کواپنٹوں ہے گرال بار کر دیا تھا اور عرض کی۔اے اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے مار ڈ الا۔ مجھ پراس قدر بوجھ لا دویتے ہیں جو وہ خود نہیں اٹھاتے ۔ نبی مَثَالْثَیْمُ کی بی بی امسلمہ نے کہا میں نے رسول اللَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ كُو وَ يَكُهَا كَهُ ان كَهُ سِرِكَ بِالول كُواييخ وست مبارك ہے جھٹکتے تھے اور وہ گھونگر والے بال والے تھے۔اورآپ فرماتے جاتے تھے:

وَيْحَ ابْنِ أُمِّ سُمَيَّةً لَيْسُوا بِالَّذِيْنَ يَقْتُلُو نَكَ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

''ابن ام سمیہ (کی سمجھ) پر افسوس ہے بیلوگ وہ نہیں ہیں جو تہہیں قتل کر دیں گے۔ تہہیں تو صرف باغی جماعت ہی قتل کرے گی''۔

اورعلی بن ابی طالب اس روز بیرجزیره هرے تھے:

لاً يَسْتَوى مَنْ يَغْمُرُ الْمَسَاجِدَا يَدُابُ فِيْهَا وَمَنْ يُواى عَنِ الْغُبَارِ حَائِدًا

ل اصل كتاب من 'شهادته' ، بجس كاترجمه من في پيشين كوئى كيا ب حالانكدلفظ كے لحاظ سے كوابى مونا جا بيكن چونکہ اس موقع پراردو میں گوائی نہیں کہی جاتی اس لئے پیشین گوئی تر جمہ کیا گیا ہے۔ (احمحمودی) جو شخص معجدوں کی تغمیر کرتا ہے ان میں قیام وقعود کرتا ہے اور وہ شخص جو گرد وغبار سے کتر اتا نظر آتا ہے دونوں برابزہیں ہوں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے اس رجز کے متعلق متعدداہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ( بھی ) اس کی اطلاع ملی ہے کہ علی بن ابی طالب ٹن افران نے بید رجز پڑھا ہے۔لیکن ہمیں اس بات کی خبرنہیں کہ بیشعرآ پ ہی کے کہے ہوئے ہیں یا آپ کے سواکسی اور کے۔

ابن ایخق نے کہا کہ عمار بن یاسر نے بھی وہی الفاظ لے لئے اور بطور رجز انہیں پڑھنے لگے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب یہی الفاظ انہوں نے بار بار کہے تورسول اللّٰہ مُنَّا ﷺ کے اصحاب میں ہے ایک صاحب کو خیال ہوا کہ وہ طعن ہے وہ (رجز) پڑھ رہے ہیں۔جیسا کہ ہم سے زیاد بن عبداللّٰہ نے ابن آخق کی روایت بیان کی۔اورابن آخق نے ان صاحب کا نام بھی بتایا۔

ابن ایخق نے کہا تو اُس صاحب نے کہا کہ اے ابن سمیۃ آج (صبح) سے جو پچھ کہہ رہے ہو میں نے (وہ) سن لیا ہے واللہ! میں سمجھتا ہوں کہ اس لاٹھی سے تمہاری ناک کی خبرلوں گا اور اُس صاحب کے ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی۔راوی نے کہا اس پررسول اللّٰہ مُناکھی کے عصم آگیا اور فر مایا:

مَالَهُمُ وَ لِعَمَّارٍ يَدُعُوْهُمُ اِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدُعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ عَمَّارًا جِلْدَةُ مَا بَيْنَ عَيْنِي وَٱنْفِيْ.

''ان لوگوں کو تمارے کیوں (پر خاش) ہے وہ تو انہیں جنت کی جانب بلاتا ہے اور بیلوگ اے آگ کی جانب بلاتے ہیں۔ سن لو کہ تمار میری آئکھوں اور ناک کے درمیان کا چیڑا ہے ( یعنی وہ مجھے اس قدر عزیز ہے )''۔

اور جب انہیں (عمارکو) اُس صاحب کے متعلق (رسول اللّه مَثَالِثَیْمَ کے ) فر مان کی خبر پینچی پھرتو انہوں نے (اپنار جز) ترک نہیں کیااورلوگوں نے ان سے کنارہ کشی کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ سفیان بن عیینہ نے زکریا ہے اور انہوں نے شعبی ہے روایت کی کہ پہلے پہل جس نے مبحد کی تغییر کی ابتدا کی وہ ممارا بن یاسر تھے۔

ابن ایخل نے کہا کہ رسول اللہ منگا گئی آبا ہوا ہوب کے گھر ہی میں (تشریف فر ما) رہے یہاں تک کہ آپ کے لئے مسجداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اس کے بعدا بوا یوب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے آپ اپنے مقامات کی طرف منتقل ہو گئے۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے مرشد بن عبداللہ یزنی سے انہوں نے ابورہم

السماعی ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوایوب نے بیان کیا۔ اور کہا کہ جب رسول الله منافیۃ ہے السماعی سے رحام سے اسماعی ہے اور میں اورام ابوب اوپر کی میرے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر میں اورام ابوب اوپر کی منزل میں تشریف فرماہوئے اور میں اورام ابوب اوپر کی منزل میں (رہنے گئے) تو میں نے آپ سے عرض کی اے اللہ کے بی! آپ پر میرے ماں باپ فداہوں میں اس بات کونا پہند کرتا ہوں اور بڑی (ہے اوپی) خیال کرتا ہوں کہ میں آپ سے اوپر رہوں اور آپ نیجے اس کے آپ اوپر تشریف فرماہوں اور ہم اتر آئیں گے اور نیجے رہیں گے تو آپ نے فرمایا:

إِنَّ أَرُفَقَ بِنَا وَ بِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفُلِ الْبَيْتِ.

'' ہمارے اوران لوگول کے لئے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں یہی بات آ رام دہ ہے کہ ہم گھر کے پنچے کے حصے میں رہیں''۔

کہا اس کئے رسول اللہ شکائیڈ کھر کے پنچ کے جھے ہیں اور ہم اس کے اوپر کے جھے ہیں رہا کرتے تھے۔ایک وقت ہمارا ایک بڑا گھر جس میں پانی تھا ٹوٹ گیا تو میں اور ام ایوب نے اپنی ایک جا در لی اور اس کے سواہمارے پاس اوڑھنے کے لئے کوئی کیا ف بھی نہ تھا۔ہم اس سے پانی خشک کرنے گے کہ کہیں رسول اللہ ملکیڈ کیا ہیں اور سے بھی پہنچ ۔انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے اور جب آپ اپنا بچا ہوا کھانا واپس فرماتے تو (برتن میں) جس مقام پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اور ام ایوب اس مقام کو تلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اور ام ایوب اس مقام کو تلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام سے کھاتے ۔ ایک رات آپ کا رات آپ کا رات کا کھانا ہم نے آپ کے پاس بھیجا اور ہم نے آپ کے پاس بھیجا اور ہم نے آپ کے اس میں پیاز یالہیں ڈالا تھا۔انہوں نے کہا تو رسول اللہ کا گھائے نے اس کو واپس فرما دیا اور میں نے اس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی نشان نہیں و یکھا۔انہوں نے کہا اس لئے میں ڈرے مارے آپ کے پاس بہنچا اور میں اور مام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو تلاش کی از کہیں دیکھا اور میں اور ام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں آپ کا دست مبارک کا کوئی اثر نہیں و یکھا اور میں اور ام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو تلاش کی کو تاش کی کھانے فرمایا:

إِنِّي وَجَدْتُ فِيْهِ رِيْحَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَأَنَا رَجُلُ أَنَاجِي.

'' میں نے اس میں اس درخت کو بو پائی اور میں ایساشخص ہوں جس سے سر گوشی کی جاتی ہے۔ ( یعنی مجھ سے رب العزت یا فرشتے سر گوشی کیا کرتے ہیں )''۔ فَامَّا اَنْتُهُمْ فَکُلُوْهُ ﴾.

"لیکنتم (لوگوں کی پیرحالت نہیں ہے اس کے تم)اس کو کھاؤ''۔

انہوں نے کہا تو ہم نے اس کو کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے آیہ کے لئے درخت کا کوئی خاصه تيارنہيں کيا۔

#### مهاجرين كارسول الله مَنْ الله مِنْ الله

ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعد مہاجرین رسول اللّٰه مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ ﷺ ہے آ ملنے اور بجز فتنے میں مبتلایا مقید افراد کے ان میں ہے کوئی شخص مکہ میں باقی نہ رہالیکن اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اللَّهُ مَنْ يَنْتُكِمْ كَي جِانبِ جَرِت كرنے والے مكہ ہے سب كے سبنہيں نكل گئے بجزان گھر والوں كے جو بني مظعون کہلاتے تھےاور بی بھے میں سے تھےاور بنوجحش بن ریا ب کے جو بنی امیہ کے حلیف تھے۔

اور بنی بکیر کے' جو بنی سعد بن لیٹ میں سے تھے اور بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے کہ ان کی ججرت کے سبب سے ان لوگوں کے ملے کے گھر بندیڑے تھے جن میں کوئی نہ رہتا تھا اور جب بنی جحش بن ریا ب اپنے گھر ہے نکل گئے تو ابوسفیان ابن حرب نے ان پر دست درازی کی اورانہیں بنی عامر بن لؤی والے عمر وابن علقمہ کے ہاتھ بچ ڈالا اور جب بنی جحش کوان کے گھروں کے متعلق ابوسفیان کی اس کارگز اری کی خبر پہنچی تو عبداللہ بن جحش نے اس بات کا تذکرہ رسول الله مُنافِقَةُ على الله رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے ان سے فرمايا: الا تَرْضَى يَا عَبْدَاللَّهِ أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ بِهَا دَارًا خَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ لَكَ. ''اےعبداللّٰہ کیاتم اس بات ہے خوش نہیں ہوگے کہ اللّٰہ تمہیں اس کے عوض میں اس سے بہتر گھر جنت میں دے ۔عرض کی کیوں نہیں ( ضرور مجھے خوشی ہوگی ) فر مایا بس وہ تنہارے لئے ہے''۔ اس کے بعد جب رسول الله منگانی ایک منتخ فر مالیا تو ابواحمہ نے ان کے گھر کے متعلق آپ نے عرض کی تو رسول اللّٰه مَنَا ﷺ نے اس میں تا خیر فر مائی تو لوگوں نے ابواحمہ سے کہا اے ابواحمہ رسول اللّٰه مَنَا ﷺ ماس بات کو نا پیند فر ماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تمہارا جو مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس میں (سے ) کچھ حصہ بھی تم واپس

> أَبْلِغُ ابَا سُفْيَانَ عَنْ الْمُ لِ عَوَاقِبُهُ نَدَامَهُ دَارُ ابْنِ عَمِّكَ بِعْتَهَا تَقْضِى بِهَا عَنْكَ الْعَزَامَةُ وَحَلِيْفُ كُمْ بِاللَّهِ رَ بِ النَّاسِ مُجْتَهِدُ الْقَسَامَةُ إِذْهَبُ بِهَا إِذْهَبُ بِهَا طُوِّقْتَهَا طُوْقَ الْحَمَامَةُ

ابوسفیان کواس معاملے کے متعلق بیام پہنچا دوجس کا انجام ندامت ہے کہ تو نے اپنے چچا زاد

لواس لئے وہ رسول الله مَنَا لَيْدَ عَلَيْ اس كِمتعلق )عرض كرنے سے بازر ہے اور ابوسفيان سے كہا:

بھائی کا گھراس کئے چے ڈالا کہ اس سے اپ قر ضے اداکر سے حالا نکہ تتم بخدائے پروردگار عالم! کہ تمہارا حلیف (بعنی خود شاعر) مصالحت میں کوشش کرنے والا ہے اس گھر کی قیمت بیجا بیجا تو نے تو اس کو کبوتر کی طرح اپنے گلے کا طوق بنالیا ہے۔

غرض رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَلِي عِلى مدینة تشریف لائے تو آئے والے سند کے ماہ صفر تک (وہاں) تشریف فرمار ہے بیہاں تک کرآپ کے ملئے وہاں مسجداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اور قبیلہ انصار پوری طرح آپ کا فرما نبر دار بن گیااور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھریاتی ندر ہاجس کے رہنے والوں نے اسلام اختیار نہ کرلیا ہو بجز (بنی) خطمہ اور (بنی) واقف اور (بنی) وائل اور (بنی) امیداور اوس الله کے جوقبیلہ اوس کی شاخیس تھیں بیا ہے شرک پر قائم رہے۔

#### رسول التدمني عينفركم كالبهلا خطبه

راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول اللہ کے دیا اور جو مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے پہنچا ہے۔ اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللہ منگائی ہے متعلق ایسی بات کہیں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ یہ ہے کہ آپان اوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد وثنا ایسے الفاظ سے فر مائی جن کا وہ مستحق ہے اس کے بعد فر مایا:
مَمَّا بَعْدُ اَیُّنَهَا النَّاسُ فَقَدِّمُو َ اِلاَنْفُسِکُمْ تَعْلَمُنَّ وَ اللَّهِ لَیَصْعَقَنَّ اَحَدُ کُمْ.

کے سامنے کوئی پردہ ہوگا کہ اس کو اس سے چھپائے (دہ فرمائے گائے بندے) کیا تیرے پاس
میرارسول نہیں آیا تھا اور اس نے تخفے تبلغ نہیں کی تھی اور میں نے تجھ کو مال دیا اور تجھ کو (تیری
ضرورت ہے) زیادہ دیا تھا تو تو نے اپنی ذات کے لئے (موت ہے) پہلے کیا کیا تو وہ دائیں
ہائیں دیکھے گا لہٰذا جس ہے ہو سکے کہ اپنا چہرہ آگ ہے بچائے اگر چیکہ ایک تھجور کے فکڑ ہے
کے ذریعہ ہے ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ ایسا کرے اور جو خض (تھجور کا ایک نکمڑا بھی) نہ پائے تو
ایک نیک بات ہی کے ذریعہ (سہی) کیونکہ اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا اور ایک نیکی کا
عوض دس گئے ہے سات سوگئے تک (دیا جائے گا) اور تم پراور اللہ کے درسول پرسلام اور اللہ کی
رحمت اور برکتیں ہوں''۔

#### رسول التُصنَّا لِتُنْتَعِيمُ كا دوسرا خطبه

ا بن التحق نے کہا کہ پھررسول الله منافیقی فلم نے دو بارہ خطبہ ویا تو فر مایا:

( إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ اَحْمَدُهُ وَاسْتَعِيْنَهُ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ إِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدُ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللهُ فِي قَلْبِهِ وَادْحَلَهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْلَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدُ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ الله فِي قَلْبِهِ وَادْحَلَهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْلَ الْكُورِيْثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدُ انْفَلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ الله فِي قَلْبِهِ وَادْحَلَهُ فِي الْاسلاَمِ بَعْلَ اللهُ اللهُ وَذِكْرَةُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُم فَاتَهُ مِنْ الْحَدِيثِ وَالْمَنَّ اللهُ يَخْتَارُ وَ يَصْطَفِي فَقَدْ سَمَّاةُ خِيرَتَهُ مِنَ الْاَعْمَالِ وَمُصْطَفَاةً مِنَ الْعِبَادِ وَالصَّالِحَ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدَلالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَقُسُ عَنْهُ وَاللهُ مِنَ الْعِبَادِ وَالصَّلْحَ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدَلالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تَقُسُ مَنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدَلالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تَقُولُونَ بَافُواهِكُمْ وَ تَحَابُوا اللهَ وَلا مُنْ الْعَلَالِ وَالْعَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلا مَنْ الْعَلَالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلا مَنْ اللهُ يَغْمُلُوا اللهَ وَالسَلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ ))

"کوئی شبہ نہیں کہ تعریف تو ساری اللہ ہی کی ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس ہے اللہ کی شبہ نہیں کہ تعریف کرتا ہوں اور اس ہے اللہ کی برائیوں ہے اللہ کی بناہ ما ایک ہے ہوا ہے۔ کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواس نے گمراہ کردیا ہو اس کے گئے ہیں جس کواللہ نے ہمرایت کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواس نے گمراہ کردیا تو اس کے لئے کوئی رہنما نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ میکنا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ۔ من لو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس

( کتاب ) کی خوبی جس کے دل نشیں کر دی اوراس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کر ویا اوراس فخص نے اس کتاب کور جے دی۔ بے شبہہ وہ محض نے اس کتاب کور جے دی۔ بے شبہہ وہ مجملا کھولا اوراس نے ترقی حاصل کرلی۔ بے شبہہ وہ مہترین اور نہایت بلیغ کلام ہے جس چیز کے اللہ کو محبت ہے۔ تم بھی اس سے محبت رکھوا ہے نورے دل سے اللہ کو چا ہوا ور اللہ کے کلام اوراس کی یا د سے بیزار نہ ہو جاؤ تمہارے دل اس سے سخت نہ ہو جا تیں۔ کیونکہ وہ جن جن اوراس کی یا د سے بیزار نہ ہو جاؤ تمہارے دل اس سے سخت نہ ہو جا تیں۔ کیونکہ وہ جن جن جن کہ نے دل کو پیدا فرما تا ہے ان میں سے ( بعض کو ) ہر گزیدہ اور منتخب نالیتا ہے اس نے اس کا نام میں سے 'انجما' رکھا ہے ان چیز ول کو پیدا فرما تا ہے ان بین ہو کو گئی ہیں حلال وحرام بھی ہے اس لئے اللہ کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کرواوراس سے جیسا ڈرنا چاہتے ویسا ڈرواوراللہ کی متعلق اوراس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کہ کہو کہ بیہ جو کچھتم اپنے منہ سے کہتے ہواس میں بہترین ہے۔ اللہ کی رحمت کے سب تم آپی میں مجبت رکھو۔ اللہ کے عبد کو تو ٹر نے سے اللہ غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تم پرسلام اور اللہ کی حب مون ۔



ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیٹیؤ کے مہاجرین وانصار کے درمیان ایک تحریر لکھے دی جس میں یہود سے مصالحت وعہد تھااورانہیں ان کے دین اور مال پر برقر اررکھااوران پر بعض شرطیں حاید فر مائیں اور بعض شرطیں ان کے مفید رکھیں :

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ هَلَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ بَيْنَ الْمُوْمِنِيُنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَ يَشُرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفَدُوْنَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوَفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُوْ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَيْعَاقِلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْاوللى.

وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمُ يَنَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمُ يَنَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى

عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوُفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّيْشِي عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْاوُسِ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْاوُسِ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةِ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْاوَلِى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِشْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَالُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَاللَّونَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُومُ كُونَ الْمُومِنِيْنَ لَو الْمَعْرُوفِ فِى فِدَاءٍ آوْعَقُلِ.

''ابتداءرحنٰ ورحیم اللہ کے نام ہے ہے بیتح ریر نبی محمر کی جانب ہے ہے۔ایمان داروں اور قریش اور پیژ ب کےاطاعت گزاروں کے درمیان اوران کے پیرووں کے درمیان جوان ہے مل گئے اور جنہوں نے ان کے ساتھ (رہ کر) جہاد کیا۔غرض دوسروں کو چھوڑ کریہ لوگ ایک (الگ) گروہ ہیں۔قریش کے مہاجرا پی اگلی حالت پراپنے آپس کے خون بہا کالین دین کیا کریں گے اور ایمانداروں (کے معاملات) میں اپنے اسپروں کا فدیدرواج اور انصاف کے موافق دیا کریں گے اور بنوعوف اپنی اگلی حالت پراپنے آپس کے خون بہا کالین وین حسب سابق کیا کریں گے اور (عام) مومنین کے درمیان ہر گروہ اینے قیدیوں کا فدیدرواج اور انصاف کے موافق دیا کرے گا اور بنوالحارث اپنی اگلی حالت پراپنی دیتوں کا پہلے گی طرح لین وین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیہ رواج اورانصاف کے موافق دیا کرے گا۔اور بنوساعدہ اپنی اگلی حالت پراپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوجشم اپنی اگلی حالت پر دینوں کا حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے لحاظ ہے ا دا کیا کرے گا اور بنوالنجار اپنی اگلی حالت براپنی دیتوں حسب سابق لین دین کیا کریں گےاور (عام)ایمانداروں (کےمعاملات) میں ہرگروہ ا پے قید یوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوعمر و بن عوف انبی اگلی يرت ابن بشام م حدووم

حالت پر اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں کے معاملات) میں ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدیہرواج اورانصاف کےموافق ادا کیا کرے گااور بنو النبیت اپنی گزشتہ حال ت کے کاظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور زعام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدیپررواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوالا وس اپنی گزشتہ حالت کے لحاظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گئے اور (عام) ایما نداروں (کےمعاملات) میں ہرایک جتھاا بے قیدیوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق اوا کیا کرے گا اور مومنین اینے درمیان کسی مفلس اور زیر بار شخص کواس کا فیدیہ یا خون بہارواج کےموافق دینا ( مجھی ) نہ چھوڑیں گے''۔ ابن ایخق نے کہا کہ مفرح اس مخص کو کہتے ہیں جوقرض وعیال میں زیرِ بارہو۔شاعرنے کہا ہے۔ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبُرَحْ تُوَدِّي آمَانَةً وَتَحْمِلُ أُخْرَاى آفَرَحْتُكَ الْوَدَائِعُ جب تو ہمیشہ امانتیں ادا کرتا اور پھر دوسری امانت کا بوجھ اٹھا تا رے گا تو امانتیں تجھے بوجھل کر

وَآنُ لَا يُحَالِفُ لِمُومِنٌ مَوْلَى مُومِنٍ دُوْنَهُ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَى مَنْ بَغِيَ مَنْهُمْ أَوِ ابْتَغَى دَسِيْعَةَ ظُلْمِ أَوْ اِثْمِ أَوْ عُدُوَانِ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنَّ آيْدِيْهِمْ عَلَيْهِ جَمِيْعًا وَلَوْكَانَ وَلَدَ آحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُوْمِنٌ مُوْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيْرُ عَلَيْهِمُ أَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ بَغْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضِ دُوْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْاُسُوَةُ غَيْرَ مَظْلُوْمِيْنَ وَلَا مُتَنَاصِرِيْنَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ سِلْمُ الْمُومِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُومِنْ دُونَ مُومِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدُلٍ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتُ مَعَنَا يَغْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ يُبِينً لِبُي اللهِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِينَ اللهِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِينَ اللهِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِينَ

لے (الف) میں پیخالف خائے معجمہ ہے لکھا ہے جواس مقام پر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ (احمرمحمودی)۔ ع سہبل نے بینی کے معنی بیادی کے لئے ہیں اور (ب) کے حاشیہ پر بمنع و یکف کے پہلے اعتبارے وہ معنی ہوں گے جوہیں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں اور دوسرے لحاظ ہے معنی یوں ہو نگے کہ راہ خدا ( یعنی جنگ ) میں ان کوتل کرنے کی قدرت حاصل ہونے کے وقت بھی ایما ندارایک دوسرے کی حفاظت کرے گااورایما ندار کے تل سے نودکو بازر کھے گا۔ (احمرمحمودی)۔ س (ب ج د) میں عن کے بجائے علی ہے۔ (احر محمودی)

الْمُتَقِيْنَ عَلَى اَحْسَنِ هُدًى وَاقُومِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُومِنِ وَإِنَّهُ مَنِ اعْبَطَ مُومِنًا قَتُلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلاَ اَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ. وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ عَلَيْهِ كَاقَةً وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلاَّ قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلاَّ قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْيُومِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَإِنَّهُ مَنْ اللَّهِ وَإِلَّهُ مَلْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْيُومِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُوتِنَعُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُوتِنَعُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُوتِعُ إِلَّا لَقُومَ وَالْمُومِ وَاللَّهُ لَا يُوتِعُ إِلَا لَمُسْتَامُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ لَا يُوتِعُ إِلَّا لَقُومَ الْمُؤْمِنَ مَا وَاللَّهُ مُوالِي اللَّهُ لِللللَّهُ وَاللْمُسْلِمِينَ وَيُنْ عَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يُوتِعُ إِلَا لَا لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُولِنَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''اورکوئی ایماندار سی اورایماندار کے غلام کا حلیف بغیراس ( کی اجازت ) کے نہ بنے اور متقی ا بما ندارا پنے میں ہے اس شخص کی مخالفت پر ( مستعدا در کمر بستہ رہیں گے ) جو بغاوت کرے یا ظلم ۔زیادتی ۔گناہ یا ایمانداروں میں فساد پیدا کر کے کوئی چیز حاصل کرنا جا ہے ۔ان سب کے ہاتھ ایک ساتھ ایسے مخص کومخالفت پر (اٹھیں گے ) جا ہے وہ کسی کا بیٹا (ہی کیوں نہ) ہوا ورکوئی ا یما ندار کسی ایما ندار کو کا فر کے عوض میں قتل نہیں کرے گا اور نہ ایما ندار کے خلاف کسی کا فرکی مد د کرے گا اور اللہ کی ذیمہ داری (پناہ دہی) ایک ہے ایما نداروں میں ادنی شخص کی پناہ دہی بھی تمام ایمانداروں پر عائد ہوگی دوسرے لوگوں کے برعکس ایمانداروں میں ایک کو دوسرے پر تولیت حاصل رہے گی اور یہود بوں میں ہے جوشخص ہمارا تابع ہو (ہماری جانب ہے اس کی ) مدد ومعاونت اس کاحق ہوگا کہ وہ مظلوم نہ رہے اور نہ ان کے خلاف کوئی محض مد د حاصل کرے اورایما نداروں کی صلح ایک ہی ہوگی بجز آپس کی برابری اورمساوات کے ایک ایما ندار دوسرے ا بما ندار کے بغیر جنگ راہ خدا میں صلح نہ کرے گا اور ہرا یک جنگ کرنے والی جماعت جو ہمارے ساتھ ہوکر جنگ کرے وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوگی اورا بما نداراہ خدا میں خون کے معاملات میں ایک کو دوسرے کے برابر سمجھیں گے اور پر ہیز گار ایما ندار ہدایت کی بہترین حالت اور زیادہ سیدھی راہ پرر ہیں گے اور کسی ایما ندار کے خلاف کوئی مشرک قریش کو مال یا جان کی پناہ نہ دے گا اور نہاس کے متعلق کوئی رکاوٹ ڈالے گا اور جوشخص کسی ایماندار کو بے سبب ( ناحق ) قتل کرے (اور) گواہوں سے (اس کا) ثبوت (بھی بہم) ہوتو اس کواس کے بدلے میں قتل کیا

يرت ابن شام ب صددوم

جائے گا بجز الیی صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ اور ایما ندار سب کے سب اس ( کی مخالفت ) پر( کمر بسته رہیں گے )اورانہیں بجزاس ( کی مخالفت ) پر( رہنے ) کے کوئی اور شکل جائز نہ ہوگی اور جس ایماندار نے اس مکتوب میں جو کچھ( لکھا) ہے اس کا اقر ارکیا اور اللہ اورآ خرت کے دن پرایمان لا یا ہے جائز نہیں کہوہ کسی نئی (رسم وراہ مذہب) کے ایجا دکرنے والے کی مدد کرے اور نہ (اس کو جا ئزے کہ ) اس کو پناہ وے اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس کو مدد دی یا اس کو پناہ دی تو اس بر قیامت کے روز اللہ کی لعت وغضب ہوگا اور نہ اس کا کوئی فریفہ قبول ہوگا اور نہ کوئی نفل ۔اورتم میں جس کسی چیز کے متعلق آپس میں اختلا ف ہوتو اس کا مرجع اللّٰدا ورمحمه علیه السلام کی جانب (ہونا جاہتے ) اور یہود بھی جب تک جنگ میں شریک رہیں تو ایمانداروں کے ساتھ اخراجات (جنگ میں) شریک رہیں گے اور بنی عوف کے یہود بھی ا بما نداروں کا ہمراہی گروہ ہوگا۔ یہودیوں کے لئے ان کا دین اورمسلموں کے لئے ان کا دین ۔ان کی ذاتق اوران کے آزاد کردہ لونڈی غلام ( دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا ) بجزان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیاتی کی سی جرم کاار تکاب کیا تو ( اس کے خمیازے میں ) وہ صرف اپنے آپ کوگھر والوں کو ہر ہا دکریں گے''۔

وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا يَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي جُشَمَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِيْ آوْسٍ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِيْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتِغُ إِلَّا نَفُسَهُ وَ آهُلَ بَيْتِهِ وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطُن مِنْ ثَعْلَبَةَ كَٱنْفُسِهِمْ.

''اور بی نجار کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی حارث کے یہودیوں کے لئے (مجھی) ای طرح ( کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ساعدۃ کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی جشم کے یہودیوں کے لئے (بھی) اسی طرح (کے حقوف ہوں گے) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ثغلبہ کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بنی عوف کے میہودیوں کے لئے ہیں اور بنی نغلبہ کے میہودیوں کے

لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں بجزان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیادتی کی پاکسی جرم کاار تکاب کیا تو (اس کے عوض میں ) وہ صرف اینے آپ کواورایئے گھر والوں کو برباد کریں گے اور بنی نغلبہ کی کسی شاخ کا سردار بنی نغلبہ کے افراد کے مثل (سمجھا جائے گا)''۔

وَإِنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَانْفُسِهِمْ - وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُوْدَ كَانْفُسِهِمْ إِنَّهُ لَا يَخُرُجُ مِنْهُمْ اَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَارِجَرُحِ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى آبَرٌ هَلَاً.

''اور بنی خطیة کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور وفائے عہدار تکاب جرم کے لئے مانع ہوگا <sup>لے</sup> اور بنی نغلبہ کے آ زاد کردہ لونڈی غلام خود انہیں کے مثل (مسمجھے جائیں گے ) اور یہودیوں کے احباب اور مددگار انہیں کی طرح (مستحصے جائیں گے ) اورمحمد ( رسول اللہ ) علیہ السلام کی اجازت کے بغیران کا کوئی شخص باہر نہ جائے اور کوئی شخص کسی جرم کا خمیاز ہ بھگنتے ہے پہلو تہی نہ کرے۔ اور جوشخص ( کسی ہے بدلہ لینے کے لئے اس کی ) غفلت کی حالت میں اچا تک حملہ کردے یا جرأت بیجا کا مرتکب ہوتو (اس کی ذ مہداری) اس کی ذات اور اس کے گھر والوں پر (ہوگی) بجز اس شخص کے جس برظلم کیا گیا ہو( کہمظلوم کی مدد کی جائے گی )اوراللہ (اپنے عہو دو ذ مہداریوں میں )اس ہے بھی زیادہ با وفائے'۔

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفُقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفُقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ.

''اور يہود كے اخراجات ( جنگ ) كابار يہود پراورمسلمانوں كامسلمانوں پر۔ يہوداورمسلمان آپس میں ایک دوسرے کے معین اور مددگار رہکران لوگوں کا مقابلہ کریں گے جواس نو شتے کے موافق رہنے والوں کے مخالف ہوں گے۔اوران میں آپس میں خلوص اور خیر خواہی رہے گی اوروفا داری بےوفائی سےرو کے گی''۔

وَإِنَّهُ لَمْ يَاثُمُ امْرَهُ بِحَلِيْفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظُلُومِ.

''اورکسی شخص نے اپنے حلیف کے ساتھ بدعہدی نہیں کی ہےاور امداد مظلوم کاحق ہے''۔

وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُوْنَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِاَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَلَا آثِمٍ.

''اور یہودی جب تک مونین کے ساتھ رہ کر جنگ کرتے رہیں اخراجات (جنگ) بھی مونین کے ساتھ اداکریں گے اور یٹر ب کے اندر (جنگ) اس نوشتے والوں کے لئے حرام ہے۔ اور پڑوی (کی خفاظت) اپنی ذات کی طرح ہوگی۔ نداس کو (کوئی) نقصان پہنچا یا جا کتے گا اور ند (اس کے خلاف) (کوئی) جم کیا جا بھتے گا'۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُوْمَةٌ إِلاَّ بِإِذُنِ آهُلِهَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هَاذِهِ الصَّحِيُفَةِ مِنْ حَدَثٍ أوِاشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ اِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ۖ وَإِنَّ اللهَ عَلَى آتُقَى مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَ اَبَرَّهِ.

''اور کی عورت کواس کے لوگوں کی اجاز ت کے بغیر پنانہ دی جائے گی اور اس نوشتے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان کوئی حاوثہ یا (ایسا) اختلاف ہوجس سے فساد کا خوف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد رسول اللہ منظالیۃ اللہ اور (ایس کی جانب (سے) ہوگا۔اور اس نوشتے ہیں جو پچھ ہے اللہ اس (عہد کو تو ڑنے ) سے زیادہ پر ہیز کرنے والا اور (اس کو پورا کرنے میں) زیادہ سے اسلامان کی امداد پر رہے گا جو اس کو تو ڑنے سے بہت بچنے والا اور (اس کو پورا کرنے میں) پڑا سے ہوئا۔۔ یا ہوئا۔۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصُرُهَا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصُرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ يَثْوِبَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى مُلْحِ يُصَالِحُونَة وَيَلْبَسُونَة وَيَلْبَسُونَة وَيَلْبَسُونَة وَيَلْبَسُونَة وَيَلْبَسُونَة وَيَلْبَسُونَة وَيَلْبَسُونَة وَيَلْبَسُونَة وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُومِنِيْنَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِى الدِّيْنِ. عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ حِصَّتُهُمْ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُومِنِيْنَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِى الدِّيْنِ. عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِ اللَّذِي قِبْلَهُمْ - وَإِنَّ يَهُودَ الْاَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهُلِ هَاذِهِ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبِرِ الْمَحْضِ مِنْ آهُلِ هَاذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

''اور نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ ( قریش ) کے معاونوں کو۔اور بیژب پر جو ( دشمن ) جیما جائے اس کے مقابلے میں ان ( سب ) میں امداد ( با ہمی ) ہوگی اور جب کسی سلح کے لئے انہیں بلایا جائے کہ ( یہ ) صلح کریں اور اس میں شریک ہوں تو بیلوگ اس سے سلح کریں گے اور صلح میں شرکت کریں گے اور جب بیلوگ ای طرح کسی کوسلح کی خاطر بلا کیں تو بیجی ان کوحق ہوگا ایما نداروں پر بھی (بیسلح لازمی ہوگی) بجز ان لوگوں (کی موافقت) کے جنہوں نے وین کے متعلق کوئی جنگ کی ہو۔ (اور) ہر شخص پراس (آفت) کی ذمہ داری ہوگی جوخو داس کی جانب سے (اس پر نازل ہوئی) ہو۔ اوراس نوشتے کے شریکوں کے ساتھ مخلصانہ اچھا ہرتا وُ ہوتو (بنی) اوس والوں اوران کے آزاد کردہ لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ (بھی) وہی (رعابیتیں) ہوں گی جواس نوشتے والوں کے ساتھ ہوں گی ۔

ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے ''مَعَ اُلبِّرِ اُلمُحْسَنِ مِنْ اَهْلِ هلذِهِ الصَّحِيْفَةِ '' بھی کہا ہے۔ یعنی اس نوشتے کے شریکوں کے ساتھ اچھا برتا واورا حسان ہوتو۔

ابن الحق نے کہا:۔

(یعنی بعض روایتوں کے الفاظ حسب ذیل ہیں)

وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْاِثْمِ لَا يَكُسِبُ كَاسِبٌ اِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اَصْدَقِ مَا فِي هذهِ الصَّحِيْفَةِ وَابَرَّهِ.

''اوروفا داری عہد شکنی سے مانع ہوگی۔ ہر شخص کے گئے دھرے کا نقصان ای پر ہوگا۔اوراللہ اس شخص کی حمایت) پر ہوگا جواس نو شتے کے مشمولات پر زیادہ سچائی اور زیادہ و فا داری سے (قائم) ہو''۔

وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِّمَنْ بَرَّ وَالتَّقَى وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ .

''اوراللہ حامی ہےاس شخص کا جو (عہد واقر ار میں ) باو فا اور پر ہیز گارر ہااوراللہ کے رسول محمد سَنَا ﷺ عَلَیْ اِس کے حامی ہیں )''۔

ابن مشام نے کہا کہ یو تغ کے معنی یُھٰلِكُ مِا یُفْسِدُ کے ہیں۔

### رسول التُدَمِّنَا لِيَّنِيَّا كَامِها جراورانصار ميں بھائی جارہ قائم كرنا

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منگاتی آئے اپنے اصحاب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم فر مایا۔ اور مجھے جوخبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے آپ نے فر مایا:

اور آپ کی جانب ایسی بات کی نسبت کرنے ہے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کو آپ نے نہ فر مایا ہو۔ (آپ نے فر مایا):

تَاخَّوْا فِي اللهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ.

''اللَّه كى راه ميں دود وشخص بھائى بھائى بن جاؤ''۔

پھرآپ نے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کا ہاتھ بکڑ لیا اور فر مایا۔ ھلڈا آجِی ۔ یہ میرا بھائی ہے۔ پس رسول اللّٰہ مَنَّا ﷺ سیدالمرسلین ٔ امام المتقین 'رسول رب العالمین جن کا اللّٰہ کے بندوں میں کوئی مثل ونظیر نہیں تھاا ورعلی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ بھائی بھائی بن گئے۔

اور حمزہ بن عبدالمطلب شیر خدا اور شیر رسول خدا' رسول الله صلّاتیّتِیّم کے پچپا اور زید بن حارثہ رسول الله سلّاتیّتِیْم کے آزاد کردہ بھائی بھائی قرار پائے اور جنگ اُ حد کے روز جب لڑائی بونے لگی تو حمزہ نے انہیں کو وصیت کی کہا گران کوموت کا حادثہ پیش آئے ( تو ان کی وصیت کے مطابق عمل کریں )

اورجعفر بن ابی طالب ذوالجناحین الطیار فی الجنة (جنت میں اڑتے پھرنے والے) کا بی سلمہ والے معاذ بن جبل ہے بھائی جارہ ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جعفر بن ابی طالب اس وفت (مدینہ منورہ میں) موجود نہ تھے (بلکہ) سرز مین حبشہ میں تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ بن الی قیافیہ اور بلحارث بن خزرج والے خارجہ بن زید بن الی زہیر بھائی بھائی تھبرائے گئے۔

اور عمر بن الخطاب میں دؤد اور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج والے عتبان بن مالک بھائی بھائی ہے ۔

اورا بوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبداللہ تھا اور بنی عبدالاشہل والے سعد بن معاذبن النعمان بھائی بھائی تھہرے۔

اورعبدالرحمٰن بنعوف اوربلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع بھائی بھائی ہوئے۔ اورزبیر بن العوام اور بنی عبدالاشہل والے سلمہ بن سلامة بن وقش بھائی بھائی ہے ۔بعض کہتے ہیں کہ زبیر کا بی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن مسعود ہے بھائی جارہ ہوا تھا۔

لے (بج دے میں تآ محوا ہے۔ ع (بج د) میں نہیں ہے۔

سے (الف) میں خطر والا نظیر ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ دوسر نے خوں میں خطیر و لا نظیر ہے۔ (احمر محمودی) سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)

اورعثان بن عفان اور بنی نجار والے ثابت بن المنذ ربھائی بھائی قراریائے۔ اورطلحه بن عبیداللّٰداور بن سلمه والے کعب بن ما لک میں برا دری قائم ہوئی۔ اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل اور بن النجار والے ابی بن کعب میں بھائی حیار ہ ہوا۔ اورمصعب بن عمير بن ہاشم اور بنی النجار والے ابوا بوب خالد ابن زبیر بھائی بھائی گھہرے۔ اورا بوحذیفه بن عتبه بن ربیعه اور بن عبدالاشبل والے عبادا بن بشر بن وتش میں برادری قرار دی گئی۔ اور بنی مخزوم کے حلیف عمار بن یا سراور بنی عبدالاشہل کے حلیف بنی عبس والے حذیفہ بن الیمان میں بھائی جارہ تھہرا۔بعض کہتے ہیں عمار بن شاسر کا بھائی جارہ بلحارث بن الخزرج والے ثابت بن قیس ہے ہوا تھا جورسول الله منافية فإكے خطيب تھے۔

اور ابوذ ربر بریبن جناد ۃ الغفاری کا بھائی جارہ بن ساعدہ بن کعب ابن الخزرج والے منذر بن عمرو المعتق کیموت (موت کی جانب تیزی سے جانے والے ) سے ہوا تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ میں نے متعد دعلما ء کوا بوذ رجندب بن جنا دہ کہتے سا ہے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ بنی اسد بن عبدالعزی کے حلیف حاطب بن ابی بلتعہ کا بنی عمر و بن عوف والے عویم بن ساعدہ سے بھائی جارہ ہوا۔

اورسلمان فاری کا بلحارث بن الخز رج والے ابوالدروا ءعویمر بن ثغلبہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ تو بمر بن عامراوربعض عو بمر بن زید کہتے ہیں۔

ا بین آتخق نے کہا کہ ابو بکر کے آزاد کردہ <u>بلال <sup>نے</sup> بنی این</u> اسول الله منافقیّنِ کے موذن کا ابور ویجہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن العمی ثم الفرعی سے۔

غرض رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهِ السَّابِ مِينَ ہے جن کے درمیان بھائی چارے کی قر ار دا دا فر مائی اور ان کے نام ہمیں معلوم ہوئے یہ تھے۔

عمر بن الخطاب نے جب شام کے وظا نف کی ترتیب دی۔ اور بلال نے بھی شام کی جانب سفر کر کے جہاد کے لئے وہیں اقامت اختیار کر لی تھی۔ تو بلال ہے دریافت فرمایا کہا ہے بلال تمہارا وظیفہ کس کے ساتھ

لے (الف) میں نہیں ہے۔

ع (الف) میں رائے قرشت ہے اور (ب ج و) میں زائے ہوز ہے لکھا ہے اور (ب) کے حاشیہ پر فا اور زائے کی تقیید کی روایت ابوذ رے لکھی ہے اور بعض روایت میں بجائے فا قاف کی بھی روایت آئی ہے۔ (احمرمحمودی)

ر کھیں تو بلال نے کہاا بورو بچہ کے ساتھ کیونکہ اس برا دری کے سبب سے جس کی قرار دا دارسول اللہ منٹی ٹیٹیٹم نے اس کے اور میرے درمیان فر مادی ہے میں ان ہے بھی الگ نہ ہوں گا۔

رادی نے کہا تو ان کا وظیفہ ابور و بچہ ہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور حبشہ کے تمام و ظیفے شعم ہی کے ساتھ ملا دے گئے۔ کیونکہ بلال شعم ہی میں سے تھے اور اب تک بھی شام میں اس کا انضام شعم ہی کے ساتھ ہے۔



ابن آخق نے کہا کہ انہیں مہینوں میں ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کا انتقال ہوا جبکہ مسجد کی تغمیر ہور ہی تھی وہ ذبحة یا شہیقیہ میں مبتلا تھے۔

ابن آئی آئی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن خرم نے بیچیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرارہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللّہ مَثَلِظِیمْ نے فر مایا :

بِنْسَ الْمَيِّتُ اَبُوُ اُمَامَةَ لِيَهُوْدَ وَ مُنَافِقِى الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتُ صَاحِبُهُ وَلَا اَمْلِكُ لِنَفْسِى وَلَا لِصَاحِبِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

''ابوامامہ یہودیوں اور عرب کے منافقوں کے لئے بری میت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیخف نی ہوتا تو اس کا دوست مرنہ جاتا حالانکہ اللہ ( کی مشیت ) کے خلاف میں نہ اپنی ذات کے لئے کچھ قدرت رکھتا ہوں اور نہ اپنے دوست کے لئے''۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادۃ الانصاری نے بیان کیا کہ جب ابوامامہ اسعد بن زرارۃ کا انتقال ہواتو بی النجار رسول اللہ منگافیئی کے پاس جمع ہوئے۔اور ابوامامہ ان کے نقیب یاسر دار تھے۔اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول میہ (متوفی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس سے تو آپ واقف ہیں اس لئے ہم میں سے کسی کوان کا قائم مقام بیجئے کہ جن امور کی اصلاح وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرے تو رسول اللہ منگافیئی نے ان سے فرمایا:

أَنْتُمْ أَخُوَالِي وَآنَا بِمَا فِيْكُمْ وَآنَا نَقِيْبَكُمْ.

"تم لوگ (رشتے میں) میرے مامول ہواور میں (ان امور کی اصلاح کے لئے موجود)

ہوں۔جوئم میں (رونما) ہوں اور میں تمہارا نقیب (ؤ مددارا نتظام داصلاح) ہوں'۔ اور رسول اللّٰه ﷺ نے اس بات کو ناپسند فر مایا کہ ان میں بعض کو بعض کے مقابلے میں کوئی خصوصیت دی جائے ۔ اور یہ بنی نجار کے لئے ایک ایسی فضیلت تھی جس کو وہ اپنی قوم کے مقابلے میں (خصوصی فضائل میں ) شار کیا کرتے تھے رسول اللّٰه شائل اُن کے نقیب تھے۔

### 🐉 نمازوں کے لئے اذال کی ابتدا

ا بن ایخل نے کہا کہ رسول اللہ منابھی کو مدینہ میں جب اطمینان حاصل ہوا اور آپ کے مہاجرین بھائی بندجع ہو گئے اور انصار کے معاملات میں بھی جمعیت حاصل ہوگئی اور اسلام کا معاملہ متحکم ہو گیا اور نماز اچھی طرح ہونے لگی اور زکو ۃ اور روزے فرض ہو گئے اور سر ائیں مقرر ہوئیں اور حلال وحرام چیزیں مقرر کر دی كَنْسِ اوران مِينِ اسلام نے گھر كرليا اوراس قبيله ۽ انصار نے الَّذِيْنَ تَبُوَّ و اللَّهُ ارْ وَ الْإِيْمَانَ \_ كى صفت حاصل کر لی یعنی وار ججرة اور ایمان میں استحکام حاصل کر لیا اور رسول الله منگاتینظم مدینه میں تشریف لائے تو آپ کے یاس لوگ نماز کے اوقات پر (اس کے اداکرنے کے ) لئے بے بلائے۔جمع ہوجایا کرتے تھے تورسول الله مثل تیج فی نے ارادہ فرمایا کہ یہود کے سکھ کی طرح کوئی سکھ بنایا جائے جس سے انہیں ان کی نمازوں کے لئے بلایا جائے۔ پھرآپ نے اس کونا پیندفر مایا۔ (اور) آپ نے گھنٹہ بنانے کا حکم فر مایا اورا یک گھنٹہ بنایا بھی گیا تا کہ نماز کے واسطے سلمانوں کو (جمع کرنے کے لئے ) بجایا جائے ۔غرض بیلوگ ای (سوچ) میں تھے کہ بلحارث ابن الخزرج والےعبداللہ بن زید بن ثغلبہ بن عبدر بہنے (خواب میں کسی کو ) اذان دیتے دیکھاوہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے عرض کی یا رسول اللہ آج رات میرے یاس ایک چکر لگانے والے نے چکرلگایا۔میرے پاس سے ایک (ایبا) مخص گزراجس (کے جسم) پر دوسبز جا دریں تھیں اور اپنے ہاتھ میں (وہ) ایک گھنٹہ لئے ہوئے تھامیں نے کہااے اللہ کے بندے کیا تو یہ گھنٹہ فروخت کرے گا۔اس نے كہاتم اس كولے كركيا كرو گے۔ انہوں نے كہا كہ ميں نے كہا ہم اس سے (لوگوں كو) نماز كے لئے بلائيں گے۔اس نے کہا تو کیا میں تمہیں اس ہے اچھی چیز نہ بتا دوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔اس نے کہا تم یہ کہو۔ اَللَّهُ اكْبَرُ، اَللَّهُ اكْبَرُ، اَللَّهُ اكْبَرُ، اَللَّهُ اكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللَّهُ اللّهُ، اَشْهَدُ اَنْ لاّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رِسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاة، حَيَّ عَلَى الصلاة، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاح 'اللّهُ اكْبَرُ' اللّهُ اكْبَرُ، لَا إِلْهَ إِلَّا الله جب انہوں نے رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْمَ كُواس كى اطلاع دى تو فر مايا:

إِنَّهَا لَرُوْيَا حَقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلِ فَٱلْقِهَا عَلَيْهِ فَلْيُوَّذِنْ بِهَا فَإِنَّهُ اَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ.
"الله ن جاباتو بيخواب حق ہے۔ بلال كساتھ تم كھڑ ہے ہو جاؤ راور بيالفاظ انہيں بتاتے جاؤ۔ اور انہيں چاہئے كہ ان الفاظ كے ذريعه اعلان كريں كيونكه وہ تم سے زيادہ بلند آواز ميں '۔

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

''پھرتواللہ کاشکر ہے''۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھے ہے اس حدیث کی روایت محمد بن ابراہیم ابن الحارث نے محمد بن عبداللہ بن زید بن نغلبہ بن عبدر بہ سے اورانہوں نے اپنے والد سے کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن جرح نے بیان کیا کہ ان سے عطاء نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر اللیثی سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ نی سنا ٹیڈ اپنے اصحاب سے نماز کے لئے جمع ہونے کے واسطے گھنٹے کے متعلق مشورہ فر مایا اور عمر بن الخطاب گھنٹے کے لئے دولکڑیاں نریدنا جا ہتے تھے کہ یکا کیک عمر (منافیدی کے نواب میں دیکھا کہ اور عمر بن الخطاب گھنٹے نے لئے دولکڑیاں نریدنا جا ہے اذان کہوتو عمر (منافیدی کواس بات کی اطلاع بلال کی اذان ہی سے ہوئی اور جب آپ نے رسول منافیدی ہے بات اطلاع عرض کی تورسول اللہ منافیدی نے فرمایا:

قَدْ سَبَقَكَ بِذَٰلِكَ وَحُيّ.

''اس بات کے متعلق وحی نے تم سے سبقت کی''۔

ابن آخق نے کہا مجھ ہے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر ہے اور انہوں نے بنی النجار کی ایک عورت ہے روایت کی اس عورت نے کہا کہ میرا گھر مجد کے آس پاس کے گھروں میں سب سے زیادہ لمباتھا اور بلال اس پر ہرضح فجر کی اذان دیا کرتے تھے وہ محر کے وقت آتے اور فجر کا انتظار کرتے ہوئے گھر پر بیٹھ جاتے اور جب اس (طلوع فجر کی روشی) کو دیکھتے تو سید ھے کھڑ ہے ہوجاتے اور کہتے یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور قریش کے مقابلے میں تیری مدد کا خواہاں ہوں کہ وہ تیرے دین پرسید ھے قائم ہوجائیں اس

عورت نے کہا۔ اس کے بعد اذان دیتے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قتم ایک رات بھی اس (عمل) کو چھوڑتے ہوئے میں نے انہیں نہیں یایا۔

# ابوقیس بن ابی انس کا حال

ابن اسخق نے کہا جب رسول اللّه مُنَاتِیْتِاً کو آپ کے دار (البجرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللّه نے وہاں اپنادین غالب کر دیا اور مہاجرین وانصار کو آپ کی سر پرتی میں اللّه نے آپ کے لئے جمع فرما دیا تو عدی بن نجار والے ابوقیس صرمہ بن ابی انس نے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس ( کا سلسلہ نسب یوں ہے ) صرمہ بن ابی انس بن صرمہ بن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار۔

ابن آئی نے کہا کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں رہبانیت اختیار کرلی تھی اور موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور چنوڑ دی تھی اور جنابت کے موقع پرغسل کیا کرتے تھے اور چنس والی عور توں سے دامن بچائے رکھتے تھے اور نصرانی ہوجانے کا ارادہ کرلیا تھالیکن پھراس سے رک گئے اور اپنے ایک گھر میں جاہیٹے اور اس کومجد بنالیا تھا کہ ان کے پاس نہ کوئی نایا کے عورت جائے اور نہ نایا کے مرد۔

انہوں نے جب بنوں سے علیجد گی اختیار کرلی اور انہیں نا پبند کرنے گئے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول الله منافی الله منافی اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی کے اسلام اختیار کیا اور ان کا اسلام بھی خوب رہا۔ وہ ایک بڑے بوڑھے آدی تھے۔ تچی بات کہنے میں ماہر تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی عظمت الہی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت الہی ) میں اچھے اچھے شعر کہا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت الہی ) میں اچھے اچھے شعر کہا کرتے تھے۔ ان اشعار کے کہنے والے یہی حضرت ہیں۔

یقُولُ اَبُوفَیْسِ وَاصْبَحَ عَادِیا اَلا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَصَاتِی فَافْعَلُوْا صَحِ سِورِ ہے ابوقیں کہدرہا ہے سنواور میری نصحوں میں ہے جس قدرتم ہے ہو سکے اس پڑمل کرو۔ وَاُوْصِیْکُمْ بِاللّٰهِ وَالْبِرِ وَالنَّفٰی وَاعْواضِکُمْ وَالْبِرُ بِاللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ اَللّٰهِ اَوْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اَوْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اَوْلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰلِللللللّٰ الللّٰلِللّٰ الللّٰلِلللّٰلِللللّٰلِللللّٰلِلللللللّٰل

نصیب ہوتو تو انصاف ہے کام لیا کرو۔

وَإِنْ نَوْلَتُ اِحُدَى الدَّوَاهِي بِقَوْمِكُمْ فَانْفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيْرَةِ فَاجْعَلُوْا اورا گرتمهاری توم پرکوئی آفت نازل ہوتوا پی جانوں کوا پے خاندان پر (قربان) کردو۔
وَإِنْ نَابَ غُوْمٌ فَادِحٌ فَازْفُقُوهُمْ وَمَا حَمَّلُو کُمْ فِی الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا اورا گرسی وُنڈ کا بھاری بوجھ آپڑے توان کے ساتھ زی کرواور آفتوں میں وہ تم پر بار والیس تو تم اس کو برداشت کرو۔
اس کو برداشت کرو۔

وَإِنْ أَنْتُمُ أَمْعَـرْتُمُ فَتَعَفَّفُوْ وَإِنْ كَانَ فَضُلُ الْحَيْرِ فِيْكُمْ فَٱفْضِلُوْا اورا گرتنگ دست ہوتوان ہے کی چیز کی طلب کرنے ہے بچواورا گرضرورت سے زیادہ مال ہو تو۔زیادہ مال کوان پرخرچ کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روا نیوں میں وّانْ نَابَ غُرْمٌ فَادِحْ فَارْدِفُوْهُمْ ہے۔ یعنی اگر کسی ڈیڈ کا بار ان پر آپڑے تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوقیس نے بیجمی کہا ہے۔

سَبِّحُوْا لِللهِ شَرْقَ كُلِّ صَبَاحٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ وَكُلُّ هِلَالِ الله تَعَالَى كَا تَزْيِهِ بِرَايكُ فَي كَا جَالِ كَوْت كروجب اس كاسورج فكاورجب جاند فكار عالِم السِّيرِ وَالْبَيَانِ لَدَيْنَا لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالٍ عَالِم السِّيرِ وَالْبَيَانِ لَدَيْنَا لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالٍ عَالِم السِّيرِ وَالْبَيَانِ لَدَيْنَا لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالٍ عَالِم عَلَي وَوَلَا عَلَى الله عَلَيْنَا فِي الله عَلَيْ الله عَلَيْنَا فَعَلَى مَنْ الله عَلَيْنَا فَي الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَرِيْدُ وَ تَاوِیُ فِی وُکُورٍ مِنْ آمِنَاتِ الْجِبَالِّ وَ پِندجوامن والے پہاڑوں کے گھونسلوں میں رہتے اور آتے جاتے ہیں وہ سب ای کی ملک ہیں۔
واللهُ الْوَحْشُ بِالْفَلَاقِ تَرَاهَا وَحِقَافٍ وَفِی ظِلَالِ الرِّمَالِ جَلُوں اور ثیلوں کے سایے میں جن جُنگی جانوروں کوتو دیکھتا ہے وہ سب جنگلوں اور ثیلوں کے سایے میں جن جُنگی جانوروں کوتو دیکھتا ہے وہ سب ای کی ملک ہیں۔

وَلَهُ هَوَّدَتُ يَهُوْدُ وَ دَانَتُ كُلَّ دِيْنِ إِذَا ذَكُوْتَ عُضَالِ یہودنے ای کی جانب رجوع کیا ہے اور ای کی اطاعت کی ہے اس کے مقابلے میں جس دین کا مجھی تو ذکر کرے وہ ایک ایسی بیاری ہے جولا دوا ہے۔

وَلَهُ شَمَّسُ النَّصَارِى وَقَامُوا كُلَّ عِيْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاحْتِفَالِ اسی کے لئے نصاری (کڑی) دھوپ میں تیتے رہے اوراپنے پروردگار کے لئے عیدول اور مجلسوں میں (عبادت کرتے ہوئے) کھڑے رہے۔

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ تَرَاهُ رَهْنَ بُوْسِ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ ای کے لئے تارک الد نیارا ہب نکلیف میں مبتلا ہے حالا نکہوہ بے فکرسکھے چین میں تھا۔

يَا بَنِي الْأَرْحَامِ لَا تَقْطَعُوْهَا وَصِلُوْهَا قَصِيْرَةً مِنْ طِوَال بچورشتے داروں سے قطع تعلق نہ کروان ہے میل ملاپ رکھو۔ان کے کوتاہ ( دستوں ) پرتم اپنا ( دست ) کرم دراز کرو۔ یا۔وہ بڑے خاندان کے شریف ترین ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي ضِعَافِ الْيَتَامِي رُبَّمَا يُسْتَحَلُّ غَيْرُ الْحَلَال اور کمزور بتیموں کے بارے میں اللہ ہے ڈرتے رہو کیونکہ بعض ناجا ئزبات جائز سمجھ لی جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا عَالِمًا يَهْتَدِي بِغَيْرِ السُّؤَالِ اور بہ بات جان لو کہ يتيم كا بھى ايك سر پرست ہے جوخوب جانے والا ہے اور بے يو چھے ہر بات سے واقف ہوجاتا ہے۔

ثُمَّ مَالَ الْيَتِيْمِ لَا تَأْكُلُوْهَا إِنَّ مَالَ الْيَتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِّي

اوریتیم کامال نہ کھاؤ۔ کیونکہ پتیم کے مال کی بھی ایک حاکم نگرانی کرتا ہے۔ یا بنی التَّنْحُومُ لَا تَخْزُلُوْهَا إِنَّا خَزُلَ التَّنْحُومِ ذُوْعَقَّالِ بچوز مین کی حدوں میں بدریانتی نہ کرو کیونکہ حدوں میں بدریانتی ترقیوں سے رو کنے والی ہے۔ يَا بَنِيَّ الْآيَّامَ لَا تَأْمَنُوْهَا وَاحْذَرُوْا مَكْرَهَا وَمَرَّ اللَّيَالِي بچوز مانے اور دن رات کے گزرنے سے بے فکر نہ رہو۔اس کی جالبازیوں سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَرَّهَا لِنَفَاذِ الْخَلْقِ مَا كَانَ مِنْ جَدِيْدٍ وَبَالِيْ اور یا در کھو کہ اس کا گزر نامخلوق کوختم کرنے کے لئے ہے خواہ وہ نئی بود ہو یا پرانی۔

وَاجْمَعُوْا أَمْرَ كُمْ عَلَى الْبِيرِ وَالتَّقُواى وَ تَرْكِ الْخَنَا وَ آخُذِ الْحَلَالِ اوراینے نیک اراد ہے پر ہیز گاری اختیار کرنے مخش کوچھوڑنے اور کسب حلال پرمضبوط رکھو۔ اور ابوقیس صرمہ نے اس اعز از کا ذکر کرتے ہوئے جو انہیں اسلام کے سبب سے حاصل ہوا اور اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جورسول اللہ کی تشریف آوری کے سبب سے انہیں حاصل ہوئی تھی کہا ہے۔ ثُوَى فِي قُرَيْشِ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةٌ يُذَكِّرُ لَوْ يَلُقَى صَدِيْقًا مُوَاتِيَا رسول الله مَثَلَيْتَةِ مِهِ مَسَال سے پچھزائد قریش میں اس امید پر نفیحت فرماتے رہے کہ کوئی موافق دوست مل جائے۔

وَ يَغْوِضُ فِيْ اَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَوَ مَنْ يُؤُوِى وَلَمْ يَوَ دَاعِيَا اور قَوْلَ مَنْ يُؤُوِى وَلَمْ يَوَ دَاعِيَا اور قَوْلَ كَا سِي وَنَهُ وَيَاهُ يَا الْهُولَ لَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ فَلَوْلُولُ وَلَى أَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُولُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُولُ وَمِنْ مُنْ أَمُولُ وَمِنْ مُنْ مُنْ مُؤْمُولُ وَمِنْ مُنْ مُنْ فَا مُؤْمِنُ وَمُؤْمُ وَمُولُ مُنْ مُنْ مُنْ أَمُولُولُ وَمُنْ مُنْ مُؤْمُ وَمُنْ مُؤْمُولُ وَلَمُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُولُ وَمِنْ مُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُولُ وَمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُولُولُ واللَّهُ وَمُؤْمُولُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُولُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا مُؤْمُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤُلِّ وَاللّهُ وَاللّهُ و

فَلَمَّا اَتَانَا اَظُهَرَ اللَّهُ دِیْنَهٔ فَاصِّبَحَ مَسْرُوْرًا بِطَبْیَةَ رَاضِیًا جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے تواللہ نے اپنے دین کوغلبہ عنایت فرمایا اور آپ طیبہ سے خوش اور راضی ہو گئے۔

وَاللّٰهِى صَدِیْقًا وَاطْمَأَنَّتُ بِهِ النَّوای وَ کَانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللّٰهِ بَادِیَا اور آپ نے ایسا دوست پالیا جس میں آپ کی غریب الوطنی کو اطمینان حاصل ہوا اور آپ مارے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی جانب ہے ایسے معاون تھے کہ آپ کی مدد بالکل ظاہر تھی۔

یَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ نُوْحٌ لِقَوْمِهٖ وَمَا قَالَ مُوْسِی إِذَا جَابَ الْمُنَادِیَا نوح نے اپی قوم سے جو کچھ کہا وہ آپ ہم سے بیان فرماتے ہیں اور مویٰ نے (ایک غیب سے) یکارنے والے کو جو جواب دیااس کی تفصیل فرماتے ہیں۔

وَاصِّبَحَ لَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا قَرِيبًا وَلَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ نَائِيًا اور آپ نے اس حالت میں صبح کی کہ لوگوں میں ہے کی ہے آپ نہیں ڈرتے چاہے وہ نزدیک والا ہویا دوروالا۔

بِذَلْنَا لَهُ الْاَمُوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا وَ اَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَا وَالتِّاسِّيَا مَمِ نَ آ بِ كَ لِئَا بِيْ جَانِينَ اورا بِي مَالِ الرَّاحَةِ عَلَوْنَ اور بَهْ رَدِيونَ مِينَ صَرفَ كَيالَ مَمْ نَ آ بِ كَ لِئَا اللَّهَ لَا شَيْءً غَيْرُهُ وَ نَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا وَ نَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا اور بَمَ جَائِحُ لَيْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ الللللْمُولِمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نُعَادِی الَّذِیْ عَادِی مِنَ النَّاسِ کُلِهِمْ جَمِیْعًا وَإِنْ کَانَ الْحَبِیْبُ الْمُصَافِیَا سِلُوگوں میں سے جس سے آپ وشمنی کا اظہار فرماتے ہیں ہم بھی اس کے وشمن ہو جاتے ہیں

((ITT )) \$ \$ \( \)

اگرچەدە مخلص دوست ہو۔

اَقُوْلُ إِذَا اَدُعُولُا فِي كُلِّ بَيْعَةٍ تَبَارَكُتَ قَدُ اَكُثَرُتُ لِإِسْمِكَ دَاعِيَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَطُا مُعْرِضًا إِنَّ الْحُتُوْفَ كَيْبُرَةٌ وَ إِنَّكَ لَا تَبْقِيْ بِنَفْسِكَ بَاقِيَا مِن مِن كِيرِ عِن وَ اللّهُ مُعْرِف اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَلَا تَحِفُلُ النَّخُلُ الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبَّا وَّ اَصْبَحَ ثَاوِيَا الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبَّا وَ اَصْبَحَ ثَاوِيَا الْمُورِيَّ الْمُورِيَّ الْمُورِيَّ الْمُورِيَّ الْمُورِيَّ الْمُورِيَّ اللَّهِ الْمُورِيَّ اللَّهِ الْمُورِيَّ الْمُؤْوِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# یہود یوں میں سے دشمنوں کے نام

ابن ایخی نے کہا چونکہ اللہ نے عرب میں سے رسول کو انتخاب فر ما کر انہیں خصوصیت عطا فر مائی اس کئے یہودیوں کے علانے مخالفت حسداور کینے کے سبب سے رسول اللہ منگا ٹیڈیٹر کی وشمنی کو اپنا نصب العین بنالیا اور اوس وخزرج کے کچھا یسے لوگ جومنا فتی تھے اور اپنی جا ہلیت اور اپنے باپ دا داکے دین شرک پراور موت کے بعد کی زندگی کو جھٹلانے پر بختی سے جے ہوئے تھے لیکن اسلام نے اپنے غلبے اور خودان کی قوم کے افراد کے اسلام کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں نے بظا ہر تو اسلام اختیار کر لیا اور قبل سے کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں نے بظا ہر تو اسلام اختیار کر لیا اور قبل سے

بچنے کے لئے اس کوا یک سپر بنالیا تھا۔ لیکن وہ باطن میں نفاق رکھتے تھے اوران کی خواہشیں یہود کے ساتھ تھیں کے وہ اسلام کے منکر اور نبی مُنَا تَلَیْمُ کُو جھٹلاتے تھے یہود کے علاء کی بیہ حالت تھی کہ وہ رسول اللّه مُنَاتُلَیْمُ کُو جھٹلاتے تھے یہود کے علاء کی بیہ حالت تھی کہ وہ رسول اللّه مُنَاتُلُیْمُ کُو کُو کُو کُو کہ اللّه اللّه مُناتُلُمُ کُو کُو کُو کُو کُو کُو کہ کہ اللّه اللّه کہ کہ ایس کے حالات اوران کے سوالوں کے متعلق نازل ہوتی رہتیں حلال وحرام کے چند مسائل کے سواجن کے متعلق یو چھاکرتے تھے۔

ایسے ہی لوگوں میں ہے جی بن اخطب اور اس کے دونوں بھائی ابویاسر بن اخطب اور جدی بن اخطب اورسلام بن مشکم اور کنانہ بن الربیع بن الی الحقیق اور اس کا بھائی سلام بن الربیع تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ یہی ابورافع الاعور کہلاتا تھا جس کورسول الله منگی ٹیٹیم کے صحابیوں نے خیبر میں قبل کیا۔ اورالربیع بن الربیع بن البی الحقیق اور عمرو بن جھاش اور کعب ابن اشرف جو بی طنگ کی شاخ بنی بنها ن کا ایک مخص تھااوراس کی مان بنی نضیر کی تھی اور کعب بن اشرف کا حلیف حجاج بن عمرواور کعب بن اشرف کا حلیف کردم بن قیس۔ بنی نضیر کے یہی لوگ تھے۔

اور بنی نغلبہ بن الفطیو ن میں سے عبداللہ بن صوری الاعور جس کی حالت بیتھی کہ حجاز میں تو ریت کا جاننے والا اس کے زمانے میں اس سے بڑھ کرکوئی نہ تھا۔

اورا بن سلوبا اورمخیر ق ۔اوران میں ہے ایک عالم نے اسلام اختیار کیا ہے۔ (یعنی عبداللہ بن صوری الاعور )۔

اور بی قدیقاع میں سے زید بن اللصیت ۔اور بعض ابن اللصیب کہتے ہیں اور ابن ہشام نے یہی کہا ہے۔ اور سعد بن حنیف محمود بن سےان عزیز بن ابی عزیرِ اور عبداللّٰد ابن صیف ۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف کہتے ہیں ۔

ابن ایخق نے کہا سوید بن الحارث رفاعۃ بن قیس ُ فنحاص ٔ اشیع ' نعمان بن اضاء ' بحری بن عمر و' شاس بن عدی' شاس بن قیس' زید بن الحارث ' نعمان بن عمر و' سکین بن ابی سکین' عدی بن زید' نعمان بن ابی او فی ابوانس' محمود بن دحیہ اور مالک بن صیف ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔ ابن ایخق نے کہااورکعب بن راشداور عاز راور رافع بن ابی رافع اور خالداوراز اربن ابی از ار۔ ابن مشام نے کہا کہ بعض آرز بن ابی آرز کہتے ہیں۔

ابن آخق نے کہااور رافع بن حارثة اور رافع بن حريمله اور رافع بن خارجه اور مالک بن عوف اور رفاعة بن خارجه اور مالک بن عوف اور رفاعة بن زيد بن التابوت اور عبد الله بن سلام بن الحارث جوان کاعالم اور ان سب ميں زيادہ جانے والا تقااور اس کا نام الحصين تقاد انہوں نے اسلام اختيار کيا تو رسول الله من الله تام عبد الله رکھا اور بنی قدیقاع میں یہی لوگ تھے۔

بنی قریظہ میں سے الزبیر باطابن وہب اورعزال بن شمویل اور کعب بن اسداور اسی نے بنی قریظہ کی جانب سے معاہدہ کیا تھا اور جنگ احزاب کے روزاس نے معاہدہ توڑ دیا اور شمویل بن زیداور جبل ابن عمرو بن سکینہ اور نحام بن زیداور فع اور ابونا فع اور عدی بن زیداور سکینہ اور نحام بن زیداور اور عدی بن زیداور الحارث بن عوف اور کردم بن زیداور اسامہ بن حبیب اور رافع بن رمیلہ اور جبل بن ابی قشیر اور وہب بن یہوذا۔ بیلوگ بن قریظہ میں کے تھے۔

اور بنی زریق کے یہود میں سے لبید بن اعظم اور ای نے رسولا للدمنگانیڈ م بیون کے پاس جانے سے روکنے کے لئے جادوکیا تھا۔

اور بنی عمر و بن عوف کے یہود میں سے فر دم بن عمر و۔

اور بنی النجار کے یہود میں سے سلسلہ بن بر ہام۔

غرض بیاوگ یہود کے علماءاور فتنہ انگیز اور رسول الله منگافی اور آپ کے اصحاب سے دشمنی رکھنے والے اور سوالات کرنے والے اور اسلام (کی مخالفت) میں سخت تھے کہ اس (کی روشنی) کو بچھا دیں بجز عبداللہ بن سلام اور مخیر یق کے (جن کا ذکر آ گے آرہا ہے)۔

## عبدالله بن سلام کا اسلام

ابن ایخق نے کہا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے اسلام اختیار کرنے کے واقعات جن کی انہیں ہے ان کے بعض گھر والوں نے روایت کی ہے یہ ہیں کہ وہ ایک ماہر عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ منافظ کے متعلق سنا اور آپ کی صفت اور آپ کا نام اور آپ کا وہ زمانہ جس کے ہم (لوگ) منتظر تھے مجھے اللہ منافظ کی سنا اور آپ کی صفت اور آپ کا نام اور آپ کا وہ زمانہ جس کے ہم (لوگ) منتظر تھے مجھے

لے (ب ج د) میں اصحاب المسئلہ اور اصحاب المساءلہ ہے جس کے معنی میں نے لکھے۔اور (الف) میں اصحاب المسلہ بغیر ہمزہ کے ہے جس کے مناسب مقام کوئی معنی میرے خیال میں نہیں آئے۔(احمرمحودی)

معلوم ہو گیا تو میں نے اس معاملے کو خاموثی کے ساتھ یہاں تک راز میں رکھا کہ رسول اللہ مُناکِنْدِ فِیْمامہ یہ تشریف لائے اور جب آپ بی عمر و بن عوف ( کے محلّہ ) قباء میں تشریف فر ما ہوئے تو ایک شخص آیا اور آپ کی تشریف آ وری کی خبرالیمی حالت میں دی کہ میں اپنے ایک تھجور کے درخت کے اویر کام کرر ہاتھا اور میری پچتی خالد ہ بنت الحارث میرے نیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر جب میں نے رسول الله منی تیام کی تشریف آوری کی خبر سی تو میں نے تکبیر کہی میری پھتی نے جب میری تکبیر تی تو مجھ ہے کہا کہ اللہ تختبے نا کام رکھے۔واللہ اگر تو مویٰ بن عمران کی تشریف آ وری کی خبرسنتا تو (اس ہے کچھ ) زیادہ نہ کرتا۔انہوں نے کہا کہ میں نے ان ہے کہا کچتی جان!اللہ کی قتم وہ مویٰ بن عمران کا بھائی ہے اور انہیں کے دین پر ہے اور اس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے۔انہوں نے کہا کہ پھرتو میری بھتی نے کہا کہ بابا! کیا بیو ہی نبی ہے جس کی خبر جمیس دی جاتی رہی ہے کہ وہ عین قیامت کے وقت بھیجا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ان کی پھٹی نے کہا جب ہی تو (تمہاری) بیرحالت ہے۔انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِم کی جانب چلا اور اسلام اختیار کرلیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا اور انہیں تھم دیا تو انہوں نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسلام کو یہود ہے پوشیدہ رکھا اور پھر میں رسول الله منگاتیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یارسول اللہ یہودجھوٹی باتیں بنانے والےلوگ ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھےا پئے کسی حجرے میں ان لوگوں کی نظروں سے چھیا دیجئے اور پھرمیرے اسلام کا انہیں علم ہونے سے پہلے ان سے میرے متعلق در یافت فرمائے تا کہ وہ آپ کو بتلائیں کہ میں ان میں کس حیثیت کاشخص ہوں ۔ کیونکہ اگر انہیں میرے اسلام کاعلم ہو جائے گا تو ہ مجھ پر افتر اپر دازی کریں گے اور مجھے عیب دار بتائیں گے۔ انہوں نے کہا تو رسول اللہ مَنَا شِيَّتِمْ نِے مجھےا ہے حجروں میں ہے کسی حجرے میں چلے جانے کا حکم فر مایا اور وہ لوگ آپ کے یاس آئے اور آ ب سے گفتگوکرنے لگے اور آ پ سے (مختلف قتم کے ) سوالات کرنے لگے پھر آ پ نے ان سے فرمایا: اَئُ رَجُلِ الْحُصَيْنُ بْنُ سَلَامٍ فِيْكُمْ.

'' الحصين بن سلام تم ميں كيسا فخص ہے''۔

انہوں نے کہا وہ تو ہمارا سرداراور ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور ہم میں ماہراور ہم میں عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی با تیں ختم کر چکے تو میں ان کے سامنے نکل آیا اور میں نے ان سے کہا اے گردہ یہوداللہ سے ڈرواور جو چیز لے کر آپ تشریف لائے ہیں اس کو قبول کرو۔ واللہ تم لوگ اس بات کوخوب جانتے ہوکہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ تم لوگ اے پاس تو رات میں آپ کا ذکر آپ کا نام (مبارک) اور آپ کی صفت کسی ہوئی بیاتے ہو۔ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کی

تصدیق کرتا ہوں اور آپ پرایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہاتم جھونے ہواور مجھ میں عیوب نکالنے اور مجھے گالیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا پھرتو میں نے رسول اللہ منگا گئے آئے ہے۔ عرض کی اے اللہ کے بی کیا میں نے رسول اللہ منگا گئے آئے ہے۔ عرض کی اے اللہ کے بیا میں نے آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ دروغ باف۔ بے وفا جھوٹے اور نافر مان ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے آپ اور اپنے گھر والوں کے اسلام کا اظہار کیا اور میری بھتی خالدہ بنت الحارث نے بھی اسلام قبول کرلیا اور بچی مسلمہ بن گئیں۔

مخير يق كااسلام

مُخِیْر قُ خَیْرٌ یَهُو دہے۔ یہود میں بہترین فرد تھے۔رسول اللَّهُ ٹُنَا اَیْدُ اَن کی (ہرطرح کی) ملکیت پر قبضہ فرمایا اور مدینہ میں رسول اللّٰہ شُکَا ﷺ کے عام صد قات اسی مال میں سے ہوا کرتے تھے۔



ابن آئی نے کہا مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محر بن عمر و بن حزم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صفیہ بنت تنی بن اخطب سے روایت پنجی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ اور اپنے بچا ابو یا سر کے بچوں میں سے زیادہ لا ڈلی تھی۔ جب بھی ان کے اور بچوں کو چھوڑ کر مجھے لے لیتے جب رسول اللہ منگا تی تاثر یف میں سے اور قبا میں بنی عمر و بن عوف (کے محلہ) میں نزول فرمایا تو دوسر سے روز سور سے اندھیر سے سے میر سے والد جی بن اخطب اور میر سے بچا ابویا سربن اخطب آپ کے پاس پہنچے۔ اور وہ سور ج ڈو ہے تک واپس نہ والد جی بن اخطب اور میر سے بچا ابویا سربن اخطب آپ کے پاس پہنچے۔ اور وہ سور ج ڈو ہے تک واپس نہ

آئے۔کہا کہ جب وہ آئے تو دونوں تھکے ماندے ایس ست رفتارے چل رہے تھے کہ گویا وہ گرے پڑتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں ہشاش بثاش ان کی طرف ای طرح گئی جس طرح ہمیشہ جایا کرتی تھی تو اللہ کی قتم ان دونوں میں ہے کئی نے ( بھی ) میری جانب توجہ نہیں کہ اور وہ دونوں غم میں مبتلا تھے۔انہوں نے کہا۔ میں نے اپنے چیا ابویا سرکوانے باپ حی بن اخطب سے کہتے سنا کہ کیا یہ وہی ہے۔ میرے باپ نے کہا بخدا! باں۔ کہا کیاتم اس کو جانتے ہوا ور تحقیق کرلی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا پھر تمہارے دل میں اس مے متعلق کیا ہے۔ کہا والله جب تک زندہ رہوں گااس ہے دشمنی رہے گی۔

### یہود کے ساتھ انصار میں سے ملنے جلنے والے منافق

ا بن آمخق نے کہا کہ اوس وخز رج کے وہ منافقین جو یہود کے جانب منسوب تنے ان میں ہے جن کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں۔اوراللہ( ہی) بہتر جاننے والا ہے۔( پیہ ہیں ) اوس کی شاخ بنی عمر و بن عوف ابن ما لک بن الا وس کی شاخ بنی لوذ ان بن عمر و بن عوف میں ہے ز وی بن الحارث اورشاخ بنی حبیب بن عمر و بن عوف میں ہے جلاس بن سوید بن صامت اوراس کا بھائی الحارث بن سوید۔اور جلاس ہی وہ صحف ہے جوغز وہ تبوك میں رسول اللّٰدُمثَالَیْنَیْزِ کے ساتھ نہ جا کررہ گیا تھا اور کہا تھا کہا گریشخص (بیعنی رسول اللّٰدُمثَالَیْنَیْزِم) سیا ہوتا تو ہم گدھوں سے بھی بدترین ہوتے توعمیر بن سعد نے جوانہیں کے خاندان کے ایک شخص تھے اور جلاس نے عمیر کے والد کے بعدان کی والدہ سے نکاح کرلیا تھا اور بیاس کی گود میں ( یلے ) تھے۔اس بات کی خبررسول اللہ مَنْ ﷺ کو پہنچا دی۔عمیر بن سعد نے اس ہے کہاا ہے جلاس واللّٰہ تمام لوگوں میں تم مجھے سب سے زیا د ہ عزیز ہوا ور مجھ پراحیان کرنے کے لحاظ ہے میرے لئے سب میں تم بہتر ہواورا پیے محض کے لئے کوئی ایبا واقعہ پیش آٹا جس کووہ ناپند کرے مجھ پر بہت گراں ہے لیکن تم نے ایک ایسی بات کہددی کہا گرتمہارے خلاف اس بات کو اویر تک پہنچا دوں بعنی اس کی اطلاع رسول الله منگافتین کو کر دوں تو میری جانب ہے تمہاری بدنا می ہوگی اور اگر اس کی اطلاع ہے پہلوتہی کر کے خاموش ہو جاؤں تو میرادین بربا دہو جائے گا اور بے شبہہ ان دونوں حالتوں میں ہے ایک دوسرے کی بہنست میرے لئے زیادہ آ سان ہے۔ پھروہ رسول الله منگانی آغر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے وہ بات عرض کر دی جوجلاس نے کہی تھی تو جلاس نے رسول الله مٹلی ٹیز ہے یاس اللہ کی قشم کھائی کے عمیر نے مجھ پرجھوٹا الزام لگایا ہے۔عمیر بن سعد نے جو بات کہی ہے وہ میں نے نہیں کہی۔تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق (پیآیت) نازل فر مائی۔

﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَنُّو بِمَالَمْ يَنَالُوا

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضُلِهِ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنْ يَتُولُوا يَعُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنْ يَتُولُوا يُعَالِمُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا الْيَمًا فِي الدُّنْيَا وَالْمُحِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرٍ ﴾ "وه الله كفتم كهات بين كمانهول نے (وه بات) نهيں كهى - حالانكه انہول نے كفرگى بات كهى اور آن اسلام كے بعد كافر (بھى) ہو گئے - اور انہول نے ايك اليى بات كا قصد كيا جس كو انہول نے حاصل نہيں كيا - اور انہول نے وشمنى نہيں كى مر (اس بات كوش ميں) كہ الله اور انہول نے حاصل نہيں كيا - اور انہول نے وشمنى نهيں كى مر (اس بات كوش ميں) كہ الله اور اس كے رسول نے اپنے فضل سے انہيں غنى بنا ديا - پھر اگر انہوں نے تو به كرلى تو ان كے لئے بحل ائى ہوگى اور اگر انہول نے روگر دائى كى تو الله انہيں دنيا اور آخرة ميں در دناك عذاب دے گا اور زمين ميں ان كاكوئى سر برست اور حمايت كرنے والا نہ ہوگا'۔

ابن ہشام نے کہا کہالیم کے معنی موجع یعنی در دناگ کے ہیں ذوالرمۃ نے اونٹوں کی صفت میں (اس لفظ کا استعمال کیااور) کہاہے۔

وَنَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرُدَ لَاتٍ يَصُكُ وَجُوهَهَا وَهَجٌ اَكِيْمُ اللّهِ مِلْمِي مُردنول والحاونول كسينول برے چڑھ جاتے ہیں جو شخت گرماز دہ دردناك حالت میں اپنے مندمارتے رہتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ایخق نے کہالوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد اس نے توبہ کرلی اور اس کی توبہ (الیمی) اچھی رہی کہ اسلام اور بھلائی میں وہ مشہور ہو گیا۔ اور اس کا بھائی الحارث بن سوید وہ شخص ہے جس نے المجذر بن زیاد البلوی اور قیس بن زید ضبعی کو جنگ احد کے روز قتل کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اُحد کے دن فکلا اور تھا منافق جب لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے تو اس نے ان دونوں پر حملہ کردیا اور ان دونوں کو قبل کر ڈ الا اور پھر قریش سے (جاکر) مل گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ المجذ ربن زیاد نے سوید بن صامت کو کسی جنگ میں جواوس وخز رج کے درمیان ہوئی تھی مارڈ الا تھا۔ پھر جب جنگ کا دن آیا تو الحارث بن سوید۔ المجذ ربن زیاد کی غفلت کا طالب تھا کہ اس کو اپنے باپ کے عوض میں قبل کر دے اور اس نے اس کو قبل کیا اور صرف اس ایک کو قبل کیا اور بیہ بات میں نے متعدد اہل علم ہے تی ہے اور اس کے قبیس بن زید کے قبل نہ کرنے پر دلیل بیہ ہے کہ ابن ایحق نے جنگ احد میں مارے جانے والوں میں قبیس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ سوید بن صامت کومعاذ بن عفرانے یوم بعاث سے پہلے بغیر کسی جنگ کے تیر مارکر

دھو کے ہے مارڈ الا ۔

ابن ایخق نے کہالوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَلَّیْ اَیْفِابِ ( مِنْ النَّفَابِ ( مِنْ النَّفَابِ ( مِنْ النَّفَا کہ اللّٰهِ مَلَّیْ اللّٰہِ الللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰ

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

''ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت و ہے جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفراختیار کیا حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی (نشانیاں) آپجکی تھیں۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آخر بیان تک''۔

بنی ضبیعة بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے بجا د بن عثمان بن عامر۔ اور بنی لوذان بن عمر و بن عوف میں سے نبتل بن الحارث اور بیہ و چھخص ہے جس کے متعلق مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ مثالی نیو آئے فر مایا تھا :

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ إِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى نَبْتَلِ بْنِ الْحِرِثِ.

'' جس کواس بات کی خواہش ہو کہ شیطان کو دیکھتے تواس کو چاہئے کونبتل بن الحارث کو دیکھ لئے'۔ اور شیخص جسیم ۔ لمبا' سیاہ' ہونب لٹکا ہوااور سرکے بال پریشان لال آئکھوں اور پیچکے ہوئے گالوں ولا تھا۔ اور بیرسول اللّٰہ شُکُاٹِیڈِڈ کے پاس آتااور آپ ہے بات چیت کر تااور آپ کی گفتگوسنتااور اس کے بعد آپ کی گفتگومنا فقوں کے پاس پہنچا تا۔ یہی و ڈخص ہے جس نے کہاتھا کہ محد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کچھ بیان کر دیاوہ اس کوسچا سمجھ لیتا ہے۔ تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بی آیت) نا زل فر مائی:

﴿ وَ مِنْهُ مُ اللَّذِينَ يُوْدُونَ النّبِيّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلُ آذُنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُومِنُ بِاللّٰهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ المَنْوَا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ الِّيمْ ﴾ للمؤمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ الِّيمْ ﴾ ثان (لوگوں) میں بعض ایسے بھی ہیں جونی (مَنَّاتِیْمُ ) کوایڈا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہوہ (تو سرتا پا) کان ہے (ایسے نبی ) تو کہد دے کہ (وہ تو ) بھلائی کا کان ہے (کہ ) اللہ کو (بھی ) ما نتا ہے اور آئی میں سے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے۔ ہاور آئی ان کے لئے تو (سرتا پا) رحمت ہے اور جولوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا تے ہیں ان کے لئے ان کے لئے تو (سرتا پا) رحمت ہے اور جولوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا تے ہیں ان کے لئے

وروناک سزائے نہ

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ ہے بعجلان والوں میں ہے ایک نے بیان کیا کہ کسی نے اس ہے بیان کیا کہ رسول اللہ مقابیق کے پاس جریل علیہ السلام آئے تو آپ ہے کہا کہ آپ کے پاس ایک شخص جیھا کرتا ہے جولمبا اسادہ ہونٹ لاکا ہوا۔ پریشان بال پیچکے ہوئے گالوں والا ہے اور دونوں آئکھیں ایسی سرخ گویا پیتل کی دو ہانڈیاں ہیں۔ اس کا جگر گدھے کے جگر ہے بھی زیادہ سخت ہے وہ آپ کی باتیں منافقوں کے پاس پینچا تا ہے۔ اس ہے آپ اختیا طفر مائیں اورلوگوں کے بیان کے لحاظ ہے بیرحالت نبتل بن الحارث ہی کی تھی۔ ہو اور بی ضبیعہ میں ہے ابو حبیہ بین الازع اور بیان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور تعلیہ بن حاطب اور معتب بن قشیر اور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے جہد کیا تھا کہا گر اللہ ہمیں اپنے فضل ہے بچھ حاطب اور معتب بن قشیر اور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے ہوں گر وغیرہ ) آخر بیان تک۔ دے تو ہم ضرورصد قد دیں گے اورضر ورنیکوکاروں میں ہے ہوں گر وغیرہ ) آخر بیان تک۔ اللہ معتب جس نے دیا تھی ہم سال قبل نہ کہا

اورمعتب جس نے جنگ احد کے روز کہا تھا کہ حکومت میں ہمارا کچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے تواللہ عزوجل نے اس کے متعلق اپنا یہ قول نازل فر مایا:

﴿ وَ طَائِفَةٌ قَدُ اَهَمَّتُهُمُ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْكَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

''اور ایک گروہ ہے جس کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیقی جا ہیت کے سے خیال کرتے ہیں کہ آگر حکومت میں ہمارا پچھ بھی حصّہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے (وغیرہ) آخر بیان تک''۔

اورای نے جنگ احزاب کے روز کہا تھا کہ محمد تو ہم سے وعدے کیا کرتا تھا کہ ہم قیصرو کسریٰ کے خزانے کھا کیں ہم قیصرو کسریٰ کے خزانے کھا کیں گے اور (اب تو) حالت سے ہے کہ ہم میں کوئی شخص بے فکری کے ساتھ حجھاڑی تک بھی نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں (بیآبیت) نازل فر مائی:

﴿ وَإِذْ يَتُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾

"اور (وہ وقت یا دکرو) جب کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک قتم کی بیاری ہے۔ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو پچھ ہم سے وعدہ کیا وہ صرف ایک دھوکا تھا''۔ اور الحارث بن حاطب۔

ابن ہشام نے کہا کہ اہل علم میں ہے جن پر مجھے بھروسہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ معتب بن قشیراور حاطب کے دونوں بیٹے ثغلبہ اور الحارث بن امیہ بن زید کی اولا دمیں سے اوراصحاب بدر میں سے ہیں منافقوں میں ے نہیں اورخودا بن ایخق نے بھی نغلبہ اور الحارث کو بدریوں کے ناموں میں امیہ بن زید کی اولا دمیں شار کیا ہے۔ ابن ایخق نے کہااور سہیل بن حنیف کا بھائی عباد بن حنیف اور نجز ج اور بیان لوگوں میں تھا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور عمر و بن حذام اور عبد اللہ بن نبتل ۔

اور بنی تغلبہ بن عمرو بن عوف میں سے جاریۃ بن عامر بن العطاف اور اس کے دونوں بیٹے زید بن جاریہ اور جُمع بن جاریہ اور اس محبد بین ان کو نماز پڑھا یا کرتا تھا۔ اور جب وہ محبد برباد کردی گئی اور عمر بن الخطاب (بن سفو ) کے زمانے میں بن عمرو بن عوف کے محلّہ میں تھی نماز پڑھنے گئے تو جُمع کے متعلق کہا گیا کہ وہ انہیں نماز پڑھا دیا کرے تو (عمر شاہد نے) فرمایا نہیں۔ (ایسانہیں ہوسکتا) کیا شخص محبد ضرار میں منافقوں کا امام نہیں رہا ہے۔ تو جُمع نے عمر بن الخطاب (بن اللہ کی تشریف ) کے نہا اے امیر المونین اس اللہ کی تشم جس کے سواکوئی معبود نہیں ان لوگوں کے معاملات سے میں بالکل بے خبرتھا لیکن کم من قاری قرآن تھا اور ان میں کی کوقرآن یا دنہ تھا تو انہوں نے ججھے (آگے) بڑھا دیا کہ میں انہیں نماز پڑھا دیا کروں اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیں میں انہیں اس حالت پر سمجھتا تھا۔ تو لوگوں کا بیان ہے کہ عمر (بن القرف) نے اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیں میں انہیں ای حالت پر سمجھتا تھا۔ تو لوگوں کا بیان ہے کہ عمر (بن القرف) نے صور دیا اور وہ اپنی قوم کونماز پڑھا یا کرتا تھا۔

اور بنی امیہ بن زید بن مالک میں ہے ود بعد بن بن ثابت اور بیکھی مسجد ضرار بنانے والوں میں سے تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم تو صرف دل لگی کررہے اور دل بہلا رہے تھے تو اللہ (تعالیٰ) نے اس کے متعلق (بیہ آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَئِنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِنُوْنَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِنُوْنَ اللَّهِ الْقِصَّةِ ﴾

''اور بے شبہہ اگر تو ان سے سوال کرے گا تو کہ دین گے کہ ہم تو صرف دل لگی کررہے اور دل بہلارہے تھے۔ (اے نبی) کہ دے کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی نہ اق کرتے ہو''۔ وغیرہ آخر بیان تک۔

اور بنی عبید بن زید بن ما لک میں سے خذام بن خالد ہی وہ مخص ہے جس کے گھر ہے مسجد ضرار برآ مد ہوئی اور بشراور رافع بن زید۔اور بنی النبیت میں ہے۔

ابن ہشام نے کہاالنبیت ( کا نام )عمرو بن ما لک بن الاوس ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس کی شاخ بنی حارثہ بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن مالک بن الاوس میں

ہے مربع بن فیظی ۔

رسول الله منگانتینظم نے احد کو جانے کے اراد ہے کے وقت اس کے باغ میں ( سے ) جانے کی اجاز ت جا بی تو اس نے رسول الله منافقة کے کہا تھا کہ اے محمد اگرتم نبی ہوتو میں تو تمہیں اپنے باغ میں (ے) گزرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ میں منھی بحرمٹی لی اور کہا واللّٰدا گر مجھے بیہ یقین ہوتا کہ بیمٹی تمہارے سوا ( کسی ) دوسرے برنہ پڑجائے گی تواہے تم پر پھینک مارتا تولوگ اس پرٹوٹ پڑے کہ اس کو مارڈ الیس تو رسول 

دَعُوْهُ فَهَاذَا الْآعُمِي آعُمَى الْقَلْبِ آعُمَى الْبَصَرِ.

''اس کوچھوڑ دو کیونکہ بیا ندھاول کا (مجھی )ا ندھا ہے(اور ) بینائی کا بھی اندھا ہے''۔

پھر بنی اشہل والے سعد بن زید نے اسے کمان سے مار کر زخمی کر ڈ الا۔اوراس کا بھائی اوس بن فیظی ۔ یہی وہ مخض ہے جس سے رسول اللّٰہ مُنَا ﷺ سے خندق کے روز کہا تھا کہ ہمارے گھر عریاں (بعنی بے سہارا غیر محفوظ) ہیں اس لئے ہمیں (جنگ میں شریک نہ ہونے کی ) اجازت دیجئے کہ ہم گھروں کو چلے جائیں۔تواللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ آیت) نازل فر مائی:

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

" (بیلوگ) کہتے ہیں کہ ہمارے گھر عریاں (غیرمحفوظ) ہیں حالانکہ وہ عریاں (غیرمحفوظ) نہیں میں (پیلوگ) صرف (جنگ میں سے) بھاگ جانا جا ہے ہیں'۔

ابن بشام نے کہا کہ عورۃ کے معنی معمورۃ للعدو وضائعة دشمن کو موفع دینے والے اور برسر بربادی ہیں اوراس کی جمع عورات ہے نابغدالذبیانی نے کہا ہے۔

مَتَّى تَلْقَهُمْ لَا تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً ۚ وَلَا الْجَارَ مَحْرُوْمًا وَلَا الْاَمْرَضَائِعَا جب توان ہے مقابلہ کرے توالی حالت میں مقابلہ نہ کر کہ گھر عریاں (غیر محفوظ) پڑوی محروم اور معامله برسر بربادی ہو۔

یہ بیت اس بھی بیتوں میں سے ہاورعورۃ کے معنی مرد کی گھروالی کے بھی ہیں اورعورۃ کے معنی شرم گاہ کے بھی ہیں۔

ا بن اسخق نے کہا کہ بن ظفر میں ہے جس کا نام کعب بن الحارث بن الخز رج تھا' حاطب بن امیہ بن رافع په بوژ هاموڻا تا زه تقااورايني جامليت ہي ميںعمر بسر کر دي اوراس کا ايک لژ کا تقا جو بهترين مسلمانوں ميں ے تھا اور اس کو یزید بن حاطب کہتے تھے۔ جنگ بدر کے روز وہ (ایبا) زخمی ہو گیا کہ زخموں کی وجہ ہے وہ (اپنی) جگہ ہے نہ ہل سکا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے گھر لا یا گیا۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیاد ۃ نے بیان کیا کہ اس کے پاس اس گھر کے مسلمان مرد اور عور تیں جمع ہوئیں جبکہ وہ موت کے قریب تھا وہ لوگ اس سے کہنے گے اے ابن حاطب! تمہیں جنت کی خونخبری ہو۔ راوی نے کہا کہ اس وقت اس کے پاس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور وہ کہنے لگا ہاں باغ کا لے دانے کا !!! والڈتم ہی لوگوں نے ورغلا کر اس مسکین کی جان لے لی۔

ابن انتخلّ نے کہا اور ابوطلحہ بشیر بن ابیرق زرہوں کا چورجس کے متعلق اللہ( تعالیٰ ) نے (بیرآ تیت ) نازل فر مائی:

﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا آثِيمًا﴾ ''(اے نبی) ان لوگوں کی جانب داری کر کے جھڑانہ کروجو (خود) اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ بے شہد اللّٰدا یے شخص سے محبت نہیں کرتا جو بڑا بددیا نت اور بہت گنهگار ہو''۔

اورائبیں (بی ظفر) کا حلیف قزمان۔ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادۃ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَنَّا اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ عَنَّا اللّٰہ عَنَّا اللّٰہ عَنَّا اللّٰہ عَنَّا اللّٰہ عَنَّا اللّٰہ عَنَا اور خی ہوکر بڑا گیا اور بی ظفر کے گھر اٹھا لایا گیا تو تک کہ مشرکوں میں سے نو آ دمیوں کو اس نے قتل کیا اور زخی ہوکر بڑا گیا اور بی ظفر کے گھر اٹھا لایا گیا تو مسلمانوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اے قزمان تیرے لئے خوشخبری ہے کہ تو نے آج (خوب) داد شجاعت دی اور راہ خدامیں مجھے ایسی مصیبتیں پہنچیں جوتو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میرے لئے کس بات کی خوش خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی تو م کی جمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دینے خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی تو م کی جمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دینے لگے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیرلیا اور اس سے اپنے ہاتھ کی رگیس کا نے لیں اورخود کئی کرلی۔

ابن الخق نے کہا کہ بن عبدالاشہل میں کوئی ایسا منافق مردیا منافقہ عورت نہھی جوشہرت رکھتا ہوضحاک بن ثابت کے سواجو سعد بن زید کی جماعت بن کعب میں سے ایک شخص تھا جس پر بھی بھی نفاق اور یہود کی محبت کا الزام لگایا جاتا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

مَنْ مُبْلِغُ الصَّحَّاكِ اَنَّ عُرُوفَةُ اَعْبَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ اَنْ تَتَمَجَّدَا ضَاكُو(يه بيام) پہنچانے والاکون ہے کہ اسلام کی مخالفت کر کے عزت حاصل کرنے میں اس کی رگیں تھک کررہ گئیں۔

ٱتُحِبُّ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِيْنَهُمْ كَبِدَ الْحِمَارِ وَلَا تُحِبُّ مُحَمَّدَا

کیا تو گدھے کے کلیجے والے ( نمبخت ) حجاز کے یہوداوران کے دین ہے محبت رکھتا ہے اورمجمہ ( مَثَانَتُونِم) سے محبت نہیں رکھتا۔

دِیْنًا لِعَمْرِیُ لَا یُوَافِقُ دِیْنَنَا مَا اُسْتَنَّ آلٌ فِی الْفَضَاءِ وَجَوَّدَا این جان کی شم وہ ایسے دین سے محبت رکھتا ہے جو ہمارے دین سے (مجھی) موافقت نہیں کرے گاجب تک کہ فضامیں سراب تیزی ہے حرکت کرتارہے۔

ابن آئی نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ جبلاس بن سوید بن صامت اپنی تو ہہ ہے پہلے اور معتب بن قشر اور رافع بن زید اور بشر جو مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ انہیں انہیں کی قوم کے چند مسلمانوں نے ان کے آپس کے ایک جھڑے کے لئے رسول اللہ منگا ﷺ کی طرف چلنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں جاہلیت کے لوگوں کے جانب چلنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں جاہلیت کے لوگوں کے جانب چلنے کی دعوت دی تو اللہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (یہ آیت) نازل فرمائی:
﴿ اَلَّهُ تَدَرَّ إِلَى اللَّاعُوْتِ وَقَدُ اُمِرُوْا اَنْ يَنْكُفُرُوا بِهَا اَنْزِلَ اِللّٰهِ کَ وَمَا اَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُریدُونَ اَنْ یَنْتُحَاکُمُوا اِلْمَی السَّاعُوتِ وَقَدُ اُمِرُوا اَنْ یَنْکُفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطَانُ اَنْ یَکُظُرُونَ اَنْ یَنْکُفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطَانُ اَنْ یَنْظِلُکُهُمْ ضَلَالًا

''(اے نبی) کیا تونے انہیں نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تجھ پراتاری گئی ہے اوراس چیز پر جو تجھ سے پہلے اتاری گئی وہ چاہتے ہیں سرکشوں (یا گمراہ سرداروں) کے پاس اپنامقدمہ پیش کریں حالا نکہ انہیں تھم دیا جا چکا ہے کہ وہ سرکشوں کونہ ما نمیں اور شیطان چاہتا ہے انہیں خوب بھٹکا کر (مطلوب حقیق ہے) دور ڈال دے''۔ واقعات کے آخرتک۔

بَعَيْدًا۔ الْحَ

اورخز رج کی شاخ بنی النجار میں ہے رافع بن و دیعہ اور زید بن عمر و اور عمر و بن قبیں اور قبیں بن عمر و بن مہل ۔

اور بنی بیشم بن الخزرج کی شاخ بنی سلمہ میں ہے الجد بن قیس اور یہی وہ شخص ہے جو کہتا ہے۔اے محمد (منگا ﷺ) مجھے ( جنگ تبوک میں نہ چلے اور گھر میں بیٹھ رہنے کی ) اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ پھنسا دیجئے۔اس کے متعلق اللہ ( تعالی ) نے (بیر آیت ) نازل فرمائی :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ لِنْ وَلَا تَفْتِنِى الْأَفِى الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ۔ الْحَ ﴾ "ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال دیجئے وہ (واقعی) فتنے میں نہیں گریڑے؟ ہیں (یعنی جنگ ہے ڈرکر گھر بیٹھے رہنا حقیقت میں ایک <!-- The state of the state of

فتنے میں گریٹاہے)''۔

اور بنی عوف بن الخزرج میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول۔اور پیخض تمام منافقوں کا سرغنہ تھا۔اور اس کے پاس سب جمع ہوا کرتے تھے۔اوراس نے غزوۂ بنی المطلق میں کہا تھا:

﴿ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾

'' بے شک اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹیس کے تو بڑی عزت والا اس میں سے بڑے ذلیل شخص کو ضرور نکال دے گا''۔

اورای کے اس قول کے متعلق سورہ منافقین پوری کی نپوری نازل ہوئی۔اس کے متعلق اِورود بعہ کے متعلق اِورود بعہ کے متعلق جوعبداللہ بن ابی قوتل اور سویداور داعس کے متعلق جوعبداللہ بن ابی متعلق جوعبداللہ بن ابی بن سلول کی جماعت کے لوگ تھے۔

اور جب بنی النفیرکارسول اللّه مَنْ النَّهِ مَنْ وہ لوگ تھے جوان کو خیر اللّه بن ابی اور اس کی قوم کے یہی وہ لوگ تھے جوان کو خیر خواہا نہ مشور ہے (یا خفیہ خبریں) دیا کرتے تھے کہتم لوگ ڈیٹے رہو۔ واللّه اگرتم نکالے جاؤگے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل چلیں گے اور تمہارے متعلق ہم بھی تسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم سے کوئی جنگ کرے گا تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے ۔ تو اللّه (تعالیٰ) نے ان کے متعلق و ہیں اس سورۃ میں پورے واقعات نازل فرمائے:

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِ خُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَنِنْ الْخُرِجْتُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّ إِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ لِكَاذِبُونَ ﴾

''(اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کی (حالت کی) طرف (غور کی) نظر نہیں ڈالی جنہوں نے فلا ہر داری سے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفراختیار کررکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شبہہ اگرتم نکالے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور

ا (الف) میں فھؤلاء ہے اور (ب ج د) میں و ھولاء ہے۔ موخرالذکر ننج سیجے معلوم ہوتے ہیں اور میں نے ای کے موافق ترجمہ کیا ہے۔ اس مقام پر فا والانسخہ غلط معلوم ہوتا ہے (احمہ محمودی)۔ ع (الف) میں یسدون ہے جس کے معنی رہنمائی کرنے یا خیرخواہا نہ مشورہ و بے کے ہو کتے ہیں (ب ج د) میں یدسون ہے۔ جس کے معنی خفیہ خبریں و بے اور جاسوی کرنے کے ہیں (احمہ محمودی)

يرت ابن بشام الله هددوم

نکل چلیں گے اور تمہارے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم سے جنگ کی جائے گی تو ہم ضرورتمہاری مدد کریں گےاوراللہ( تعالیٰ ) گواہی دیتا ہے کہ بے شبہہ وہ جھوٹے ہیں''۔ حتی که (الله تعالیٰ) اینے اس قول تک پہنچا:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ

'' شیطان کی اس حالت کی طرح جبکہ اس نے انسان سے کہا کہتو کا فر ہو جا پھر جب وہ کا فر ہو گیا تو کہا کہ میں جھے ہے الگ ہوں ۔ میں تمام جہاں کی پرورش کرنے والےاللہ سے ڈرتا ہوں''۔

## ﴾ يہود كے عالموں ميں سے صرف ظاہر دارى سے اسلام اختيار كرنے والے

ابن اسخق نے کہا کہ یہود کے علماء میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی پناہ لی اور اس میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے اور صرف نفاق ہے اظہار اسلام کیا۔ بنی قدیقاع میں سے سعد بن حنیف اور زید بن اللصیت اورنعمان بن او فی بن عمر واورعثان بن او فی تھے زید بن اللصیت و چخص ہے جس نے عمر بن الخطاب ہے ( مِنَىٰ اللَّهُ مُونَ بنی قدینقاع میں جنگ کی اور جب رسول اللّٰدُمثَلُ ﷺ کی اونٹنی کھو گئی تو یہی وہ مخص ہے جس نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ محمد (مَثَلَّقَیْزَم) وعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان کی خبر آیا کرتی ہے اور وہ (ا تنابھی) نہیں جانتا کہاس کی اونٹنی کہاں ہے تو رسول اللّٰه شکافیٹیٹر کے پاس (اللّٰہ کی طرف ہے)اس بات کی خبر پہنچے گئی جواللہ کے دشمن نے اپنی سواری میں کہا تھا اور رسول اللّٰه مَثَانَاتُلَا اللّٰهِ مَثَانَاتُهُ کُوآ پ کی اونٹر

إِنَّ قَائِلاً قَالَ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ آنَّهُ يَأْتِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُرِي آيْنَ نَاقَتْهُ.

" بے شک ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محمد دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہےاوروہ ( یہ بھی ) نہیں جانتا کہاس کی اونٹنی کہاں ہے''۔

وَإِنِّىٰ وَاللَّهِ لَا اَعُلَمُ اللَّا مَا عَلَّمَنِىَ اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هٰذَا الشِّعْبِ قَدُ أَحَبَسَتُهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا.

''اورخدا کی شم بے شک میں نہیں جا نتا مگروہی چیز جس کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور اب اللہ نے اس کی جانب میری رہنمائی کر دی ہےاوروہ اس گھاٹی میں ہے۔ایک درخت نے اس کی تکیل کو روک رکھاہے''۔ تومسلمانوں میں سے چندآ دمی گئے اوراس کو وہاں اسی طرح پایا جس طرح اور جہاں رسول اللّٰه مثلی فیڈیم نے فرمایا تھا۔

اور مجھے' خبر ملی ہے کہ راقع بن حریملۃ جب مرا تو اس کے متعلق رسول اللّٰدُمُنَّالِیَّیْمِ نے فر مایا کہ منا فقوں کے سرغنوں میں ہے ایک بڑا سرغنہ آج مرگیا۔

اور رفاعہ بن زید بن التابوت وہ شخص ہے جس کے متعلق رسول اللّه مَثَالِثَیْنَا مُنے غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہوتے ہوئے جب آپ کے پاس ایسی زور کی ہوا چلی کہ مسلمان اس سے خوف زوہ ہو گئے تو رسول اللّه مثَالِثَیْنَا مِنْ ان لوگوں سے اس شخص کے متعلق فرمایا:

لَا تَخَافُوا فَإِنَّمَا هِيَ هَبَّتُ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ.

'' تم لوگ نہ ڈروریہ (ہوا) تو کا فروں کے سرغنوں میں سے ایک بڑے شخص کی موت کے لئے چلی ہے''۔

پھر جب رسول اللّه مَنْ كَاتِيَا عَمْ مدينه تشريف لائے تو رفاعة ابن زيد بن النّا بوت کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ ای روز مراجس روز وہ ہوا چلی تھی۔

اورسلسلہ بن برہام اور کناتہ بن صوریاء یہ منافقین مسجد میں آتے تھے اورمسلمانوں کی باتیں سنتے اور ان کا مٰداق اڑاتے اوران کے دین کے ساتھ مسخر ہ پن کرتے تھے۔

## منافقوں کی اہانت وذلت اوران کامسجد سے نکالا جانا



کر اوم این بشام چه هدووم کرد و ما کی کی این بشام چه هدووم کرد و ما کی کی کی کی این بشام چه هدووم کرد و ما کی ک

زورے کھینچتے ہوئے اس کومسجدے نکال دیا اور عمارۃ نے اس کے سینے پر ایسا دو بتنر مارا (لدم) کہ وہ گر پڑا۔راوی نے کہا کہوہ کہ رہاتھا۔اے ممارہ تم نے مجھے (خوب) گھتے دیے۔عمارہ نے کہااے منافق اللہ مجھے وورکرے اور اللہ نے جوعذ اب تیرے لئے معین کر رکھا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔خبر دار پھررسول اللہ منافیظم کی مسجد کے یاس نہ پھٹکنا۔

ابن ہشام نے کہا کہ لدم کے معنی ہتھیلیوں سے مارنے کے ہیں تمیم بن الی بن مقبل نے کہا۔ لَدُمَ الْوَلِيُدِ وَرَاءَ الْغَيْبِ بِالْحَجَرِ وَلِلْفُوَّادِ وَجَيْبٌ تَحْتَ أَبْهَرِهِ اپنی ا بھرنا می رگ کے نیچے دل دھڑک رہا ہے اور شیبی زمین کے پیچھے سے ولید کے پیھر بار نے کی طرح وھڑ اوھڑ مارر ہاہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ غیب کے معنی شبی زمین کے ہیں اور ابہر دل کی رگ کا نام ہے۔

ابن آئخق نے کہا کہ بنی النجار میں ہے ایک صاحب ابومجر نامی بدری تنے اور ابومجر کا نام مسعود بن اوس ین زید بن اصرم بن زید بن نقلبه بن غنم ابن ما لک بن النجار \_قیس بن عمر و بن عمر و بن سهل کی طرف بڑھے اور قیس کم سن جوان تھا اور جوانوں میں اس کے سواکسی منافق کی خبرنہیں ملی اور اس کی گر دن میں ہاتھ دیکر دھکیلتے ہوئے (اے )مسجدے باہر کر دیا اور جب رسول الله منگافینیم نے مسجدے منافقوں کے نکالنے کا حکم فر مایا تو ابوسعیدالخدری کی جماعت کا ایک شخص جوبلخدرة بن الخزرج میں ہے تھااوراس کا نام عبداللہ بن الحارث تھا۔ الحارث بن عمرو کی طرف بڑھا اور میتخص پٹوں والا تھا۔اس نے اس کے بیٹے بکڑ لئے اور اس کو تختی ہے اس طرح زمین پر کھینچتے ہوئے جس طرح او پر ذکر ہو چکا ہے مجدے باہر کر دیا۔ بیمنا فق اس مخف ہے کہتا چلا جار ہا تھا کہا ہےا بن الحارث تم نے بہت بختی کی تو اس شخص نے اس ہے کہاا ہےاللہ کے دشمن بے شک تو اس قابل ہے كيونكه الله نے تيرے متعلق (احكام) نازل فرمائے ہيں۔اس كے بعدرسول الله منالينيام كى مسجد كے قريب نه آنا کیونکہ تو پلیدے۔

اور بن عمرو بن عوف میں ہے ایک شخص اپنے بھائی زوی بن الحارث کی طرف بڑھا اور اس کو تختی ہے مىجد كے باہر كرديا اوراس ہے بيزارى ظاہر كى اور كہا كہ تجھ پر شيطان اور شطانی باتوں كاغلبہ ہے۔غرض بيروہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ ان کے نکا لنے کا حکم فر مایا۔



🥌 سورہ بقرہ میں منافقوں اور یہودیوں کے متعلق جونا زل ہوا 🦹

غرض مجھے جوخبر ملی ہے وہ بیہ ہے کہائہیں یہود کےعلاءاوراوں وخز رج میں سے منافقوں کے بارے

بن ابتدائے سور و بقر و کی سوآیتیں نازل ہوئیں۔والله اعلم۔اللہ سجانہ فرماتا ہے:

﴿ الْمَ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

"الم (اس كتاب ميں ) كسى تتم كاشك نہيں ہے"۔

ابن ہشام نے کہاساعدہ بن جویة البذلی نے کہا ہے۔

فَقَالُوْا عَهِدُنَا الْقَوْمَ فَدُ حَصِرُوْابِهِ فَلَا رَبُبَ اَنُ قَدُ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ ان لُقَالُوْا عَهِدُنَا الْقَوْمَ فَدُ حَصِرُوْابِهِ فَلَا رَبُبَ اَنُ قَدُ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ ان لُولُول كواس حالت ميں ديكھا ہے كه انہوں نے اس كو گھيرليا تھا اوراس ميں كسى قتم كاشك و شبه نہيں كه و ہاں ايك مقتول شخص بھى تھا۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے گ ہے۔

اورریب کے معنی بد گمانی کے بھی ہیں۔خالد بن زہیرالبذ کی نے کہا ہے۔

كَانَنِي أُرِيبُهُ بِرَيْبٍ.

گویا میں اے کسی بدگمانی میں ڈال رہاتھا۔

ابن مشام نے کہا کہ اربتہ بھی کہاجا تا ہے۔

اور سیبیت اس کے ابیات میں سے ہاوروہ ابوذ ویب الہذ کی کا بھتیجا ہے۔

هُدًى لِلْمُتَقِينَ.

''متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لئے جو ہدایت کی جن باتوں جو جانتے ہیں ان کوچھوڑنے میں اللہ کی سزا ہے ڈرتے اور اس میں جو باتیں مذکور ہیں ان کی تصدیق میں اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں''۔

﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ ۚ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

"جولوگ نه دیکھی (ہوئی) چیز وں پرایمان لاتے اور نماز جس طرح ادا کرنا چاہئے اس طرح ادا کرتے اور جو پچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔ یعنی فرض نماز کو جس طرح ادا کرنا جاہئے اس طرح ادا کرتے اور ثواب مجھ کرز کو ق دیتے ہیں''۔

﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

لے (بج د)میں ہے و منھم من یوویہ کاننی ادبتہ ہریب یعنی گویامیں نے اے بدگمانی میں ڈال دیاتھا۔ (احمرمحمودی) ع خط کشیدہ الفاظ الف میں نہیں ہیں۔ (احمرمحمودی) ''اورجو مانتے ہیں اس چیز کوجو تیری طرف اتاری گئی ہےاور جو تجھ سے پہلے اتاری گئی''۔

یعنی جو چیزیں اللہ عز وجل کے پاس ہے آپ لائے ہیں ان میں وہ آپ کوسچا جانتے ہیں اور آپ سے پہلے کے رسول جو کچھ لائے تھے اس کو بھی سچا جانتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ اپنے پروردگار کے پاس ہے جو کچھلائے ہیں اس کا انکارنہیں کرتے۔

﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴾

''اورآ خرت پریمی لوگ یقین رکھتے ہیں''۔

یعنی مرنے کے بعدا تھائے جانے اور قیامت 'جنت' دوزخ' حساب اور میزان پر۔

یعنی یمی وہ لوگ ہیں جواس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ان چیز وں پر جوآپ سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز وں پر جوآپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہیں ایمان لا چکے ہیں (یمی لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں )۔

﴿ اُولَنِكَ عَلَى هُدَّى مِّنُ رَّبِّهِمْ ﴾

'' یہی لوگ اپنے پر ور دگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں''۔

تعنی انہیں ان کے پروردگار کی جانب ہے ایک روشنی حاصل ہے اور جو کچھان کے پاس آیا ہے اس پر انہیں استقامت ہے۔

﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

" يہى لوگ فلاح پانے والے (كامياب كھولنے پھلنے والے) ہيں "۔

یعنی ان لوگوں نے جو چیز طلب کی اس کوانہوں نے حاصل کرلیا اور جس برائی ہے وہ بھا گے اس ہے انہیں نحات مل گئی۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

'' بے شک جن لوگوں نے انکار کیا''۔

یعنی اس چیز کا جو آپ کی جانب اتاری گئی ہے اگر چہوہ کہیں کہ ہم اس چیز پرایمان لا چکے جو آپ سے پہلے ہمارے پاس آئی ہے۔

﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

''ان کے لئے برابر ہے جا ہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے'۔

یعنی انہوں نے اس یادداشت کا انکار کیا جوآپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔اورانہوں نے

اس عبد کا انکار کردیا جوآپ کے متعلق ان سے لیا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کردیا جوآپ کے پاس آئی ہے۔ اور اس کا بھی اٹکار کردیا جوان کے پاس ہے اور اسے ان کے پاس آپ کے سوا دوسرے الے بیں۔ اس لئے وہ آپ کے ڈرانے اور دہمکانے کو کسی طرح نہیں سنیں گے حالا نکہ اس علم کا انکار کردیا ہے جوآپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔

﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ ''اللّٰہ نے ان کے دلوں اوران کی ساعت پرمہر کردی ہے اوران کی بصارتوں پرا کی قشم کا پردہ ( ڈال دیا گیا ) ہے''۔

یعنی بدایت کے حاصل کرنے سے (انہیں روک دیا گیا ہے) کہ وہ اس کو بھی نہیں پا سکتے۔ یعنی آپ کے پاس آپ کے پروردگاری جانب سے جوحق بات آئی اس کے جھٹلانے کے سبب سے حتی کہ وہ اس کو مانیں (اس کو نہ مان کر) اگر چہوہ ان تمام چیز وں کو مان لیس جو آپ سے پہلے تھیں (انہیں ہدایت حاصل نہ ہوگی)۔ ﴿ وَلَهُو مُعَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

''اوران کے لئے (اس سب سے کہوہ آپ کی مخالفت پراڑے ہوئے ہیں) بڑا عذاب ہے''۔ غرض یہ کہ بیتمام بیان یہود کے علماء کے متعلق ہے کہ انہوں نے حق بات کو جان لینے اور بہجان لینے کے بعد جھٹلا ہا ہے۔

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَمَا هُمْهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ''اورلوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللّه پراور آخرت کے دن پرایمان لا چکے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں''۔

یعنی اوس وخزرج کے منافقین اور وہ لوگ جوانہیں کے قدم بقدم تھے۔

﴿ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَمَا يَخُدَّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ "وه الله عادران لوگوں ہے جوایمان لا چکے دھوگا بازی کرتے ہیں حالا نکہ وہ خوداً پنفوں کے سواکسی اور کو دھوگا ہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ (اس کا) احساس نہیں رکھتے ان کے دلوں میں (شک کی) بیاری ہے"۔

﴿ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْ بِمَا كَانُوْ يَكُذِبُوْنَ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾

'' تو اللہ نے ان کی (اس) بیاری کواور بڑھا دیا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے اس سبب

ے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان ہے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرونو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنا جاہتے ہیں ہم موثنین اور اہل کتاب کے درمیان اصلاح کرنا جاہتے ہیں۔اللّٰدعز وجل فرما تا ہے:

﴿ الدِّ إِنَّهُمْ هُمُّ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَّ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾

'' خبر داران کی حالت بیہ ہے کہ بیفسادی ہیں لیکن (انہیں اپنے فسادی ہونے کاشعور (بھی )نہیں''۔ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُّومِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَآءُ الَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِنُ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُو قَالُو آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾

''اور جب ان سے کہا گیا کہتم (بھی) ایمان لے آؤجس طرح (اور) لوگوں نے ایمان قبول كيا بيتوانبوں نے كہا كيا (يه) ناسمجھ (يا كم درجے كے ) لوگوں نے جس طرح ايمان قبول كر لیا ہے اسی طرح ہم بھی ایمان قبول کرلیں ۔ س لوان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ ہیں تو ناسمجھ (یا کم درجے کے )لیکن وہ (اس بات کو) جانتے نہیں ۔اور جب ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے ملا قات کی جوا بمان اختیار کر چکے ہیں تو ان لوگوں نے کہددیا کہ ہم نے بھی ایمان اختیار کرلیا ہے۔اور جبا ہے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہنچ'۔

یعنی یہود میں ہےان لوگوں کے پاس جوانہیں حق کے جھٹلانے اور رسول جس چیز کو لے کرآئے ہیں اس کےخلاف حکم دیتے ہیں۔

﴿ قَالُوْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾

'' کہد دیا کہاس میں کچھشبہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں بعنی ہم انہیں عقیدوں کے ہے (عقائد) ير ہيں جن رہم ہو''۔

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾

''ہم تو صرف ہنسی اڑانے والے ہیں''۔

یعنی ہم صرف ان لوگوں کا مذاق اڑاتے اوران کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِي بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

''الله (بھی) ان کا مذاق اڑا تا ہے۔اورانہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ جیران -"Ut ) = /

ابن ہشام نے کہایکٹمھون کے معنی بحارون لین حیران پھریں عرب کہتے ہیں رجل عمه و عامه

یعنی حیران ۔ رؤبۃ بن العجاج ایک شہر کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

أَعْمَى الْهُدْي بِالْجَاهِلِيْنَ الْعُمَّةِ.

" ناواقف جیران پھرنے والول کوراہ یا لی سے اندھا کردیا"۔

اوریہ بیت اس کے ایک بحرجز کے قصیدے کی ہے۔ اور عمد عامد کی جمع ہاور عمد کی جمع

عمهون إورعورت كو عمهة اورعمهي كهاجاتا -

﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدْي ﴾

'' یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض میں گمرا ہی خریدی ہے''۔

یعنی ایمان کے بدلے *کفرمول لیاہ*۔

﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

''پس ان کی تجارت سودمند نه ہوئی اور وہ سیدھی راہ پر آنے والے ہی نہ تھ'۔

ابن اسخق نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی ایک مثال دی اور فر مایا:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَل الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾

''ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آ گروشن کی''۔

﴿ فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾

'' پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ماحول کوروشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے کر چلا گیا اور

انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہوہ دیکھتے ہی نہیں''۔

لیخن نیدن کود میصنے ہیں اور نہ حق کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس (روشن) کی وجہ سے کفر کی اندھیری سے نکلے تو انہوں نے اس سے کفر اور اس میں نفاق کر کے اس کو بچھا ڈ الاتو اللہ نے بھی انہیں کفر کی اندھیری میں چھوڑ دیا۔اس لئے وہ سیدھی راہ گود کیمیے نہیں اور حق پرسید ھے چلتے نہیں۔

﴿ صُمَّ بِكُمْ عَمِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

"بہرے گونگے'اندھے ہیں اس لئے وہ (اپنی گراہی ہے )نہیں لوٹے "۔

یعنی سیدهی راه کی طرف نہیں لوٹے۔ بھلائی (کے سننے بولنے دیکھنے) ہے بہرے گو نگے۔اندھے ہیں۔ بھلائی کی طرف لوٹے نہیں اور نہ وہ نجات (کی کوئی راہ) پاتے ہیں جب تک کہ وہ جس حال پر ہیں اس پر ہیں۔

﴿ أَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَأَءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرُقَ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ

الصَّوَاعِق حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيِّطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾

"یا آسان سے اترنے والی بارش کی مثال ہے جس میں اندھیریاں ( بھی ) ہیں اور کڑک ( بھی )اور چیک ( بھی ) بجلیوں کے کڑا کوں کے سبب موت سے ڈرکروہ اپنی انگلیاں کا نوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ اللہ کا فروں کو (ہرطرف ہے ) گھیرے ہوئے ہے (وہ اس ہے بھاگ کرکہیں جانہیں کتے )۔

ابن مشام نے کہا کہ الصیب کے معنی المطریعنی بارش کے ہیں اور یہ صاب یصوب ہے ہے (جس کے معنی اتر نے کے ہیں )۔جس طرح عرب سادیسو دے سیداور مات یموت ہے میت کہتے ہیں اس کی جمع صبائب ہے۔ بنی ربعہ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں ہے ایک شخص علقمہ بن عبدہ نے کہا ہے۔ كَانَّهُمْ صَابَتُ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً صَوَاعِقُهَا لِطَيْرِهِنَّ دَبِيْبُ ان کی حالت یہ ہے کہ گویا ان پر ابر کی بجلیاں گری ہیں کہ ان میں سے اڑنے والوں کے لئے بھی رینگنا ہے۔ ( یعنی ان کے کشکر پرتلواروں کی بجلیاں ایسی گریں کہان میں قوت والے بھی جان بچانے کے لئے اڑنہ سکے بعنی بھاگ نہ سکے بلکہ ان کو بھی رینگنا پڑا)۔اوراس میں ہے۔ فَلَا تَغْدِلِي ۗ بَيْنِي وَ بَيْنَ مُغَمَّرٍ سَقَتُكِ ۚ رَوَايَا الْمُزُن حِيْنَ قَصُوبُ اس لئے (اے محبوبہ) مجھ میں اور نا دان ناتج بہ کاروں میں برابری کا خیلانہ کر جب یانی ہے بھرے ہوئے ابراتریں (توخدا کرے کہ) وہ تجھے سیراب کریں۔

اوریہ دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ا بن اسخق نے کہا یعنی وہ ظلمت کفر کی جس حالت اور تمہاری مخالفت اور تم سے ڈرنے کے سبب سے قتل کے جس خطرے میں ہیں وہ اس حالت کے مثل ہے جو بارش کی تاریکی سے بیان کی گئی ہے کہ وہ کڑک گرج کے سبب موت سے ڈرکراپنی انگلیاں اپنے کا نوں میں دے لیتے ہیں۔ وہ فرما تا ہے کہ اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ان پروہ عذاب نازل کرنے والا ہے۔

﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾

ل (الف ج د) میں لا تعذلی ذال معجمہ سے ہے کین (ب) کے حاشتے پر لکھا ہے کہ یقیحف معلوم ہوتی ہے۔ میں بھی اسے اط مجھتا ہوں کونکہ عذل کے ساتھ بینی و بین مغمر کوکوئی مناسبت نہیں (احم محمودی)۔ ع (ب دج د) میں سقیت ہے انوں صورتوں میں جملہ دعائیہ ہی ہوگا۔ (احم محمودی)

'' چیک ان کی بینائیوں کوا حیک لینے کے قریب ہو جاتی ہے (ان کی بینائیوں کو چندھیا دیتے ہے) یعنی حق کی روشنی کی تیزی''۔

﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾

'' جب بھی اس چیک نے انہیں روشنی دی وہ اس میں چلنے لگےاور جب ان پراندھیرا چھا گیا ( تو ٹھٹک كر) كوز بي وكيز-

یعنی حق کو پہیا نتے ہیں اور تھی بات کہنے لگتے ہیں اور وہ سے بول کرسیدھی راہ پر آتھی جاتے ہیں اور جب حق سے پلٹ کر کفر میں چلے جاتے ہیں تو (وہ) حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ ٱبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ ''اوراگراللہ جا ہتا تو ان کی ساعت اور ان کی بینا ئیاں لے جاتا یعنی اس لئے کہ انہوں نے حق کے پہچانے کے بعداس کوچھوڑ دیا ہے شبہہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے''۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾

''لوگو! اینے پروردگار کی عبادت کرو۔ کا فروں اور منافقوں دونوں کی جانب خطاب ہے تیعنی اینے پروردگارکو یکتامانو''۔

﴿ ٱ لَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهُ مِنَ التَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''جس نے تم کواوران لوگوں کو بیدا کیا جوتم ہے پہلے تھے تا کہتم متقی (اورمختاط) بن جاؤ۔ (اس کی عبادت کرواس کو یکتا مانو) جس نے تمہارے لئے رزق اتارا۔پس (سمب کو)اللہ کا ہمسر نہ بناؤ حالانكهتم (اس بات كو) جانتے ہو (كداس كا كوئى ہمسرنہيں)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ انداد کے معنی امثال کے ہیں اور اس کا واحد 'ند' بےلبید بن ربعہ نے کہا ہے۔ آخْمَدُ اللَّهَ فَلَا نِدَّلَهُ بِيَدَيْهِ الْخَيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کے ہاتھوں میں بھلائی ہے اس نے جو جیا ہا کر دیا۔ اس کا کوئی ہمسر تبیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

يرت ابن بشام جه صدروم

ابن ایخق نے کہا یعنی اللہ کے ساتھ اس کے غیروں کوجن کوتم اس کا ہمسر خیال کرتے ہواس کا شریک نہ بناؤ جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اورتم جانتے ہو کہ اس کےسواتمہارے لئے کوئی پروردگار نہیں ہے جو تمہیں رزق دیتا ہوا ورتم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ربوبیت کی جس تو حید کی جانب رسول تمہیں بلا ر ہاہے وہ حق ہےا وراس میں کچھ شبہہ نہیں ہے۔

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾

''اگرتم اس چیز کے متعلق جوہم نے اپنے بندے پرا تاری ہے شک میں ہو''۔

یعنی اس چیز کے متعلق جے لے کروہ تمہارے پاس آیا ہے شک میں ہو۔

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾

''تو اس کی سی ایک سورۃ (بنا) لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کرتمہارے یاس جولوگ حاضر ہوں ان (س) كوبلالؤ'۔

﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ ﴾

''اگرتم سے ہو پھراگرتم نے (ایبا)نہیں کیااور ہرگزنہیں کرسکو گے۔تو تم پرسچائی صاف طور پر

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾

'' تو پھراس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے''۔ یعنی ان لوگوں کے لئے جوتمہاری طرح کفریر ہیں۔انہیں ترغیب دی اوراس عہد کے تو ڑنے ہے ڈرایا جو نی منا النظم کے متعلق ان سے لیا گیا تھا کہ جب آپ ان کے پاس تشریف لا کیں (تو انہیں کیا معاملہ کرنا ہوگا) پھران ہےان کی پیدائش کی ابتداء کا ذکر فر مایا کہ جب انہیں پیدا کیا تھا ( تو ان کی کیا حالت تھی ) اور ان کے بای آ وم کی کیا حالت تھی اور انہیں کیا واقعات پیش آئے۔اور جب انہوں نے اس کی اطاعت کے خلاف کیا توان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا۔ پھرفر مایا:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلً ﴾

"اے اسرائیل کی اولا د\_ یہود کے علماء سے خطاب ہے"۔

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

''یاد کرومیری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی (تھی) یعنی میرے اس انتخاب کو یا د کرو (جس کی یا د داشت ) تمہارے یاس ( بھی ہے ) اور تمہارے بزرگوں کے یاس بھی تھی جس کے سبب

ہےانہیں فرعون اوراس کی قوم سے چھڑ الیا تھا''۔

﴿ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي ﴾

''اورمیرے عہد کو پورا کرو۔ جو میں نے اپنے نبی احمہ کے لئے لیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں (تو تمہیں کیا کرنا ہوگا) اور تمہاری گردنوں میں (اس عہد کوڈ ال کرتمہارے لئے لازی) کردیا تھا''۔

﴿ أُوْفِ بِعَهُدِ كُمْ ﴾

'' کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ کہ آپ کی تصدیق اور پیروی کرنے پر جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا اس کو پورا کروں اور وہ بوجھ اور بندشیں جو تمہارے ان گنا ہوں کی وجہ سے تمہاری گردنوں میں پڑگئی تھی جو تمہاری بدعتوں کی وجہ سے تھیں ان کو ملکا کردوں''۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ﴾

''اور مجھی سے ڈرو۔ کہ کہیں تم پروہ آفتیں نہ نازل کی جائیں جوتم سے پہلے تمہارے بزرگوں پر منخ وغیرہ کی سزائیں نازل ہوئی تھیں جن کوتم جانتے ہو''۔

﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾

''اوراس چیز پرایمان لاؤجومیں نے اتاری ہےاورتصدیق کرنے والی ہےاس چیز کی جوتمہارے پاس ہیز کی جوتمہارے پاس ہےاوراس کے انکار کرنے میں سب سے پہلے تم نہ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس وہ علمی باتیں ہیں جوتمہارے سوادوسروں کے پاس نہیں''۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَاتَتُوْنِ وَلاَ تَكْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ ﴾

''اورجھی ہے ڈرواورحق کو باطل کا لباس نہ پہنا وَاور کچی بات کونہ چھپا وَ حالانکہتم جانے ہو'۔
یعنی میر ہے رسول اوراس کی لائی ہوئی چیز کے متعلق جو کچھ پہنچان تمہارے پاس ہے اس کونہ چھپا وَاور تمہارے ہاتس میں آپ کے حالات بھی تمہارے ہاتس میں آپ کے حالات بھی

﴿ اَتُأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَغْقِلُونَ ﴾
"كياتم (اور)لوگول كُوتُو نيكى كاحكم ديتے ہوا ورخو دا پئے آپ كو بھول جاتے ہو حالا نكه تم كتاب
(ساوى) پڑھتے (بھى) ہوتو كياتمہيں (ايے برے كام ہے روكئے کے لئے)عقل نہيں'۔
يعنى تم لوگول كوتو نبوت اورعهد تورات كے انكارے منع كرتے ہوا ورخو دا ہے آپ كوچھوڑ ديتے ہوا ور

اس میں میرا جوعہد میر ہے رسول کی تصدیق کے متعلق تم ہے ہے اس کا انکار کرتے ہوا وراس میثاق کو توڑ دیتے ہو جومیں نے لیا تھاا ورمیری کتاب سے جومعلو مات تہہیں ہوئی ہیں اس کا انکار کرتے ہو۔

اس کے بعدان کی بدعتوں اور اختر اعوں کا شار فر مایا اور ان سے پچھڑے کا اور پچھڑے کے ساتھ ان کے جومعاملات ہوئے اس کا ذکر فر مایا اور ان کی تو بہ کوقبول فر مانے اور پھر تو بہ سے ان کے برگشتہ ہونے اور ان کے اس قول کا ذکر فر مایا جوانہوں نے کہا تھا:

﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾

''(اےمویٰ) تم ہمیں اللّٰہ کونمایاں طور پر دکھا دو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی چیز ظاہر ہو (اور ) ہم سے اسے چھپانے والی نہ ہو۔ ابوالاخرز قنبیۃ الحمانی نے کہاہے۔

> يَجْهَرُ أَجُوَافَ الْمِيَاهِ السُّدَّمِ وه يراني باوَليوں كوظام ركرديتا ہے۔

اور یہ بیت اس کے بہت سے ابیات میں سے ہے بجبر ۔شاعر کہتا ہے کہ وہ پانی کوظا ہر کر دیتا ہے اور ریت وغیرہ جواس کو چھیائے ہوئے ہوتی ہے اس کو ہٹا کر کھول دیتا ہے۔

ابن این این این این این این نادانی کے سبب سے اس وقت ان پر بجلی گرانے' ان کے مرجانے کے بعد پھر انہیں خود زندہ کرنے ان پر ابر کوسایہ افکن بنانے اور من وسلوی اتارنے کا ذکر فر مایا اور ان سے اپنے اس ارشاد فر مانے کا بیان فر مایا:

﴿ أُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُولُوا حِطَّةً ﴾

'' دروازے میں مجدہ کرتے ہوئے داخل ہوجاؤاور حلہ کہو( یعنی بوجھا تاردے )''۔

یعنی میں تنہیں جو تھم دے رہا ہوں وہی کہواس کے سبب سے میں تم سے تمہارے گناہ کا بوجھا تاردوں گا۔

اورا پنے اس قول کوان کے بدل دینے اپنے تھم کو مذاق میں اڑانے اور ان کے اس کو مذاق اڑانے کے بعدان سے اپنے اس عہد کوواپس لے لینے کا تذکرہ فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ من ایک چیزتھی جوسورےان کے درختوں پرگرتی اورشبد کی سیٹھی ہوتی تھی۔ وہ اس کوا کھٹا کرلاتے اوراس کو پیتے اور کھاتے تھے۔ بنی قیس بن ثغلبہ میں سے آئشی کہتا ہے۔ برد وقی میں نہ میں تالی ہے میں تالی ہو دہ سے میں بورس کا میں میں اور میں دیں ہوں میں دیا ہے۔

لَوْ أَطْعِمُوا الْمَنَّ وَالسَّلُواى مَكَانَهُمُ مَا أَبْصَرَ النَّاسُ طُعُمًّا فِيهِمْ نَجَعَا الرَّلُوكُول وَان كَا إِنِي مَكَانَهُمُ مَا وَسُلُوع وَالنَّاسُ طُعُمًّا فِيهِمْ نَجَعَا الرَّلُوكُول وَان كَا إِنِي جَلَّه بِرِ المُربِيْكِ ) من وسلوى بمى كلايا جائة ولوگ ايسے كھانے كواپنے لئے الرَّلُوكُول كوان كَا إِنِي جَلَّه بِرِ المُربِيْكِ ) من وسلوى بمى كلايا جائة ولوگ ايسے كھانے كواپنے لئے

بجھاحھانہ مجھیں گے۔

اور یہ بیت اس کے قصدے کی ہے۔

سلویٰ ایک قشم کے پرند ہیں۔اس کا واحد سلو اۃ ہے۔اوربعض کہتے ہیں کہ وہ یہی لوا تھا اور شہد بھی سلویٰ کہلا تا ہے۔خالدابن زہیرالہذ لی نے کہا۔

وَ قَاسَمَهَا بِاللَّهِ حَقَّا لَآنَتُمْ اللَّهُ مِنَ السَّلُواى إِذَا مَا نُشُوْرُهَا اوراس فَ السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس فَ ان لُول اللهِ عَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورحطة كمعني ' حَطِّ عَنَّا ذُنُو بَنَا \_ يعني جارے گناه بم سے اتاروے ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ ان کے اس لفظ کو بدل دینے کے متعلق مجھ سے صالح بن کیسان نے التوءمۃ بنت امیہ بن خلف کے آزاد کردہ صالح سے اور انہوں نے ابو ہر برہ سے اور دوسرے ایک اور شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں جانتا ابن عباس سے اور انہوں نے رسول اللّه مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا:

(( دَخَلُوا الْبَابَ الَّذِي أُمِرُوْا اَنْ يَكْخُلُوا مِنْهُ سَجَّدًا يَزْحَفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطٌ فِي شَعِيْرٍ ))
"ان لوگول كوجس دروازے سے تجدہ كرتے ہوئے داخل ہونے كاحكم ديا گيا تھا وہ رينگتے اور
يہ كہتے ہوئے داخل ہوئے" حِنْطٌ فِي شَعِيْرٍ جومِيں گيھوں۔

﴿ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾

'' تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کے لئے ایک چشمہ جس سے وہ پانی پئیں۔ ہر قبیلے نے اپناوہ چشمہ جس سے وہ پانی پیا کرے معلوم کرلیا''۔

اوراس نے ان کے اس قول کا بھی ذکر فرمایا جوانہوں نے موی (عَلَاطِلہ) سے کہا تھا کہ:

﴿ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَخُرُجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَ قِتَّائِهَا وَ قِتَّائِهَا وَ قِتَّائِهَا وَ قِتَّائِهَا وَ قَتَّائِهَا وَ قَنُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ﴾

"ہم ایک ہی غذا پر ہر گز صبر نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے واسط اپنے پر وروگارے دعا سیجئے کہ وہ ان چیزوں میں ہے جنہیں زمین اگایا کرتی ہے اس کی ترکاری اور اس کی لکڑی اور اس کے

گیبوں اور اس کی مسورا وراس کی پیاز میں سے ہمارے لئے پچھے پیدا کرد ئے'۔ میں میں میں دوران کی پیاز میں سے ہمارے لئے پچھے پیدا کرد ہے'۔

فَوْقَ ثِیْزَی مِثْلِ الْجَوَابِیْ عَلَیْهَا قِطَعٌ کَالُوَذِیْلِ فِی نِقِی فُوْمِ وَضُول کے سے کرے ہیں۔ وضول کے سے کرے ہیں ایس کے مورے میں جاندی کے سے کرے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ و ذیل کے معنی جاندی کے ٹکڑوں کے ہیں اور فوم کا واحد فومہ ہے۔اور پیہ بیت

اس کایک قصیدے کی ہے:

﴿ قَالَ أَتُسْتَبُدِلُوْنَ الَّذِي هُوَ أَذِنِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُهُ ﴾

"فرمایا کیاتم لوگ بدلے میں طلب کرتے ہواس چیز کوجوا دنی ہے بجائے اس چیز کے جو (اس ہے) بہتر ہے تم کسی شہر میں (جا) اتر و ۔ پس بے شبہہ تمہارے لئے وہ چیز (وہاں موجود) ہے جس کوتم نے طلب کیا ہے '۔

ابن ایخق نے کہا توانہوں نے (ایبا)نہیں کیا (یعنی وہ کسی شہر میں نہیں گئے )۔

اوران پراپنے طور کے بلندفر مانے کا ذکر فر مایا تا کہ وہ اس چیز کولیں جوانہیں دی گئی اوران کی صورتوں کے سے کئے جانے کا ذکر فر مایا جوان میں واقع ہوا تھا کہ انہیں ان کی بدعتوں کے سبب کنگور بنا دیا اوراس گائے کا تذکرہ فر مایا جس کے ذریعے انہیں ایک عبر تناک حالت ایک مقتول کے متعلق بتائی جس کے بارے میں وہ کوگ اختلاف رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی حقیقت موئی (علیظیہ) سے سوالات و جوابات کے بعد اللہ (تعالیٰ) نے ان پر ظاہر فر ما دی۔ اور اس کے بعد ان کے دلوں کے سخت ہوجانے کا بیان فر مایا حتیٰ کہ وہ چھر کے سے یااس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے پھر فر مایا:

﴿ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْكَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ مَنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾

''اور پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور ان میں پچھا یسے بھی ہیں جو پیٹ جو بیٹ جو بیٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف ہے گر پڑتے ہیں یعنی پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہارے ان دلوں سے زم ہیں جنہیں حق کی جانب بلایا جاتا ہے (لیکن اس کو قبول نہیں کرتے)'۔

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''اورتم جو پچھ کرتے ہواس سے اللہ عافل نہیں ہے پھر محمد منافقیۃ کواوران لوگوں کو جوایما نداروں میں سے آپ کے ساتھ ہیں ان سے ناامید بنا تا ہے (فر ما تا ہے)۔ <!-- THE TO SEE STATE OF THE PARTY OF THE PA

﴿ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنُو لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

'' کیاتم لوگ (اس بات کی) امیدر کھتے ہو کہ وہ تمہاری مانیں گے حالانکہ ان میں ایک جتھا ایسا بھی تھا (جس کے لوگ) اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر بچھنے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے حالانکہ وہ علم بھی رکھتے تھے''۔

القد تعالیٰ کے کلام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سمحوں نے القد کے کلام تو راۃ کوسنا۔ بلکہ وہ فر ہا تا ہے۔
فر ہیں منہم بینی خاص طور پران کا ایک گروہ ۔ بعض اہل علم ہے جمحے خبر ملی ہے کہ انہوں نے موئی ( علیش ) ہے کہا

کدا ہے موئی ! اللہ کے دیدار میں اور ہم میں تو روک پیدا کردی گئی ( کم از کم ) جب وہ آپ ہے با تمیں کر ہے تو

ہمیں اس کا کلام ہی سا دو ہموئ (علیش ) نے اپنے پروردگار ہے اس کی استدعا کی تو اس نے آپ سے فر مایا

ہمیں اس کا کلام ہی سا دو ہموئ (علیش ) نے اپنے پروردگار ہے اس کی استدعا کی تو اس نے آپ سے فر مایا

ہمیں تم کم دو کہ وہ اپنالیا می پاک صاف کر لیں اور روز ہے رکھیں ۔ تو انہوں نے ویبا ہی کیا اور آپ انہیں تھم دیا تو

ہمیں گر پڑے اور آپ کے پروردگار نے آپ سے کلام کیا تو انہوں نے بھی اس کا کلام سنا۔ اس کی

عدر سے میں گر پڑے اور آپ کے پروردگار نے آپ سے کلام کیا تو انہوں نے بھی اس کا کلام سنا۔ اس کی

قدرت بڑی ہے ۔ کہ وہ انہیں اوامر اور نو ابنی سنار ہا ہے حتی کہ انہوں نے جو پچھاس سے سنا اس کو بچھ بھی لیا۔

پھر آپ انہیں لے کر بنی امرائیل کی جانب لوٹ آئے اور جب ان کے پاس آئے تو ان میں سے ایک معامت نے ان ہا تو ل کو بدل ڈالا جن کا اس نے انہیں تھم فر مایا تھا۔ اور جب موئ (علیش ) نے بنی امرائیل کی جانب لوٹ آئے ور جب موئ (علیش ) نے بنی امرائیل کی جانب ہوں تو ہوئی اس نے فرمایا ہے اور اس کے برگس کہا جو اللہ نے ان کے متعلق فر مایا تھا۔ اس بھی ہیں جن کا ارادہ اللہ نے فرمایا ہے اپنا یسا فر مایا ہے اور اس کے برگس کہا جو اللہ نے ان کے متعلق فر مایا تھا۔ پس بھی ہیں جن کا ارادہ اللہ خورمایا ہے اپنا یسا فر مایا ہے اپنا در اس کے برگس کہا جو اللہ نے ان کے متعلق فر مایا تھا۔ پس بھی ہیں جن کا ارادہ اللہ خورم مایا ہے درول می میں گر گرا گر فرخر دیے ) کے لئے۔ پھر فر مایا :

﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾

"اور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگوں ہے جوائیان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم ( بھی )ائیان لا چکے ہیں"۔

یعنی تمہارے دوست اللہ کے رسول ہیں لیکن خاص طور پرتمہاری ہی جانب ( بھیجے گئے ہیں ) اور جب
وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تو کہتے کہ عرب سے یہ بات نہ کہنا کیونکہ تم لوگ ان کے مقابلے میں فتح
طلب کیا کرتے تھے ای ذات کے وسلے سے اور وہ انہیں میں ( مبعوث ) ہوئے ۔ تو اللہ ( تعالی ) نے انہیں
کے متعلق ( یہ آیت ) اتاری۔

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ اللَّهِ بَعْضٍ قَالُوا اَتَّحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُونُكُمْ بِهِ عِنْدُ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾

''اور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگوں ہے جوایمان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم ایمان لا چکے میں اور جب ان میں ہے ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تو وہ کہتے کیاتم لوگ ان ہے وہ بات بیان کر دیتے ہو جواللہ نے تم پر کھول دی ہے تا کہ وہ اس ہے تمہارے رب کے یاس تم ججت قائم کریں (شہبیں قائل کردیں) تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ہو'۔

یعنی تم لوگ اقر ارکر لیتے ہو کہ وہ نبی ہے اور حمہیں یہ بات معلوم ہے کہ ان کے متعلق تم سے ان کی پیروی کرنے کامضبوط عہدلیا گیا ہے۔اور وہمہیں یہ بات بتائے گا کہجس نبی کا ہم انتظار کررہے تھے اور جس کا ذکرہم اپنی کتاب میں یاتے ہیں وہ وہی ہے (اس لئے سرے سے) اس بات ہی کا انکار کردواوران کے سامنے اس کا قرار ہی نہ کروٹو اللہ عز وجل فر ما تا ہے:

﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا آمَانِيَّ ﴾ ''اورکیاوہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان (باتوں) کوجنہیں وہ چھیاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اوران میں سے بعض تو بے علم ہیں بجز تلاوت کے کتاب کا وہ علم ہی نہیں رکھتے''۔

ابن مشام نے کہا کہ ابوعبیدہ ہے روایت ہے کہ الا امانی کے معنی الاقر أة کے ہیں کیونکہ ای وہ محص ( کہلاتا ہے جو پڑھتا ہے اورلکھتانہیں ۔ فرماتا ہے کہوہ کتاب کاعلم نہیں رکھتے مگروہ اے پڑھتے (ضرور) ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدۃ اور پوٹس ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے اللہ عز وجل کے اس قول میں اس سے مراد عرب لی ہے اور یہ مجھ سے ابوعبید نے بیان کیا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ مجھ سے پولس بن صبیب نحوی اور ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ عرب تیمنی ہیمنی قر اُ کہتے ہیں۔ اور اللہ تیارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ ''اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ( کوئی بات ) ڈال دی''۔

کہا کہ ابوعبیدہ نے مجھے پیشعربھی سایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ وَافَىٰ حِمَامُ الْمَقَادِر اس نے رات کے ابتدائی جھے میں اللہ کی کتاب پڑھی اور رات کے آخری جھے میں مقدر شدہ موت نے بورا بوراحق ادا کر دیا۔

اوراس نے مجھے پیشعر بھی سنایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ فِي اللَّيْلِ خَالِيًّا تَمَنَّى دَاوُدُ الزَّبُوْرَ عَلَى رِسُلِ ات میں اس نے اللّٰہ کی کتاب تنہائی میں پڑھی جیسے داؤ د (علاظ ) زبور کو تھم کر پڑھتے تھے۔ ادرامانی کا واحد امدیة ہے اور امانی کے معنی آ دمی کا مال وغیرہ کی تمنا کرنے کے بھی ہیں۔ ابت میں

ابن الحق نے کہا۔

﴿ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾

''اوروہ تو صرف گمان کررے ہیں''۔

یعنی نہ وہ کتاب کاعلم رکھتے ہیں اور نہ جو با تیں اس میں ہیں ان کو جانتے ہیں وہ آپ کی نبوت کا انکار صرف ظن وخمین ہے کررہے ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةٍ قُلُ اَتَّخَذُتُهُ عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَةُ وَكُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُونَ ﴾ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾

''ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی (اے نبی) تو کہہ کیا تم نے اللہ کے پاس (سے) کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا یا تم لوگ اللہ پرالیں بات (کے لازم ہونے) کا دعویٰ کررہے ہوجس کوتم جانتے ہی نہیں'۔

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةٍ وَّ أَحَاطَتُ بِهِ خَطِيْنَتُهُ ﴾

'' کیوں نہیں جس نے برائی کی اوراس کی خطانے اے گھیرلیا''۔

یعنی جس نے تمہارے کا موں کے سے کا م اورالی چیز کا انکار کیا جس کا تم نے انکار کیا ہے جتی کہ اس کے کفرنے اس کی نیکیوں کو گھیرلیا۔ تو ایسے لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی ابدی۔ ہمیشگی : ﴿ وَالَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَیْكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْهُ فِیْهَا خَالِدُوْنَ ﴾ ''اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور اچھے کام کئے یہ جنت والے ہیں بیلوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گئے''۔

یعنی جن لوگوں نے اس چیز کو مان لیا جس کاتم نے انکار کیا ہے اور اس دین پڑھل کیا جس کوتم نے مجھوڑ دیا ہے تو ان کے لئے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں اس بات سے مطلع فر ما تا ہے کہ نیکی بدی کی جزا نیکوں اور بدیوں کے لئے دائمی اور ابدی ہوگی جو (مجھی) منقطع نہ ہوگی۔

ابن اسخق نے کہا کہ پھرانہیں ملامت کرنے کے لئے فر مایا:

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيْلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِي الْقُرْبِلِي وَالْيَتَامِٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ آقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلاً مِّنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

"اور (وہ وقت یا دکرو) جب ہم نے بنی اسرائیل ہے (بیہ) مضبوط عہد لیا کہتم اللہ کے سواکسی کی پرستش نہیں کرو گے اور مال باپ اور رشتہ داروں اور بیبیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور تمان ہوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور تمہیں تھم دیا کہ ) لوگوں ہے اچھی بات کہوا ور نماز پوری طرح ادا کرواور زکو قدو۔ پھر (اس اقرار کے بعد) تم میں ہے چند افراد کے سواسب نے روگر دانی کی اور تم (عاد ق) روگر دان ہی ہو'۔

یعنی تم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور کسی عیب ونقص کی وجہ ہے ترک نہیں کیا (بلکہ تم اس بات کے عادی ہو ):

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءً كُمْ ﴾

''اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے تم ہے مضبوط عہد لیا کہ آم ایک دوسرے کے خون نہ بہاؤگ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ تسفی کُون کے معنی تصبُون کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں سفک دَمَعَهٔ اے صبّهٔ لیعنی اس نے اس کا خون بہایاؤ سفک الزّق امے هرّاتهٔ۔ یعنی مشک کا پانی بہادیا۔ شاعر نے کہا ہے۔

و کُنّا اِذَا مَا الضّیفُ حَلَّ بِارْضِنَا سَفَکُنَا دِمَاءَ الْبُدُنِ فِی تُوبَیَةِ الْحَالِ ماری سرز مین میں اترا تو ہم نے اونٹوں کے ہاری سرز مین میں اترا تو ہم نے اونٹوں کے دسرخ) خون ریت ملی ہوئی سیاہ میں بہادیے۔

(سرخ) خون ریت ملی ہوئی سیاہ میں بہادیے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحال ہے شاعر نے ایسی کیچڑ مراد لی ہے جس میں ریت ملی ہوئی ہوجس کو سیھلکہ بھی کہا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے: لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ آنَّهُ لَا اِللهَ اِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُوُ اِسُرَ آئِيْلَ آخَذَ جِبُرِيْلُ مِنُ حَالِ آبُحُروَ حَمَاتِهِ فَضَرَبَ بِهِ وَجُهَةً.

'' جبُ فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو جریل نے سمندر کی ریت ملی ہوئی سیاہ کیچڑلی اور وہ اس کے منہ پر مار دی''۔

ابن الحق نے کہا۔

﴿ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيار كُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾

''اوراپے (لوگوں) کواپے گھروں سے نہ نکالو گے۔ پھرتم نے (اس بات کا) اقرار بھی کیا ہے اورتم گواہی دیتے ہو''۔

یعنی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حقیقت میں میں نے تم سے بیعہد لیا تھا۔

﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمَ وَالْعُدُوانِ ﴾

''آخرَتم (وہی) لوگ ہو کہ اپنے (لوگوں) کو قتل کرتے ہواور تم خود اپنے (میں کی ایک جماعت) کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہوظلم و زیادتی اور گناہ سے ان کے خلاف (دوسروں کی) مددکرتے ہو''۔

یعنی مشرکوں کی مدوکرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کران لوگوں کے خون بہا ئیں اور تمہارے ساتھ مل کرمشرک ان لوگوں کوان کے گھروں ہے نکال دیں۔

﴿ وَإِنْ يَا تُوكُمُ أَسَارِي تُفَادُوهُمْ ﴾

''اوراگروہ تمہارے پاس قید ہوکرآتے ہیں تو فدید دے کرانہیں چھڑاتے (بھی) ہو۔اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے دین کے لحاظ ہے یہ بات تمہارے لئے نقصان رساں ہے''۔ ﴿ وَهُو مُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ (فِي كِتَابِكُمْ) إِخْرَاجُهُمْ ﴾

'' حالانکدان کو(ان کے گھروں نے) نکال دیناتم پرحرام ہے۔ بیٹکم تنہاری کتاب میں موجود ہے''۔ ﴿ اَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾

'' تو کیائم کتاب کے ایک خصے پرایمان لائے ہواورایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ کیائم اس پر ایمان الکران کا فعد بیددہتے ہواوراس کے منکر بن کرانہیں گھروں سے نکال دیتے ہو''۔ ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِي الْحَيَاةِ النَّهْنَيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اللّٰي اَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''لہذاتم میں سے جو شخص ایسا کر ہے اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ دنیا میں ذلت ورسوائی اور قیامت کے دن (وہ) سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو پچھتم کرتے ہوان کا موں ہے اللّٰہ غافل نہیں ہے''۔

﴿ اُولَٰذِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدَّنْيَا بِالْاحِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ 
" يبي لوگ بين جنهوں نے آخرت کے بدلے میں دنیوی زندگی مول لی ہاں لئے ان کے عذاب میں کہنہیں کی جائے گی اور ندان کی مدد کی جائے گی''۔

غرض انہیں ان کے ان کا موں پرخوب ملامت کی حالا نکدان پرتوریت (ہی) میں ان کی آپس کی خون
ریز یوں کو حرام کردیا تھا اور قیدیوں کا فدیدادا کرنا ان پرفرض تھہرادیا تھا۔ اوریدلوگ دوگروہ ہوگئے تھے۔ ایک
جماعت بی قبیقاع کی تھی اور فزرج کے حلیف انہیں میں شار ہوتے تھے۔ اور دوسری جماعت نضیرا ورقریظہ کی
تھی اور اوس کے حلیف انہیں میں شار ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی حالت بیتھی کہ جب اوس وفزرج میں جنگ
ہوتی ہوتی ہوتی تو قبیقا ع فزرج کے ساتھ نگلتے اور نشیر وقریظہ اوس کے ساتھ ۔ دونوں میں سے ہرایک فریق کے حلیف
ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے خلاف اپنے حلیفوں کی مدد کرتے حتی کہوہ آپس میں اپنے فون آپ بہاتے۔ حالا نکدان
کے ہاتھوں میں توریت تھی وہ جانے تھے کہ ان پرکیا کیا قدمہ داریاں ہیں اور ان پرکیا کیا حقوق ہیں۔ اوس و
خزرج مشرک تھے۔ ہوں کی پوجا کیا کرتے تھے نہ ان کے پاس جنت کا کوئی خیال تھا نہ دوزخ کا ۔ نہ مرنے
کے بعدا ٹھنے کا۔ نہ تیا مت کا۔ نہ کی کتاب کا نہ حال کا نہ حرام کا۔ جب جنگ ختم ہوجاتی تو اپنے قیدیوں کا فدید
دے کرتوریت کے تھم کے موافق چھڑا لیتے اور ایک دوسرے کا فدید لے لیتے۔ بی قبیقا ع کے جوقیدی اوس
کے ہاتھوں میں گرفتار ہوتے ان کا فدید نہ نی قبیقاع (اوس کو) ادا کرتے اور نضیر وقریظہ کے جوقیدی فزرج کے
ہاتھوں میں گرفتار ہوتے ان کا فدید وہ (فرزرج کو) ادا کرتے۔ یبود کے خلاف مشرکوں کی مدد میں جو
خون ریزیاں کرتے اور ان میں سے جن لوگوں کو آپس کی لڑائی میں وہ مارڈ النے ان مقتولوں کے خون مبارح
ہوتے اور ان کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جا تا اللہ تو کی گرائی میں وہ مارڈ النے ان مقتولوں کے خون مبارح

ل بالآخرة نسخه (الف) میں جھوٹ گیا ہے۔ (احدمحمودی)

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾

يرت ابن بشام ك حددوم

'' تو کیاتم کتاب کے بعض جھے پرتوا یمان لاتے ہواوربعض جھے کاا نکار کرتے ہو''۔

یعنی تو توریت کے حکم کے موافق اس کا فدیہ بھی دیتا ہے اور قل بھی کرتا ہے اور توریت کا حکم تو یہ ہے کہ توالیانہ کر ۔ توائے تل بھی کرتا ہے۔ (اور )اس کواس کے گھر ہے بھی نکالتا ہے۔ اوراس کے خلاف ایسے کی مدد کرتا ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔اور دینوی مال ومتاع کی خاطراس کوچھوڑ کر بتوں کی یو جا کرتا ہے۔ غرض مجھ جوخبرملی ہے اس کے لحاظ ہے اوس وخزرج کے ساتھ ان کے اس معاملے ہیں کے متعلق مذکورہ آيتين نازل ہوئيں \_ پھرفر مايا:

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِةِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيْسَى بُنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ﴾ ''اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے متعد درسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کوہم نے متعد دنشانیاں ویں''۔

یعنی وہ نشانیاں جوان کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھیں ۔مثلاً مردوں کوزندہ کرنا۔اور آپ کا کیچڑ سے پرند کی شکل بنانا پھراس میں (آپ کا) پھونکنا تو اللہ کے حکم ہے اس کا پرندہ بن جانا اور بیار یوں کا دورکر نااورغیب کی بہت ہی خبریں دینا جن کووہ اپنے گھروں میں جمع رکھتے تھے۔ اورتوریت کوجوان کے پاس دوبارہ روانہ فر مائی باوجوداس انجیل کے جواللہ نے ان کے پاس نئ جیجی پھران تمام چیزوں ہےان کے انکار کا ذکر فرمایا۔

﴿ أَفَكُلُّمَا جَأَءً كُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُولِي أَنْفُسِكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتَلُونَ ﴾ '' تو کیا جب بھی تمہارے یاس کوئی رسول ایسی چیز لے کرآیا جے تمہارے نفس نہ جا ہے تھے تو تم نے تکبر کیا پھرایک جماعت کوتم نے جھٹلا دیا اورایک جماعت کوتم فٹل کررہے ہو'۔

پرفرمایا:

﴿ وَ قَالُوْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ﴾

"اورانہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی محفوظ ہیں''۔

الله عزوجل فرماتا ہے:

﴿ بَلُ لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَأَءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ "(ان کے دل غلافوں میں نہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سبب سے اللہ کی ان پر پھٹکار ہے اس لئے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے ہاں اللہ کے پاس سے کتاب آئی جوتصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب گرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے پہچان ( بھی ) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کا فروں پر اللہ کی پھٹکار ہے''۔

ابن ایخق نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قیاد ۃ ہے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے شیوخ ہے روایت کی کہا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قتم یہ قصہ ہمارے اور ان کے متعلق نازل ہوا ہے کہ جا ہلیت کے زمانے میں ہم نے ان پرغلبہ پالیا تھا اور ہم مشرک تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک بی مبعوث ہونے والا ہے جس کی ہم پیروی کریں گے۔ اس کا زمانہ قریب آچکا ہے ہم اس کے ساتھ ہوکر تہمیں عا ذوارم کی طرح قبل کریں گے اور جب اللہ نے اپنے رسول منافیظ کو قریش میں سے مبعوث فرمایا اور ہم نے اس کی بیروی کی اور انہوں نے اس سے انکار کیا تو اللہ فرما تا ہے:

﴿ ذَلَهَا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ بِنْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكُفُرُوا بِهَ أَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا اَنْ يُنزِلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءً مِنْ عِبَادِمٍ ﴾

'' پھر جبُ ان کے پاس وہ چیز آئی جے انہوں نے پہچان (بھی) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کا فروں پراللّٰدگی پھٹکار ہے۔ کیا بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفوں کو پچ ڈالا کہ وہ اس چیز کا انکار کررہے ہیں جے اللّٰہ نے اتاراہے (اور صرف اس) ضدے کہ اللّٰہ اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے اپنافضل نازل فرما تاہے'۔

یعنی اس وجہ سے کہاس نے وہ (اپنافضل یعنی وحی )ان کے غیروں کوعنایت فر مادیا:

﴿ فَبَاءُ وُابِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

''پس وہ ایک غضب پر دوسر کے غضب کے سز اوار ہو گئے اور کا فروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بَاؤُ ا بِغَضَبِ کِ معنی اِعْتَر فُوْ ابِه وَ احْتَمَلُوْه کے بیں یعنی اس کو برداشت کرلیا۔ بی قیس بن تغلبہ کا آشی کہتا ہے۔

 حاملہ کی چیخ بکارکواس کی قابلہ نے اس کے لئے آسان بنادیا ہو۔

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ غضب برغضب کے معنی یہ ہیں کہان کے ساتھ توریت ہونے کے باوجوداس کوانہوں نے ضائع کردیا تھا ( یعنی اس پر عامل نہ تھے ) اور دوسراغضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس نے نی سنگی تینے کا انکار کر دیا جنہیں اللہ نے ان کی جانب روانہ فر مایا تھا۔

پھر کوہ طور کے ان کے اوپر لائے جانے اور اپنے پروردگار کوچھوڑ کر بچھڑے کومعبود بنا لینے کے متعلق اللہ ان یر ملامت فر ما تااورمحد منگاتینیم سے فر ما تا ہے۔

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كنتم صادقين ﴾

''(اے نبی) کہد دے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر خالص ہتمہارے بی لئے ہے تو م نے کی آرز وکر واگرتم سے ہو''۔

یعنی دونوں جماعتوں میں جوزیا دہ حچھوئی ہواس کے لئے موت کی دعا کروتو انہوں نے رسول التدسَّلُاتِيَّةُ م كمقابليس ايساكرنے سانكاركيا تواللد (تعالى ) اين نبى عليه الصلاة والسلام سفر ماتا ب:

﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾

''اوران کے ہاتھوں نے جو کچھ پہلے کیا ہے اس کے سبب ہے وہ ہرگز اور بھی بھی الیمی آرزونہ -"205

یعنی ان کے ان معلومات کے سبب سے جوآپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہیں۔اوران کا انکار کر -07:01

کہا جاتا ہے کہ اگروہ اس دن جب ان سے بیات کہی گئی موت کی آرز وکرتے توروئے زمین برکوئی یہودی ( بھی ) نہ رہتا (اور ) سب کے سب مرجاتے پھر دنیوی زندگی اور درازی عمر کے متعلق ان کی محبت کا ذكركبااورفر مايا:

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾

''اور بے شبہہ تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص کرنے والے انہیں کوتویائے گا''۔ يعني يبودكو-

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ آشُرَكُواْ يَوَدُّ اَحَدُ أُهُم لَوْ يُعَمَّدُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾

''اور (وہ) مشرکوں سے بھی (زیادہ حریص ہیں) ان میں سے ہرا یک شخص پیہ چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی عمر دی جائے (اور ہزار سال کی عمر بھی دی گئی تو) پیا سے عذاب سے دور رکھنے والی نہیں''۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشُرَكُوا يَودُ أَحَدُهُمُ لَوْ إِلَى آخِرِم ﴾

''اورمشرکوں میں سے بعض ایسے ہیں کدان میں سے ہرایک شخص بیے چاہتا ہے کہ کاش''۔ الخ۔
لیعنی بید (ہزار سال کی عمر ) اسے عذا ب سے نجات دینے والی نہیں۔ اس لئے کہ مشرک موت کے بعد
پھرزندہ ہونے کی امید نہیں رکھتا اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہودی چونکہ بیہ بات جانتا ہے
کہ اس نے اپنے پاس کے علم کو جوضا نع کر دیا ہے اس کی وجہ سے اس کے لئے آخرت میں ذات ورسوائی ہے
(اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے )۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيْلَ فَالِّنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ ''جو مخض جبریل کا دَثَمَن ہو( تو اس کی بید دشمنی بے جا ہے ) کیونکہ اس نے اس ( قر آ ن ) کو تر ہے دل پراللہ کے حکم ہے اتارا ہے''۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی حسین المکی نے شہر بن حوشب الاشعری کی روایت سے حدیث بیان کی کہ یہود کے علماء میں سے چندلوگ رسول الله منگافیڈیٹر کے پاس آئے اور کہا اے محد! ہمیں چار با تیں بتاؤ جو ہم تم سے دریافت کرتے ہیں اگرتم نے (وہ با تیں) بتاؤ بی تو ہم تمہاری پیروی کرلیں گے اور تمہیں چا جا نیں گے اور تم پرایمان لا ئیں گے ۔ راوی نے کہا کہ رسول الله منگافیڈیٹر نے ان سے فر مایا: عَلَیْکُمْ بِذَلِكَ عَهْدُ اللهِ وَ مِیْفَاقُهُ لَیْنَ اَنَا اَخْبَرْ تُکُمْ بِذَلِكَ لَتُصَدِّقُنَّنِیْ

''(اچھا) ہیتم پراللہ کاعہدو میثاق ہےاگر میں نے تم کواس کی خبر دے دی پھرتو تم ضرور میری تصدیق کرو گے ناانہوں نے کہاہاں''۔

فرمايا:

ا ان آیت شریفہ کے معنی دوطرح ہے ہو سکتے ہیں۔ صاحب کتاب نے جن معنی کواختیار کیا ہے ان کوہم نے موخر کیا ہے اور اس کے ساتھ صاحب کتاب کی تفسیر بھی لکھ دی ہے اور میرے خیال میں جومعنی مرجج تھے اس کو پہلے لکھا اور ان معنی کی وجہ ترجے یہ ہے کہ ان سب آیتوں کا خطاب یہود ہے ہے اس لئے انہیں یہود کی حالتوں ہے متعلق کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ مشرکوں سے یہاں بحث نہیں۔ (احمرمحودی) <1121 > \$ \$ \tag{121 } \$ \tag{1

فَاسْاَلُوا عَمَّا بَدَالَكُمْ.

''جس چیز کے متعلق تنہیں مناسب معلوم ہو پوچھو''۔

انہوں نے کہا ہمیں بتا ہے کہاڑ کا اپنی ماں سے کیے مشابہ ہوجا تا ہے حالانکہ نطفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ راوی نے کہا تو رسول اللّٰہ مُثَالِثِیْمُ نے فر مایا:

ٱنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَبِايَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسُرَ آئِيلَ هَلُ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيْظَةٌ وَنُطْفَةَ الْمَرُاةِ صَفْرَاءُ رَقِيْقَةٌ فَآيَّتُهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا كَانَ لَهَا الشَّبَهُ.

'' میں تہہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی قتم دیتا ہوں ( سی سی تھیں اللہ کی تتم دیتا ہوں ( سی سی تتاوکہ ) کیا تہہیں اس بات کاعلم ہے کہ مرد کا نطفہ سفیدا ورگاڑ ھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ زرد اور پتلا ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے جو بھی دوسرے پرغالب آ جاتا ہے (تو اولا د ) اس سے مشابہ ہوتی ہے'۔

انہوں نے کہا خدایا تجی بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا چھایہ بتا ہے کہ آپ کی نیندکیسی ہے۔راوی نے کہاتو آپ نے فرمایا:

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نَوْمَ الَّذِي تَزُعُمُوْنَ آنِيُ لَسْتُ بِهِ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ قَلْبُهُ يَقُظَانُ.

''میں تہہیں اللہ کی اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی قشم دیتا ہوں (سیج بتاؤ کہ) کیا اس بات کو جانتے ہو کہ اس شخص کی نیند جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ میں وہ نہیں ہوں (الیمی ہوتی ہے) کہ اس کی آئی تھیں سوتی ہیں اور اس کا دل بیدارر ہتا ہے''۔ راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگے خدایا تچی بات ہے۔ فرمایا:

فَكَذَٰ لِكَ نَوْمِي تَنَامُ عَيْنِي وَ قَلْبِي يَقُطَانُ.

''پس میری نیندبھی ایسی ہی ہے میری آ نکھ سوتی ہے اور میرادل بیدارر ہتا ہے''۔ انہوں نے کہاا حچھا ہمیں وہ چیزیں بتا ہے جن کواسرائیل نے اپنی ذات پرحرام کھبرالیا تھا۔

فرمايا

أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَ بِاَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّهُ كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اِلِّيهِ اَلْبَانَ الْإِبِلِ وَلُحُوْمَهَا وَآنَهُ اشْتَكَى شَكُواى فَعَافَاهُ اللّٰهُ مِنْهَا فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ آحَبُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الِيْهِ شُكُرًا لِللهِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوْمَ الْإِبِلِ وَالْبَانَهَا. '' میں تنہیں اللہ کی اور اس کی ان نعمتوں کی قتم ویتا ہوں جو بنی اسرائیل پر ہوئی تھیں ( سچ بتاؤ کہ ) کیا اس بات کو جانتے ہو کہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں اونٹوں کا دودھ اور ان کا گوشت سب سے زیادہ پند تھا اور وہ ایک بیاری میں مبتلا ہو گئے۔ پھراللہ نے انہیں اس سے صحت دی تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے انتہائی پسندیدہ چیزوں کواللہ کے شکر کے طور پراپنی ذات برحرام کرلیا تو اونٹوں کے گوشت اور ( اونٹنیوں کے ) دودھ کواپے نفس پر حرام تغيراليا"\_

توانہوں نے کہایااللہ بچ بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا جھا ہمیں روح کے متعلق کچھ خبر دیجئے ۔

ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَ بِآيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَهُ جِبْرِيْلَ وَهُوَالَّذِي يَاتِيَنِيْ. '' میں تنہیں قشم دیتا ہوں اللہ کی اوراس کی ان نعمتوں کی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں ۔ کیاتم اس کوجانے ہوکہوہ جریل ہےاوروہی ہے جومیرے پاس آتا ہے'۔

انہوں نے کہایا اللہ سچ ہے لیکن اے محمد! وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ فرشتہ ہے جوصرف پختیاں اور خوں ریزیاں لاتا ہےاوراگرالیی بات نہ ہوتی تو ضرور ہم آپ کی پیروی کرتے۔ راوی نے کہا تو اللہ نے ان کے متعلق(بهآيتي) نازل فرمائين:

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدّى وَّبُشْرَى لِلْمُومِنِيْنَ إِلَى قَوْلِهِ أَوَّكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا تَّبَذَةٌ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُوْنَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْرهمُ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِّيمَانَ ﴾

"(اے بی) کہددے کہ جو محض جریل کا دشمن ہو(تواس کی بیدشمنی ہے جاہے) کیونکہ اس نے اس ( قرآن ) کواللہ کے حکم ہے اس طرح تیرے دل پراتارا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جواس سے پہلے ہے اور ایمان داروں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا۔اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو بھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے یاس اللہ کے یاس سے ایسارسول آیا جوتصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جوانن کے ساتھ ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اللہ کی کتاب کوا ہے بیٹھ ہیجھے اس طرح ڈال دیا۔ گویاوہ اسے جانتے ہی نہیں اور وہ ان ہاتوں کے پیچھے ہو گئے جوسلیمان کی حکومت (کے زمانے) میں شیاطین پڑھا کرتے تھے یعنی جادو''۔

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُّوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ '' حالانكه سيمان نے كفراختيار تبيں كيا تھا بلكه شيطانوں نے كفراختيار كيا تھا (كه) وہ لوگوں كو جادو سكھايا كرتے تھے''۔

ابن آخل نے کہا کہاس کی تفصیل جو مجھے معلوم ہوئی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ منگا ﷺ نے جب رسولوں میں سلیمان ( عَلَیْكُ ) کا ذکر فر مایا تو ان میں ہے بعض عالموں نے کہا کہ کیا تم لوگ محمد کے حالات پر تعجب نہیں کرتے وہ تو اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ سلیمان بن داؤ دنبی تھے حالا نکہ وہ صرف ایک جا دوگر تھے تو اللہ نے ان کے متعلق ( یہ آیت ) نازل فر مائی:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا ﴾

''لیعنی سلیمان کا فرنہیں تھے بلکہ شیاطین (جادو کے پیچھے پڑ کر اور اس پڑمل کر کے ) کا فر ہوئے''۔

﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ ''اوروہ چیز (سکھاتے تھے) جو ہاروت ماروت دوفرشتوں (یعنی فرشتہ صفت انسانوں یا دو با دشاہوں) پر ہابل میں اتاری گئی۔اوروہ تعلیم نہیں دیتے تھے کسی کو (حتی کہوغیرہ)''۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ کو بعض ایسے لوگوں نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا حدیث سنائی اور عکر مہ سے روایت کی اور عکر مہ نے ابن عباس سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل نے اپنی ذات پر جو چیز حرام تھہرالی تھی وہ جگر کے دو کلے ہوئے نکڑے اور دونوں گردے اور چربی تھی بجز اس چربی کے جو پیٹے پر ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں قربانی میں رکھی جاتی تھیں اور انہیں آگ کھالیا کرتی تھی۔

ابن این این این کہا کہ مجھے آل زید بن ثابت کے مولی نے عکر مدیا سعید بن جبیر ہے اورانہوں نے ابن عباس ہے روایت سنائی کہ رسول اللّہ مَنْ اللّیْزُ اللّٰہ نَا تَیْبِر کے بیہود کولکھ بھیجا:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ صَاحِبِ مُوْسَى وَ آخِيْهِ وَالْمُصَدِّقِ لِمَا جَاءَ بِهِ مُوْسَى آلَا إِنَّ اللهَ قَدُ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ آهُلِ التَّوْرَاةِ وَإِنَّكُمْ تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَدًا يَّبْتَغُونَ فَضُلَّا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوْدِ ذلكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعِ آخُرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَ آجُرًا عَظِيمًا وَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَ أَنْشُدُكُمْ بِمَا أَنْزِلَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَ آجُرًا عَظِيمًا وَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَ أَنْشُدُكُمْ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ وَأَنْشُدُكُمْ بِاللّذِي آلِيدِي مَا أَنْزِلَ اللهُ عَلَيْكُمْ حَتَى انْجَاهُمْ مِنْ السَّاطِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولِي وَأَنْشُدُكُمْ فِي اللّذِي آيَبِسَ الْبَحْرَ لِآبَائِكُمْ حَتَى انْجَاهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اللّهِ الْحَبُولِي الْحَبُرُتُمُونِيْ هَلُ تَجِدُونَ فِي مَا انْزَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ انْ تَوْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ.

' دیم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے رسول محمہ کی جانب سے جوموی کا دوست اور ان کا بھائی ہے اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جس کوموی لائے تھے۔ اے گروہ اہل تو رات! سن لوکہ بیشہ اللہ کے تھے۔ اے گروہ اہل تو رات! سن لوک ہے جہد اللہ کارسول ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر بخت اور آپس ہیں بھی پاؤگے کہ محمد اللہ کارسول ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر بخت اور آپس ہیں نرم مہر بان ہیں (اے نخاطب) تو انہیں رکوع کرتا اللہ کے فضل اور رضا مندی کا طالب و کیھے گا۔ بحد ہے کہ اڑ سے ان کی نشانی خودان کے چہروں میں (نظر آئے گی) بیان کی مثال تو ریت میں (بھی) ہے اور ان کی مثال آئیل میں (بھی) ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا نکالا پھراس کو مضبوط کر ان کی مثال آئیل میں (بھی) ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا نکالا پھراس کو مضبوط کر دیا تو وہ مونا ہوگیا اور انہوں نے ) نیک کام کے ان سے اللہ نے بخشش اور ایک بڑے دیا تاری گئی ہے جمہیں قسم لائے اور (انہوں نے ) نیک کام کے ان سے اللہ نے بخشش اور ایک بڑے ہو تا ہوں اس چیز کی جوتم پر اتاری گئی ہے جمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے من وسلوئی تمہارے ان قبیلوں کو کھلا یا جوتم ہے پہلے تھے اور تمہمیں مقسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تمہارے برزگوں کے لئے سمندر کو یہاں تک سکھا دیا کہ انہیں فرعون اور اس کے کاموں سے چھڑ الیا کہ تم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتاری ہے۔ انہیں فرعون اور اس کے کاموں سے چھڑ الیا کہ تم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتاری ہے۔ کیاتم اس میں بیر لکھا ہوا ) یا تے ہو کہ تم کھر پر ایمان لاؤ''۔

فَانُ كُنْتُمْ لَا تَجِدُوْنَ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا كُوْهَ عَلَيْكُمْ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَادْعُوْكُمْ إِلَى اللّٰهِ وَالّٰي نَبِيّهِ.

" پھرا گرتم یہ (بات) اپنی کتاب میں نہیں پاتے تو تم پر کوئی مجبوری نہیں۔راہ ہدایت گمرائی سے متاز ہو چکی ۔ پس میں تم کواللہ اوراس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں'۔

ابن ہشام نے کہا کہ شُطُاً قُٹے معنی فَرَاخَه کے لیمن کیتی کے پٹھے کے ہیں اور واحد شطاۃ ہے۔ جب کھیتی اپ پٹھے نکالے تو عرب کہتے ہیں قَدُ اَشُطَا الزَّرُعُ۔ اور آزرہ کے معنی عَاوَ نَه کے ہیں لیمنی اس کوتوت دی تو ی کردیا کہ وہ اپنی ماؤں کا ساہو گیا۔ امرؤ القیس نے کہا ہے۔

بِمَحْنِیَّةِ قَلْ آزَرَ الضَّللَ نَبْتُهَا مَجَوَّ جُیُوْشٍ غَانِمِیْنَ خُیَّبِ (یہ واقعہ) ایسے کلڑکا ہے جہال روئیدگی کی قوت نے بیری کے درختوں کوقوی بنا و یا تفااور وہ فتح مندواور شکست خور دہ اشکروں کے تقہرنے کا مقام تفا''۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

بی ربعہ بن مالک بن زیدمناۃ میں ہے ایک شخص حمید بن مالک الارقط نے کہا:

## زَرْعًا وَقَضْيًا مُوْزَرَالنَّبَاتِ

الیی زراعت اورا بیا جارہ ہے جس کی روئیدگی کوقوت دی گئی ہے۔ اور یہ بیت اس کے بحر رجز کے قصیدے کی ہے اور سُو قُی مھمو زنہیں ہے بلکہ یہ سَاقُ کی جمع ہے جیسے ساق الشجو۔ورخت کا تنا۔یا گھاس یات کی نال۔

ابن آخل نے کہا کہ یہود کے کافروں اور عالموں میں سے جولوگ آپ سے سوالات کیا کرتے اور دشواریاں ڈالتے تھے تا کہ تن کو باطل کے ساتھ مشتبہ کردیں اوران کے متعلق خاص طور پرقر آن نازل ہواایک ابویا سرابن اخطب تھا۔ عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ بن رباب کی روایت سے جو با تیں مجھ سے کہی گئ ہیں ان میں سے ایک عالت میں گزرا کہ ہیں ان میں سے ایک عالت میں گزرا کہ ہیں ان میں سے ایک عالت میں گزرا کہ آپ ابتدائے سورہ بقرہ المم ذالك الكتاب الا دیب فیہ تلاوت فرما رہے تھے تو ابویا سر بن اخطب چند یہود یوں کے ساتھ اپنے بھائی جی بن اخطب کے پاس آیا اور کہا سنو واللہ میں نے محمد کوالمم ذلك الكتاب پڑھتے سنا ہے جواس پراترا ہے تو ان لوگوں نے کہا ہو اللہ عیں معلوم ہوا ہے کہم پرجو کچھا تا را پڑھتے ساتھ رسول اللہ میں تھا ہے ہو ۔ فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا اے محمد! ہمیں معلوم ہوا ہے کہم پرجو کچھا تا را گیا ہے اس میں تم آلم بھی پڑھتے ہو۔ فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا انہیں جبر میں تمہارے پاس اللہ کے پاس سے ساتھ رسول اللہ تا ہوں نے کہا کہ اللہ نے ہیں ہیں ہیں ہو کہا ہیں ہو گور نے بیان کیا ہو کہ اس کی حکومت کا ذمانہ ادراس کی امت کا دنیوی میں کہا کہ وہوں کے کہا کہوں نے کہا لگف ایک اور میم نہیں کہ ان میں سے کی نبی سے سے کہا تھوں کی طرف متوجہ ہوا اوران سے کہالف ایک اور الا تھیں اور میم خصہ کیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اوران سے کہالف ایک اور الا تھیں اور میم مسلیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اوران سے کہالف ایک اور الا تھیں اور میم

چالیس پی (جملہ) اکبتر سال کیاتم لوگ ایے دین میں داخل ہوتے ہوجس کی حکومت کی مدت اور اس کی امت کا دینوی حصہ اکبتر سال ہو پھررسول الند تنگی تی کی اور ہوا اور کہا اے محمد کیا اس نے کہا وہ کیا ہے۔ فرمایا۔ المصق۔ اس نے کہا یہ بڑا بھاری اور بہت لمباہ الف ایک اور لام خربا باس نے کہا وہ کیا ہے۔ فرمایا۔ المصق۔ اس نے کہا یہ بڑا بھاری اور بہت لمباہ الف ایک اور لام خمیں اور میم چالیس اور صادنو ہے یہ (جملہ) اسٹھ سال ہوئے۔ اے محمد کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ فرمایا ہاں آلمور کہ کہا واللہ بیتو اور زیادہ بھاری اور مواکنیس ہوئے۔ اسٹھ کم کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ فرمایا بال آلمور کہا واللہ بیتو اور زیادہ بھاری اور مواکنیس ہوئے۔ اللہ اللہ ہوگئے۔ پھر اس نے کہا۔ اے محمد درزہ ہے۔ الف ایک لام میں میم چالیس اور رہے دوسو یہ تو دوسوا کہتر سال ہوگئے۔ پھر اس نے کہا۔ اے محمد اب تو تنہ ہمارا معاملہ ہمارے لئے یہاں تک مشتبہ ہوگیا کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا تمہیں تھوڑا دیا گیا ہے یا بہت۔ بھر آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو ابویا سرنے اپنے بھائی جی بن اخطب اور ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ یہود کے علاء میں سے سے کہا تمہیں کیا خبر شائد محمد کے لئے میسب کے سب جمع کردیئے گئے ہموں اکہتر اور ایک سواکسے اور دوسواکتیں اور دوسواکتیں اور دوسواکہتر اور بیات سو چونیس سی سال ہوئے پھر انہوں نے کہا اس کا اور ایک سواکسے اور ایک سواکسے کیا ہموئی ہیں:

﴿ مِنْهُ آیَاتٌ مُّنْحُکَمَاتٌ هُنَّ اُمُّهُ الْکِتَابِ وَ اُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ''اس (قرآن) کی بعض آیتیں محکم میں اور وہی کتاب کی اصل میں اور دوسری مشتبہ المعنی میں''۔

ابن ایخق نے کہا کہ میں نے اہل علم میں سے بعض ایسے لوگوں سے سنا ہے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا وہ بیان کرتے تھے کہ بیر آ بیتیں نجران والوں کے متعلق اس وقت نازل ہو ئیں جب وہ رسول اللّٰہ مَثَالْاَثِیْمُ کے پاس عیسیٰ بن مریم علاظے کے متعلق آپ سے دریا فت کرنے آئے تھے۔

محمدا بن ایخق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن ابی امامہ بن سہل بن حنیف نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا ہے کہ

ل ننخه (الف) میں دوسر نے ننخوں اور اعداد ابجد کے خلاف و الصاد تسعون کے بجائے ستون لکھا ہے اور جملہ اعداد میں بھی بجائے احدی و ستون و ماثنة کے احدی و ثلاثون و ماثنه لکھا ہے جو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)۔

ع (الف) میں یہاں بھی احدی و ثلاثون و مانة یعنی ایک سواکتیس لکھا ہے۔

۳ (الف)صاد کے ساتھ کے حساب سے یہاں بھی جملے میں سبعمائد واربع سنین لکھے ہیں۔ یعنی بجائے سات سوچونتیس کے سات سوچار لکھے ہیں۔(احمرمحودی)۔

یہ آیتیں یہود ہی گی ایک جماعت کے متعلق نازل ہو میں لیکن انہوں نے مجھے سے اس کی کوئی نفسیر نہیں بیان کی ۔ پس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات واقعی تھی۔

ابن عباس کے مولی عکر مہ ہے یا سعید بن جبیر ہے جو باتیں جھے معلوم ہوئی ہیں اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے بتایا ہے ہہ ہے کہ یہودرسول اللہ فاللی یا ہوت ہے پہلے آ پ کے وسلے ہاوں وخزرج پرفتح طلب کیا کرتے تھے اور جب اللہ نے آ پ کوعرب میں ہے مبعوث فر مایا تو انہوں نے آ پ کا بھی انکار کر دیا تو ان ہے متعلق جو کچھ کہا کرتے تھے اس کا بھی انکار کر دیا تو ان ہے معاذ بن جبل نے اور بن سلمہ والے بشر بن البراء بن معرور نے کہا کہ اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرواور اسلام اختیار کروکیونکہ تم ہم پرمحمہ کے وسلے بشر بن البراء بن معرور نے کہا کہ اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرواور اسلام اختیار کروکیونکہ تم ہم پرمحمہ کے وسلے ہے اس وقت فتح طلب کرتے تھے جب ہم مشرک تھے اور تم ہمیں خبر دیا کرتے تھے کہ آ پ مبعوث ہونے والے ہیں اور تم اوگ آ پ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو بی نفیر والے سلام بن مشکم نے کہا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں لایا جس کوہم بہچا نیں اور یہ وہ نہیں جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے متعلق اپنا قول نازل فر مایا:

﴿ وَلَمَّا جَأَءَ هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِاللهِ مُصِدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى اللهِ مُصِدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾ الّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾

''اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس ہے وہ کتاب آئی جوتقید بین کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالا نکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفرا ختیار کرر کھا تھا''۔

﴿ فَلَمَّا جَأْءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

" پھر جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے پہچان کیا تو اس سے انکار کردیا۔ پس منکروں \* براللہ کی پھٹکار ہے''۔

ابن آخق نے کہا جب رسول الله منگافی کے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے بارے میں اللہ نے انہیں جو تھم دیا تھا اس کا ذکر ان لوگوں سے کیا گیا تو مالک بن الصیف نے کہا کہ والتہ جمیں محد کے بارے میں نہ کوئی تھم دیا گیا اور نہ ہم سے ان کے متعلق کوئی عہدلیا گیا تو اللہ نے اس کے متعلق (بی آیت) نازل فرمائی:

﴿ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ اكْتَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ ''اوركيا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے''۔ اور اہو صلوبا الفطیونی نے رسول اللہ طَالِیَّۃ کے کہا اے محد! تم ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم جانے ہوں اور نہ اللہ نے تم پرکوئی ایس کھلی نشانی اتاری کہ اس کے سبب سے ہم تمہاری پیروی کریں تو اللہ نے اس کے متعلق اپنایہ قول نازل فرمایا:

﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا اِلَّيْكَ اِيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرٌ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ ''اور مِنْك ہم نے تیری جانب (بہت ی کھلی نشانیاں اتاری ہیں اور

''اور بے شک ہم نے تیری جانب ( بہت ی ) تھلی نشانیاں اتاری ہیں اوران کا انکار نافر مان لوگ ہی کیا کرتے ہیں''۔

اور رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے رسول الله مَنَّاثِیَّا ہے کہا۔ اے محمہ ہمارے پاس کوئی الیم کتاب لاؤ جے آسان ہے تم ہم پرا تارو کہ ہم اسے پڑھیں اور ہمارے لئے نہریں بہا دو کہ ہم تمہاری پیروی کریں اور تمہیں سچا جانیں تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ أَمُ تُرِيدُونَ آنُ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيل ﴾

" یا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول کے ایسے سوالات کروجیے اس سے پہلے (بھی) موئ سے سوالات کئے گئے تھے اور جو شخص کفر کو ایمان کے عوض میں بدل لے تو بے شہداس نے وسط راہ (یاراستے کی ہمواری یا بھلائی) کو کھودیا"۔

ابن ہشام نے کہا کہ سَوَاءَ السَّبِیْلِ کے عنی وَسُطَ السَّبِیْل کے ہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے:

یَاوَیُحَ اَنْصَادِ النَّبِیِّ وَرَهُطِهٖ بَعُدَ الْمُغَیَّبِ فِی سَوَاءِ الْمُلْحَدِ

نی مَا اللَّهُ اللَ

اور بیبیت ان کے ایک قصید ہے گی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ میں اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن ایکن نے کہا کہ جب عربوں کو اللہ نے اپنی رسالت کی خصوصیت عنایت فرمائی تو ان پر حسد کرنے والے یہود میں سب سے زیادہ شخت جی بن اخطب اور ابویا سربن اخطب تھے۔ بیدونوں 'لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی جس قدر ان سے ہو علی کوشش کرتے رہتے تھے انہیں دونوں کے متعلق (بیر آیت یت) نا زل فرمائی:
﴿ وَدَّ کَشِیْرٌ مِنْ اَهْلِ الْکِمَابِ لَوْ یَرُدُوں کُمْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُمْ کُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُمْ کُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیْنَ لَهُمُ الْحَقُ الْحَقُوا وَاصْفَحُوا حَتَّی یکُتِی الله بِاللهِ بِاللهِ عِلَی کُلِّ شَیْءَ قَدِیدٌ ﴾ بغیر ما تبین لَهُمُ الْحَقْ الْحَقْ اَنْ بِحِقْ ظَا ہر ہوجانے کے بعد اپنے نفسانی حدے سب سے بید '' اہل کتاب میں بہتوں نے ان پرحق ظا ہر ہوجانے کے بعد اپنے نفسانی حد کے سب سے بید

خواہش کی کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں لوٹا کر کا فرینادیں۔ پس انہیں چھوڑ دواور ان سے منہ پھیرلویہاں تک کہ اللہ اپنا تھم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیزیر قدرت رکھنے والا ہے''۔

## رسول التُدَمِّنَا عَيْنَةِ كَم ياس يہوداورنصاريٰ كا جھگڑا

ابن ایخی نے کہا کہ جب نجران کے نصاری رسول اللّه مَنَّا تَنْیَا کہ جب نجران کے نصاری رسول اللّه مَنَّاتُیْنِا کے پاس یہ جودی علماء مجمی پہنچے اور رسول اللّه مَنَّاتِیْنِا کے پاس اس میں جھگڑا ہوا تو رافع بن حربیلہ نے کہاتم کسی ٹھیک بات پرنہیں ہوا ور اس نے عیسیٰ عَلِیْتُ اور انجیل کا اٹکار کر دیا تو نجران کے نصرانیوں میں سے ایک شخص نے یہود سے کہاتم کسی صحیح بات پرنہیں ہوا ور اس نے موی ( عَلِیْتُ ) کی نبوت اور تو ریت کا اٹکار کر دیا تو اللّه ( تعالیٰ ) نے اس کے متعلق بات پرنہیں ہوا ور اس اللہ ورنوں کے اتو الله ( بطور نقل ) نازل فرمائے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارِى عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارِى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتُلُونَ الْكِتَابَ كَنْالِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَالله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْهَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ فيما كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

''اور یہودنے کہا کہ نصاری کسی (صحیح) چیز پرنہیں اور نصاری نے کہا کہ یہود کسی (صحیح) چیز پر نہیں حالانکہ وہ (دونوں گروہ اپنی اپنی ) کتاب پڑھتے ہیں ای طرح ان لوگوں نے بھی انہیں کی سیس حالانکہ وہ (دونوں گروہ اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں ای طرح ان لوگوں نے بھی انہیں کی سی بات کہ دی جو ( کچھ بھی ) نہیں جانتے ۔ پس اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ جس میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے ہے'۔

یعنی ہرا یک گروہ اپنی کتاب میں اس بات کی سچائی کے متعلق پڑھتار ہتا ہے جس کا وہ انکار کرتا ہے یعنی بہور عیسیٰی ﴿ عَلَائِلُلُ ﴾ کا انکار کرتے ہیں حالا نکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں وہ (معاہدہ) جومویٰ (عَلِائِلُ ) کی زبانی عیسیٰی ﴿ عَلَائِلُ ) کی تصدیق کے متعلق اللہ ﴿ تعالیٰ ) نے ان سے لیا تھا موجود ہے اور انجیل میں موئی ﴿ عَلَائِلُ ) اور اس توریت کی تصدیق کا وہ (معاہدہ بھی ) موجود ہے جودہ اللہ کے پاس سے لائے تھے اور ہرگروہ اس چیز سے انکار کرتا ہے جو اس کے (مخالف) ساتھی کے ہاتھ میں ہے۔

اوررافع بن حریملہ نے رسول اللّٰه مُثَالِثَیْمِ کے کہا کہا ہے محمدا گرتم اللّٰہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہوجس کا تم دعویٰ کرتے ہوتو اللّٰہ ہے کہو کہ وہ ہم سے خوب با تیس کرے کہ ہم اس کی با تیں سنیں ۔تو اللّٰہ ( تعالٰی ) نے اس کے متعلق اپنا قول نازل فر مایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ

قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْاِيَاتِ لِقَوْمِ يُّوْقِنُونَ ﴾

"اورجولوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتایا ہمارے پاس کوئی نشانی (کیوں نہیں آئی جولوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انہیں گی کی باتیں کیس ان کے دل ایک دوسرے کے سے ہو گئے ہیں۔ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لئے کھلی کھٹی نشانیاں پیش کردی ہیں "۔

اور عبداللہ بن صوری الاعورالفطیو نی نے رسول اللہ مثل تین کے کہا کہ سیدھی راہ تو وہی ہے جس پر ہم ہیں ۔اے محمد ہماری پیروی کروتو تم سیدھی راہ پرلگ جاؤگے۔

اورنصاری نے بھی ای طرح کہا تو اللہ ( تعالیٰ ) نے عبداللہ بن صوری اور نصاری کی باتوں کے متعلق ( بیآیت ) نازل فرمائی :

﴿ وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ یہودی ہوجاؤیا نصاری تو سیدھی راہ پرلگ جاؤ گئے' 🚣

﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾

''(اے نبی) تو کہہ دُے بلکہ(ہم نے تو) ملت ابرائہیم (اختیار کر لی ہے جو )ایک سو (تھے ) اور مشرکوں میں سے ندیجھ''۔

پھراللہ(تعالیٰ)نے پوراقصہاہے اس قول تک بیان فرمایا:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْلُلُونَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾ '' وہ ایک جماعت تھی جوگزرگی۔اس کو وہ ( ملے گا) جواس نے کمایا اور تمہیں وہ ( ملے گا) جوتم نے کمایا اور جو کچھوہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہ کیا جائے گا''۔

## کعیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی باتیں

ابن ایخق نے گہا کہ شام کی سمت سے کعبے کی سمت قبلہ کی تحویل رسول الله منظی تینے کے مدینہ تشریف لانے کے ستر ھویں مہینے کی ابتدا میں ماہ رجب میں ہوئی تو رفاعہ بن قیس اور فردم بن عمر واور کعب بن اشرف اور رافع بن البی رافع اور کعب بن اشرف کا حلیف الحجاج بن عمر واور الربیج ابن الربیج بن البی الحقیق اور کنانہ بن الربیج بن ابی الحقیق اور کنانہ بن الربیج بن ابی الحقیق رسول الله منظی تی من عاضر ہوئے اور کہا۔ اے محمد شہیں اس قبلے سے جس کی جانب تم سے کس چیز نے پھیردیا حالا نکہ تہمیں تو اس بات کا دعوی ہے کہ تم ملت ابرا جیمی اور دین ابرا جیمی پر ہو۔ تم جس قبلے

کی جانب تھےاس کی جانب لوٹ آؤٹو ہم تمہاری پیروی کریں گے اور تم کوسیا مانیں گے اور وہ صرف آپ کو آ پ کے دین سے برگشتہ کرنا جا ہتے تھے تو اللہ نے ان کے متعلق (یہ آپیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم وَكَنْالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِّتكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهَيْدًا وَّمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾

'' عنقریب لوگوں میں ہے بے وقو ف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے ہے پھیر دیا جس پروہ تھے کہہمشرق ومغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو جا ہتا ہے سیدھی راہ بتا دیتا ہے اور ای طرح ہم نے تم کو بہترین جماعت بنایا کہتم لوگوں کے لئے گواہ بنواور رسول تمہارے لئے گواہ بے۔اورجس قبلے پرتو تھاوہ تیرے لئے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ جورسول کی پیروی کرتا ہے اس کواس مخص ہے متاز کریں جواپنی ایڈیوں کی جانب لوٹ جاتا ہے'۔

یعنی آ ز مائش اورامتحان کے طور پرایسا کیا:

﴿ وَ إِنْ كَانَتُ لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَٰدَى اللَّهُ ﴾

"اوراگرچہ یہ بری (بھاری) بات تھی مگران لوگوں پر (کوئی بھاری بات نے تھی) جنہیں اللہ نے سیدهی راه دکھادی ہے'۔

لینی (جنہیں) آ ز مائش ہے ( گز رنے اورامتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی راہ بتا دی) یعنی جنہیں الله في ثابت قدم ركھا۔

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيْمَانَكُمْ ﴾

''اوراللٰداییانہیں کہتمہاراایمان بریادکرے''۔

لعنى تمہارا جوا يمان يہلے قبلے كے متعلق تھااورتم نے اپنے بن كى تصديق كى تھى اور تحويل قبلہ تك جو پيروى تم نے اس کی کی اور دونوں قبلوں کے متعلق تم نے جواینے نبی کی اطاعت کی (ان نیکیوں کو بر ہا ذہبیں کرے گا) یعنی وہ حمہیں ان دونوں کا اجرعنایت فرمائے گا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفٌ رَّحِيمٌ ﴾

'' بے شبہہ اللہ لوگوں پر مہر بانی اور رحم کرنے والا ہے''۔

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِّيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة ﴾

'' تیرے چبرے کے آسان میں (یعنی آسان کی جانب بار بار ) پھرنے کوہم دیکھ رہے ہیں لیس بے شبہہ ہم تجھے ای قبلے کے جانب پھیر دیں گے جس کوتو پیند کرتا ہے ۔ پس (اب تو اپنا چہرہ محدحرام کی طرف کردے اور (اے محمد کن امت والو ) تم جہال کہیں رہوا ہے چبرے ای کی جانب كردو' ـ

ابن ہشام نے کہا کہ شَطُرَ ہُ کے معنی نحوہ وقصدہ کے ہیں بعنی اس کی جانب۔عمرو بن احمرالبا ہلی نے ا یک اونتنی کا بیان کرتے ہو ہے کہا ہے۔اور باہلة یعصر بن سعد بن فیس بن عیلا ن کا بیٹا تھا۔

تَعْدُوْ بِنَا شَطُرَ جَمْعِ وَهُيَ عَاقِدَةٌ ۚ قَدْ كَارَبَ الْعَقَٰدُ مِنْ اِيْفَادِهَا ٱلْحَقَبَا وہ (اونٹنی) ہمیں لئے ہوئے مزد لفے کی جانب تیز چلی جارہی ہے حالانکہ دم و بائے ہوئے ہے اوراس کی گرم رفتاری کے سبب ہے دیی ہوئی دم تنگ کے نیچے تک پہنچنے کے قریب ہوگئی ہے۔ (ابتدائے حمل میں اونٹنیاں دم د بائے رکھتی ہیں اور ایسی اونٹنیاں تیزنہیں چلا کرتیں۔شاعرای بات کی تعریف کرر ہاہے کہ وہ حمل کے ابتدائی زیانے کے باوجود تیز دوڑ رہی تھی )۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اورقیس بن خویلدالہذ لی نے اونتنی کے وصف میں کہا ہے۔

إِنَّ النَّعُوْسَ بِهَا دَاءٌ مُخَامِرُهَا فَشَطْرُ هَا نَظَرَ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرُ نعوس (افغنی کا نام ہے) کواس (کورگ رگ) میں پھیل جانے والی بیاری ہے۔اس لئے اس کی جانب آئکھوں کا دیکھنا تھکا دینے والا ہے۔(یعنی سفر کے طے کرنے کی امیدنہ کرنا جا ہے)۔ ابن ہشام نے کہا کہ نعوس اس کی اونٹنی کا نام ہےاس لئے اس نے اس کوتھکی نظروں ہے دیکھا محسور بمعنى هير قرآن مجيد مين ندكور بو هُوَ حَسِيرٌ -

﴿ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ آتَهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبَّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ''اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ ( قر آ ن )حق ہے۔ان کے پروردگار کی جانب سے ہے اور جو کام وہ کرر ہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے''۔ ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَّلَنِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَ آهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ يرت ابن بخام جه صدوم

''اورا گرتوان ہو گول کے یا س جنہیں کتاب دی گئی ہے ہرطرح کی نشانی لائے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور تو بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والانہیں اور ان میں ہے بعض ا فرادبھی دوسرے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والےنہیں اور تیرے باس جوعلم آچکا ہے اس کے بعد بھی اگر تونے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شبہہ تو ظالموں میں ہے ہوگا''۔ ابن ایخق نے کہااللہ کے اس قول تک:

﴿ وَ إِنَّهُ لُلْحَقُّ مِنْ رَّبُّكَ فَلاَ تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾

''اور بے شبہہ وہ حق ہے تیرے پروردگار کی جانب ہے اس لئے تو شک کرنے والوں میں ہے

# يہود کا توریت کی سچی باتوں کو چھیا نا

بنى سلمه والے معاذبن جبل اور بنی اشہل والے سعد بن معاذ اور بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زیدنے علماء یہود میں ہےایک جماعت ہے بعض ایسے مسائل کے متعلق پوچھا جوتو ریت میں ہیں تو انہوں نے ان مسائل کو چھیا یااوراس کے متعلق کچھ بتانے ہے انکار کیا تواللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (یہ آیت) نازل فر مائی: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُلَاى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَ يَعْلَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾

'' بے شک جولوگ چھیا تے ہیں ان کھلی با توں اور ( ایسی ) ہدایت کوجس کوہم نے اتارا ہے بعد اس کے کہ ہم نے اے لوگوں کے لئے کتاب میں بیان (بھی) کر دیا ہے ہیو ہی ہیں جن پراللہ ملامت فرما تا ہےاور جولوگ ملامت کرنے والے ہیں وہ (سب)ان پرملامت کرتے ہیں''۔

# نبي مَنْ النَّهُ عِلَمْ كَي دعوت اسلام يران كا جواب

۔ کہا کہرسول الله منافقی منظم نے اہل کتاب میں سے بہود کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اس کی رغبت دلائی اورانہیں اُللہ کے عذاب وسزاہے ڈرایا تو رافع بن خارجہاور ما لک بنعوف نے کہا کہا ہے محمد ( ہم تمہاری بات نہ مانیں گے ) بلکہ ہم تو ای (روش) کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے کیونکہ وہ زیادہ جانے والے اور ہم سے بہتر تھے تو اللہ عزوجل نے ان کے اقوال کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی: ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لِهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا اوَلَوْ كَانَ آبَاءُ هُمْ

لَا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَّلاَ يَهْتَدُونَ ﴾

''اور جب ان ہے کہا گیا کہ اللہ نے جو ( کلام ) نازل فر مایا ہے اس کی پیروی کروتو انہوں نے کہا ( نہیں ) بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اور کہا اگر چہان کے باپ دا دا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پائے ( ہوئے ) ہوں'۔

### بنی قینقاع کے بازار میں یہودیوں کاجمگھٹا

اور جب جنگ بدر کے روز اللہ (تعالیٰ ) نے قریش پرمصیبت ڈھائی اور رسول اللہ منافقہ کے اللہ عنائش کے اللہ عنائش کے لائے تو آپ نے یہودکوسوق بنی قدیقاع میں جمع کیا اور فر مایا:

يًا مَغْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا قَبْلَ اَنْ يُصِيْبَكُمُ اللَّهُ بِمِثْلِ مَا اَصَابَ بِهِ قُرَيْشًا.

''اے گروہ یہوداسلام اختیار کرلواس سے پہلے کہ اللہ تم پر بھی و لیں ( بی ) مصیبت ڈالے جیسی قریش پر ڈالی''۔

توانہوں نے آپ سے کہاا ہے محمدتم اس جھلاوے میں ندر ہنا کہ تم نے قریش کی ایک (ایس) جماعت کو قتل کر ڈالا جو ناتخیر بہ کارتھی اور جنگ کرنا نہ جانتی تھی۔ واللّٰدا گرتم ہم سے جنگ کر وتو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم خاص قتم کے لوگ ہیں اور تمہیں کوئی ہمارا سانہیں ملا۔ تو اللّٰد (تعالیٰ) نے اس قول کے متعلق (بیآ بیتیں) نازل فرمائمیں۔

﴿ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُوْنَ وَ تُحْشَرُونَ اللَّى جَهَنَّمَ وَ بِنْسَ الْمِهَادُ ﴾ ''(اے نبی) جن لوگوں نے کفر کیاان سے کہد دے کہ بہت جلدتم لوگ مغلوب کئے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے اوروہ (بہت) برافرش ہے''۔ ﴿ قَلْ کَانَ لَکُو آیاتَ فِی فِئتَیْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تَقَاتِلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ اُخْدِی کَافِرَةٌ یَّرَوْنَهُو لِ

ا (الف ب ) میں ترونھم تاء فو قانیہ ہے ہاور (ج د) میں ہاء تحتانیہ ہے ہاور کلام مجید میں بھی دونوں قراء توں کی روایتیں موجود ہیں ۔ یہو و نہم یاء تحتانیہ ہے ہوتو اس کے معنی وہ انہیں ان کا دونا یا اپنا دونا و کیھتے ہیں معنی ہوں گے اور یہاں کی ضمیروں کے مرجعوں کور جے میں ظاہر کرنے کی اور یہاں کی ضمیروں کے مرجعوں کورتر جے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی مرجعوں کو اختلاف سے مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرجعوں کی تفصیل مطلوب ہووہ کتب تفسیر کی جانب رجوع فرما کیں ۔ (احم محمودی)

مِّ الْمُنْ الْعُنْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَأَءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْكَبْصَارِ ﴾

'' بِ شبه تمهارے لئے ایک نشانی تھی دو جماعتوں میں جوایک دوسرے سے مقابل ہوئیں۔
ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کررہی ہے اور دوسری کا فرہے ۔ تم انہیں ان کا دونا و کیھر ہے تھے (اور یہ کچھ خیالی بات نہ تھی بلکہ) آئکھوں و یکھا (معاملہ تھا) اور اللہ اپنی مدد سے جس کی تائید جا جہتا ہے کرتا ہے بے شبہ اس میں بصیرت والوں (یاد کیھے والوں) کے لئے عبرت ہے'۔

## رسول اللهُ مَثَالِثَنْ اللهُ مَثَالِثَنْ اللهُ مَثَالِثَنْ اللهُ مَثَالِثَالِيَّةُ مَا يَهُود كَي عبادت كاه مين تشريف لي الله

کہا کہ رسول اللہ منگانی بیمود کی عبادت گاہ میں یہود کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے (اور ) انہیں اللہ کی طرف بلایا تو النعمان بن عمر واور الحارث بن زید نے آپ سے پوچھااے محرتم کس دین پر ہوتو آپ نے فر مایا:

عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَ دِيْنِهِ.

''ملت ابراہیم اور دین ابراہیم پر (ہوں)''۔

ان دونوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے تو آپ نے ان سے فر مایا:

فَهَلُمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ.

''اچھاتوریت میرے سامنے لاؤوہ ہمارے اور تمہارے درمیان (فیصلہ کرے گی)۔ انہوں نے اس سے انکار کیاتو اللہ نے ان کے متعلق (بیرآبیتیں) نازل فرما کیں:

﴿ اَلَّهُ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُواْ نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ

وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾

"کیا تو نے ان کوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب میں سے پچھ حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب کی جانب بلائے جاتے ہیں تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر (بھی) ان میں سے ایک جماعت روگر دانی کرتی ہے اور وہ ہیں ہی روگر دان ۔ یہ حالت اس وجہ ہے کہ انہوں نے کہ دیا کہ بجز چند دنوں کے ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی اور جوجھوٹے الزام وہ دیا کرتے تھے اس نے انہیں ان کے دین کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا"۔

یبود کے علماء اور نجران کے نصاری جب رسول الله مَنَائِلَیْمُ کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں جھکڑنے

لگے تو یہود کے علماء نے کہا کہ ابرا ہیم تو یہودی ہی تھے اور نجران کے نصاری نے کہا کہ ہیں ابرا ہیم نصرانی تھے تو اللہ نے ان کے متلق (بیآییتیں) نازل فرما ئیں:

﴿ قُلْ يَا آهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ

اقَلاَ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمُ هَٰوُلاءِ حَاجَجُتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ

عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيّا وَّلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا

عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا

مُنْ لِللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُهُ وَلَيْ الْمُورِكِيْنَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لِلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيّ وَاللّٰهُ وَلِي النَّالُونَ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

وَالّذِيْنَ آمَنُوا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

''(اے نبی) کہد دے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھڑ تے ہو حالانکہ تو ریت و انجیل نہیں اتاری گئی مگر اس کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (دیکھو) بیتم لوگ (وبی تو) ہو (کہ) جس میں تہہیں (کچھ) علم تھا اس میں جھڑ بی چکے۔ پھرالی چیز میں تم کیوں جھڑ تے ہوجس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور (حقیقت تو) اللہ (بی) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ (تو) یہودی سے اور نہ نصرانی بلکہ یکسوئی رکھنے والے فرماں بردار (بندے) سے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے بے شک لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ (سے) جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے ہیں اور اللہ (تو) ایمان داروں (بی) کامر بی ہے'۔

اور عبداللہ بن ضیف اور عدی بن زید اور الحارث بن عوف نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤمحد اور اس کے ساتھیوں پر جو چیز اتری ہے اس پر ضبح کا ایمان لائیس اور شام میں اس کا انکار کر دیں تا کہ ان کے لئے ان کے دین میں شبے ڈال دیں (بیاس لئے) کہ وہ بھی ایسا ہی کریں جیسا ہم کر رہے جیں اور وہ اپنے دین سے پلٹ جائیس تواللہ (تعالی) نے ان کے بارے میں (بیآییتیں) نازل فرمائیں:

﴿ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِهَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلَ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾

(ا \_ كَتَابِ وَالوَيْمَ حَنْ كُوبِاطُل \_ كِول كَرْ مُرَر تِي بَوَمْ جَان بُوجِهِ كَرَفِق كُو (كُول) جِهِبَاتِ بَوْ اللهُ وَقَالَتُ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُو بِالَّذِي الَّذِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُو وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ لَعَلَمُ الْذِينَ آمَنُو وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ لَعَلَمُ مُن يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

''اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان پر جو چیز ا تاری گئی ہے اس کو ون کے ابتدائی حصے میں مان لواور آخری حصے میں انکار کر دوشاید کہ وہ (اینے دین سے) پلٹ جا کمیں اور (حقیقت میں ) اس شخص کے سوا جوتمہارے دین کی چیروی کرے ( کسی اور کو ) نہ مانو (اے نبی) کہددے کہ ہے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے (اوراس بات کوبھی نہ مانو) کہ کسی کوویسی چیز دی گنی ہے جوتم کو دی گئی ہے یا وہ تمہارے پروردگار کے پاس تم پر ججت میں غالب ہوجا ئیں گے۔(اے نبی ) کہددے کہ فضل اللہ( ببی ) کے ہاتھ میں ہےوہ جس کو جیا ہتا ہے دیتا ہےا دراللّٰہ وسعت والا اور ( ہرخص کی قابلیتوں کو ) جاننے والا ہے''۔

جب یہود کے علماءاور نجران کے نصاری رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمِ کے پاس جمع ہوئے اور آ پ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابونا فع القرظی نے کہا اے محمد کیا تم یہ جا ہے ہو کہ جس طرح نصاری میسی بن مریم کی پرستش کرتے ہیں ہم بھی تمہاری پرستش کریں اور نجران والے نصرانیوں میں ہے ایک شخص الرہیں نامی نے کہا اور بعض روایتوں میں الریس اور الرئیس بھی ہے۔اےمحد کیاتم یہی جا ہتے ہواور اس ( اعتقاد ) کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ یا جس طرح اس نے کہا۔ تورسول الله منافیدیم نے فر مایا:

مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ آعُبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ آمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ فَمَا بِذَلِكَ بَعَثَنِيَ اللَّهُ وَلَا أَمَرَنِي. ''(میں)اللہ کی پناہ (مانگتا ہوں) اس بات سے کہ غیراللہ کی عبادت کروں یا اس کے غیر کی عبادت كاحكم دول \_ نه الله نے مجھے اس (عقیدے) كے ساتھ مبعوث فر مايا ہے (اور ) نه اس نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔ یا آیا نے جس طرح فرمایا''۔

تواللہ نے ان دونوں کے اقوال کے متعلق (یہارشاوفر مایا:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنتُمْ تَكْدُسُونَ ﴾ ''( پیہ بات ) کسی بشرکو( زیبا)نہیں کہ اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت عنایت فر مائے ( اور ) پھر وہ لوگوں ہے بیہ کہے کہ اللّٰہ کو چھوڑ کرمیرے پرستار بن جاؤ ۔لیکن (اس کا بیہ کہنا ٹھیک ہے کہ) تم لوگ علماء فقہاءاور سا دات بن جاؤاس سبب سے کہتم کتاب کی تعلیم دیتے اور تعلیم حاصل کرتے

لے بیالفاظ راوی نے اپنے حافظے پر مجرو سہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہے ہیں کہ روایت بالفاظ سیجے ہونے کا راوی کو یقین نہیں ۔لیکن مطلب یمی تھا۔ (احرمحمودی)

رجے ہو'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ربانیین کے معنی عالموں 'فقیہو ں اورسر داروں کے ہیں اس کا واحد ربانی ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔

لَوْ كُنْتُ مُوْتَهِنَّا فِي الْقُوْسِ اَفْتَنِيْ مِنْهَا الْكَلَامُ وَ رَبَّانِيَّ اَحْبَادِ اگر میں کسی (تارک الدنیا) راہب کی خانقاہ میں مقیم ہوتا (تو بھی) اس محبوبہ کی باتیں مجھاور اس راہب فقیہ و عالم (دونوں) کوبھی دین ہے بھے کا دیتیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ قوس کے معنی راہب کی خانقاہ کے ہیں اور افتنی بی تمیم کی زبان ہے اور بن قیس فتنی کہتے ہیں۔ جریائے کہا ہے۔

لَا وَصُلَ إِذْ صَرَمَتُ هِنَدٌ وَلَوْ وَقَفَتُ لَا سَتَنْزَلَتْنِی وَذَا الْمِسْحَیْنِ فِی الْقُوْسِ جِبِ مِند جدا ہوگئ تو (اس ہے) ملنے کا (کوئی موقع) نہ رہا اور اگر (وہ) کھہرتی تو مجھے اور موٹے کپڑے پہن کر خانقاہ میں رہنے والے کوبھی (اپنے مقام ہے) اتار لیتی (یعنی زہدو تقوی چیزادیتی)۔

(قوس) یعنی راہب کی خانقاہ ۔اور ربانی رب ہے مشتق ہے جوسید کے معنی میں ہے اللہ کی کتاب میں ہے۔

﴿ فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا ﴾

''وہ اپنے سردار کوشراب پلائے گا''۔

جس میں رب سے مرادسید وسر دار ہے۔ فر مایا:

﴿ وَلاَ يَأْمُو كُمْ أَنُ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَّامُو كُمْ بِالْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ "اوروه تهمین علم نه دے گاکتم دے گااس کے بعد کہ مسلمان ہو چکے ہو'۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد اس نے اس عہد کا ذکر فر مایا جوان سے اور ان کے انبیاء سے لیا تھا کہ جب آپ ان کے پاس تشریف لائیں تو آپ کی تصدیق کریں اور اپنے آپ پر لازم ہونے کا جوا قرار انہوں

ا خطاکشیدہ زیادتی بجزنسخہ (الف) کے دوسر نے نسخوں میں نہیں ہے نسخہ (الف) کے نتیع میں (ب) میں بھی اصل میں لکھی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جاشیے پرصراحت کر دی ہے کہ بیزیا دتی یورپ کے نسخے کے سواد وسر نے نسخوں میں نہیں اوراس میں تکرار بھی ہوگئ ہے جو بعد کی زیادتی پردلالت کرتی ہے (احمرمحودی)

نے کیا تھااس کا ذکر فر مایا اور فر مایا:

﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَأَءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأْفُرَرُتُمْ وَ آخَذُتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ اللہ نے نبیول سے عبدلیا کہ میں نے جوشمہیں کتا ب اور حکمت دی ہے (اس شرط سے کہ اس کے حکمت) گی تقدیق کرنے والا ہو جوشہارے ساتھ ہے تو ضرورتم اس پرایمان لاؤگے اور ضروراس کی مدوکرو گے ۔ فر مایا کیا تم نے قبول کیا اور اس (شرط) پرمیرے (اس) عبد کا باراٹھالیا۔ انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا۔ فر مایا تم (ایک دوسرے کے بارے میں) گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہول' ۔ آخر بیان تک۔

#### انصارکوآ پس میں لڑا دینے کی (یہود) کی کوشش

ابن اتحق نے کہا کہ شائس بن قیس جو بہت بوڑھا۔ کفر کا سرگروہ مسلمانوں سے تخت کینہ اور حسدر کھنے والا تھارسول اللہ من شخطے ہے گئے ہیں ہے جاس کا گزرہوا۔ جس میں اوس وخزرج کے لوگ ایک جگہ بیٹھے والا تھارسول اللہ من شخطے کر ہے ہے ہیں ان کی آپس کی محبت الفت جمعیت اور جاہلیت کے زمانے میں ان کی آپس میں موثنی پھراسلام کی وجہ سے ان کے تعلقات کی خوشگواری دیکھی تو جل گیا اور کہا کہ بنی قبیلہ کے سرداران شہروں میں اکھے ہوگئے ہیں۔ واللہ ان کے سرداروں کے اس مقام پر اس اجتماع (کے دیکھنے) سے ہمیں تو چیس نہ میں اکھے ہوگئے ہیں۔ واللہ ان کے سرداروں کے اس مقام پر اس اجتماع (کے دیکھنے) سے ہمیں تو چیس نہ آگا گا۔ اور یہود کے ایک کم سن نو جوان کو تھم دیا اور کہا ذراان کی طرف توجہ کر۔ ان کے ساتھ مل کر بیٹھاور جنگ بعاث وہ جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس وخزرج نے ایک دوسرے سے جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس وخزرج نے ایک دوسرے سے جنگ کی تھی اور اس (لڑائی) میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سردار الواسید جنگ کی تھی اور اس (لڑائی) میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سردار الواسید جنگ کی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سردار الواسید جنگ کی تھی اور اس زمانے میں اور کا عمر و بن النعمان البیاضی تھا اور بید دونوں مارے گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوتیس بن الاسلت کہتا ہے۔ علی آنُ قَدُ لِنَ خِعْتُ بِذِی حِفَاظِ فَعَاوَدَنِی لَهُ حُزْنٌ رَصِیْنُ باوجوداس کے کنجشمنا ک مقام میں مجھ پرالیی مصیبت ڈالی گئی کدایک دائی غم مجھ پر پلٹتار ہاہے۔ فَامَّا تَقُتُلُوْهُ فَانَّ عَمْرًا اُعِظَ بِرَاْسِه عَضْبٌ سَنِیْنُ (لیکن) اگرتم نے اس (حضیر) تولّل کیا ہے تو عمرو کا سربھی تیز تکوار کے دانتوں میں دہایا گیا ہے۔ اوریہ دونوں بنیٹیں اس کے ایک قصید ہے کی ہیں۔اور جنگ بعاث کا بیان جتنا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔

اور بیدولول نیمیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔اور جنگ بعاث کا بیان جتنا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اس سے بہت زیادہ ہے لیکن مجھے اس کے پورے بیان کرنے سے رو کنے والا (سیرت نبوی کے بیان کا) وہی انقطاع ہے جس کا ذکر میں نے کردیا ہے۔

ابن انتخل نے کہا کہاس (نوجوان) نے ویبا ہی کیا تو اس وفت ان لوگوں میں تو تو میں میں ہونے لگی اور کشکش 'فخر اور مباہات شروع ہوگئی نوبت یہاں تک پینجی کہ دونوں قبیلوں میں سے ایک ایک شخص حملے کے لئے نیم استادہ ہوگیا۔

"اے گروہ مسلمین خدا (ے ڈرو) خوف خدا (کرو) کیا جا ہلیت کے دعووں پر (لڑے پڑتے ہو) حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تمہیں اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور تمہیں عزت دی اور اس اسلام کے ذریعے سے جا ہلیت کی باتیں تم سے الگ کردیں اور اس کے ذریعے تمہیں کفر نے جات دلائی اور اس کے ذریعے تمہیں کفر نے جات دلائی اور اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان الفت پیدا کی"۔

پس ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ شیطانی ایک جھٹڑ ااور ان کے دشمن کی ایک چال تھی وہ رو پڑے اور اوس وخزرج کے افراد ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے اور رسول الله منگا تیج کی فر ماں برداری اور اطاعت کی اور آپ کے ہمراہ (وہاں ہے) واپس چلے آئے۔ الله کے دشمن شائس بن قیس کی جال ( سے جوآگ بھڑک اٹھی تھی اس ) کواللہ نے بجھا دیا اور اللہ ( تعالی ) نے شاس بن قیس اور اس کی جالبازی کے متعلق ( بیآ بیتیں ) نا زل فر مائمیں :

﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا آهْلَ الْكِهَ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا آهْلَ الْكَهُ بِغَافِلٍ اللّٰهِ مِنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَّ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

"(اے محمد) کہدد ہے اے اہل کتاب اللہ کی آینوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو حالا نکہ اللہ نگران ہے ان کا موں کا جو تم کررہے ہو۔ اے اہل کتاب جولوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے رائے ہے ان کا موں کا جو تم کررہے ہو۔ اے اہل کتاب جولوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے رائے ہوں کیوں بھیرتے ہوا ور ان کو ٹیڑھا چلانا چاہتے ہو۔ حالا نکہ تم گواہ ہوا ور اللہ ان کا موں سے غافل نہیں ہے جو تم کررہے ہو'۔

اوس بن فیظی اور جبار بن صحر اوران دونوں کی قوم کے ان لوگوں کے متعلق جوان کے ساتھ تھے اور شأس نے جاہلیت کے واقعات کے ذریعے جورخنداندازی کی تھی انہوں نے اس کے سبب سے مذکورہ کاروائی کی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (بی آبیتی) نازل فرمائیں :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ الِنَ تُطِيعُوْا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِم وَلاَ تَمُوتُنَ اللهِ وَأَنْتُمْ مُّسُلِمُونَ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِم وَلاَ تَمُوتُنَ اللهِ وَأَلْفِكُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''اے وہ لوگو جوا یمان لا چکے ہوجن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگران میں کسی جماعت کی بات مانو گے تو وہ تہہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹالیں گے اور تم کسی طرح کفراختیار کرتے ہو حالا نکہ تم پراللہ کی آبیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول (موجود) ہے اور جس شخص نے اللہ (کے دامن) کو پکڑلیا ہے شہہ سیدھی راہ کی جانب اس کی رہنمائی ہوگئی۔ اے وہ لوگو جوا یمان اختیار کر چکے ہواللہ ہے جبیباڈر نا چاہئے ویساڈ رواور نہ مرومگر اس حال میں کہ تم اطاعت گزاررہو۔ اس کے فرمان ۔ ان لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے''۔ تک ۔

ا بن آتی بنے کہا جب عبداللہ بن سلام اور نقلبہ بن سعیۃ اور اسد بن عبیداوران کے ساتھ یہود کے جن لوگوں نے اسلام اختیار کیا تھا مسلمان ہوئے اور ایمان لائے اور تقسد ایق کی اور اسلام سے محبت کرنے لگے اور اس میں انہیں رسوخ حاصل ہو گیا تو یہود کے علماء میں سے کا فروں نے کہا کہ محمد پر ایمان لانے والے اور اس کی

پیروی کرنے والے ہم میں سے بدترین لوگوں کے سوااور کوئی نہیں ۔اوراگروہ ہم میں سے بہتر افراد ہوتے تووہ اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے اور دوسرے دین کی طرف نہ جاتے تو اللہ نے ان کے اس قول کے متعلق ( میہ آیت ) نا زل فرمائی:

﴿ لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اَمَّةٌ قَانِمَةٌ يَّتُلُوْنَ آيَاتِ اللهِ اَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ﴾ "سب كى حالت ايك ئى بين اہل كتاب ميں ايك گروہ ايبا بھى ہے جوسيدهى راہ پر جما ہوا ہے۔ پيلوگ اللّٰہ كى آييتيں رات كے اوقات ميں پڑھتے آور مجدے كرتے رہتے ہيں '۔

ابن ہشام نے کہا کہ اناء اللیل کے معنی ساعات اللیل کے ہیں یعنی رات کے اوقات میں اوراس کا واحدانی ہے۔ المتتحل الهدلمی نے جس کانام مالک بن عویم نقاا ہے لڑکے اثیلة کے مرشے میں کہا ہے۔ کو کُوں وَ مُوں کی عِطْفِ الْقِدْحِ شِیْمَتُهُ فی فی کُلِّ اِنی قَضَاهُ اللَّیْلِ یَنْتَعِلُ وہ مینا ( بھی نقا) اوراس کی سیرت تیرکی نوک کی طرح کڑوی ( اور بخت بھی تھی ) اور قضا وقدر وہ مینھا ( بھی نقا) اوراس کی سیرت تیرکی نوک کی طرح کڑوی ( اور بخت بھی تھی ) اور قضا وقدر

الہی کےموافق وہ ہروفت جوتا پہنے ہوئے ( سفر کے لئے تیار ) رہتا تھا۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورلبید بن ربعه جنگلی گدھے کی تعریف میں کہتا ہے۔

یُطُرِّبُ آنَاءَ النَّهَارِ کَانَّهُ غَوِیٌ سَفَاهُ فِی الیِّجَارِ نَدِیْمُ دن کے اوقات میں وہ ایسا جھلتا کو دتا پھرتا ہے۔ گویا وہ ایک گمراہ ہے جس کو اس کے ساتھی نے کلالوں کے پاس (شراب) بلادی ہے۔

اوريه بيت اس كايك قصيد كى جاور مجھ يونس سے جوخبر ملى جاس ميں انى (مقصور) ج۔ ﴿ يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُغْدُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُغْدُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُغْدُرُونِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُغْدُرُاتِ وَ أُولِيْكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

''وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پراور آخرت کے دن پراور نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی ہے منع کرتے اور اچھی باتوں میں (ایک دوسرے ہے) سبقت کرتے ہیں اور یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں''۔

ابن انتحق نے کہا کہ مسلمانوں کا یہودیوں ہے میل جول رہا کرتا تھا کیونکہان کے آپس میں پڑوی کے تعلقات بھی تھے اور جاہلیت کے عہدو پیان بھی تھے تو اللہ نے انہیں راز دار بنانے سے روکنے کے لئے (پیہ آپیتیں) نازل فرما ئیں: يرت ابن بشام الله حددوم

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّو مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورِهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾

''اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے تم اپنے لوگوں کے سوا ( دوسروں کوراز دار نہ بناؤ۔ وہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے۔ان کی خواہش ہے کہتم دشواری میں پڑو۔اب تو خودان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہےاور جن باتوں کوان کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ اس ہے بھی بڑی ہیں۔ہم نے تنہیں کھلی کھلی علامتیں بتا دی ہیں۔ ا گرتم عقل رکھتے ہو( توسمجھو ) بیتم لوگ تو ان سے محبت رکھتے ہوا وروہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تومکمل جنس کتاب برایمان رکھتے ہو''۔

یعنی تم ان کی کتاب کوبھی مانتے ہواورا پی کتاب کوبھی اوران تمام کتابوں کوبھی جواس ہے پہلے گز رچکی ہیں اور وہ لوگ تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں اس لئے تمہیں ان سے دشمنی رکھنا برنسبت ان کے تم سے دشمنی ر کھنے کے زیادہ سز اوار ہے۔

﴿ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْ آ امَّنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمْ الْ "اور جب انہوں نے تم سے ملاقات کی تو کہا کہ ہم نے ایمان قبول کرلیا ہے اور جب وہ تنہائی میں گئے تو تم پر غصے کے سبب سے انگلیاں کا شنے لگے (اے مخاطب) کہددے کہتم اپنے غیظ و غضب ہی میں مرجاؤ''۔ آخرتک۔

## ا بوبکرصدیق منی منفظ کے ساتھ فخاص کا حاوثہ



کہا کہ ابو بکرصدیق یہود کے پاس ان کے عبادت خانے میں گئے تو ان میں سے بہت ہے لوگوں کو انہیں میں ہےا یک شخص فخاص نامی کے پاس ا کھٹا دیکھاوہ ان کے عالموں اور ماہروں میں سے تھا اور اس کے ساتھان کے عالموں میں ہے ایک اور عالم اشبع نا می بھی تھا تو ابو بکرنے فخاص ہے کہاافسوس فخاص اللہ ہے ڈر اوراسلام اختیار کر کیونکہ واللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ محمر منگا پیٹیٹا بیٹند کے رسول ہیں اور تمہارے یاس اس کے یاس سے حق لے کرآئے ہیں جس کا ذکر توریت وانجیل میں تم لوگ یاتے ہوفخاص نے ابو برے کہا واللہ اے ابو بمرہمیں اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے (بلکہ) وہی ہمارامختاج ہے۔ہم اس کے آگے عاجزی اور زاری نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آ گے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے

بے نیاز نہیں ہے اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو وہ ہم سے ہمارے مال قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تمہارے دوست کا دعوی ہے وہ ہمیں تو سود ہے منع کرتا ہے اور (خود) وہی (سود) ہمیں دیتا ہے اور اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں (سود) نہ دیتا۔

راوی نے کہا (بیہ سنتے ہی) ابو بکر کوغصہ آگیا آپ نے فخاص کے منہ پر زور سے ایک تھپٹر مارا اور فرمایا۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں اور ہم میں جوعہد و پیاں ہے (وہ) نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن تیراسراڑا دیتا۔

پس فخاص رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي الرزا) سلوك كيا تو رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ابو بكر ہے فر مايا :

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ.

"جوتم نے کیااس کا کیابا عث تھا"۔

ابو بکرنے عرض کی اے اللہ کے رسول اس دشمن خدانے ایک بڑی (نازیبا) بات کہی۔ اس نے اس بات کہی تواس بات کا دعوی کیا کہ اللہ ان لوگوں کا مختاج ہے اور بیلوگ اس سے بے نیاز ہیں۔ جب اس نے بیہ بات کہی تواس کے کہنے سے مجھے برائے خدا غصہ آگیا اور میں نے اس کے منہ پر (تھیٹر) مارافخاص (بیہ سنتے ہی) مکر گیا اور کہا۔ میں نے ایسانہیں کہا تواللہ نے فخاص کے قول کے متعلق فخاص کے رداورا بو بکر کی تصدیق میں (بیر آیت) نازل فرمائی:

﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَ نَحْنُ اَغْنِيا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾

''اللّٰہ نے اُن (لُوگوں) کی بات من لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللّٰہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو اور ان کے انبیاء کے قبل کو ابھی لکھ لیتے ہیں اور (جب جزا کا وفت آئے گاتو) ان سے کہیں گے جلا دینے والے عذاب (کا مزہ ذرا) چکھو (تو)''۔

اورابو بكركو جواس معاملے میں غصه آگیااس کے متعلق (پیه) نازل فر مایا:

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوْا أَذًى كَثِيْرًا وَّ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُّوْرِ ﴾ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُّوْرِ ﴾

'' جَن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے ضرور تمہیں بہت می تکلیف دہ با تیں سننا ہوں گی اور اگرتم صبر کرواور احتیاط سے کا م لوتو (191 )> **(191** )

یطعی (سفید ) کاموں میں ہے ہے''۔

پھر فخاص اوراس کے ساتھی یہود کے علما کی باتوں کے متعلق (پیارشاد) فرمایا:

یعنی فخاص اورا شیع اوران کے سے علم ، یہود جنہوں نے گمرای کولوگوں کے آگے خوشنما بنا کر چیش کیا اوراس کے عوض کچھ دینوی فائدہ حاصل کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پران کی تعریف کی جائے اور لوگ انہیں عالم کہیں حالا نکہ وہ اہل علم نہیں ہیں نہ انہوں نے سید ھے راہتے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی اور نہ وہ صحیح راہ پر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہلوگ کہیں انہوں نے (ایسااحچھا کام) کیا۔

# یېود کالوگول کو کنجوی کا حکم دینا

ابن ایخق نے کہا کہ کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قیس اور اسامہ ابن حبیب اور نافع بن ابی نافع اور بحری بن عمر واور جی بن اخطب اور رفاعہ ابن زید بن التا بوت انصار میں ہے ان لوگوں کے پاس آ یا کرتے تھے جورسول اللہ سی تی اصحاب تھے اور ان ہے ان کامیل جول تھا اور انہیں نفیحت کیا کرتے تھے کہ اپنا مال خرچ نہ کیا کرواور مال خرچ کرنے میں جلدی نہ کیا کرو کیونکہ مال کے جاتے رہنے ہے جمیس تمہارے محتاج ہو جائے کا خوف ہے کیونکہ تمہیں خبر نہیں کہ آ بندہ کیا حالت ہونے والی ہے تو اللہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (میہ تا بیتیں) نازل فرما کیں:

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكُتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ ﴾

''جولوگ (خود ) تنجوی کرتے ہیں اور وہ اور لوگوں کو بھی تنجوی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں اللہ نے جو چھا ہے فضل سے دیا ہے اسے چھیاتے ہیں''۔

يعى توريت كمضامين جهيات بين جس مين اس بات كى تصديق ہے جے مُسَّلَةً أَمَّا عَيْنَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِاللهِ وَلَا يُوْمِنُونَ اللهُ بهم عَلِيمًا ﴾

''اور جم نے کا فروں کے لئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اور جولوگ اپنے مال لوگوں کو وکھانے کے لئے فرج کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پرایمان نہیں رکھتے۔اس کے فرمان اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے''۔ تک۔

#### صدافت سے یہود کا انکار

ابن ایخق نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن التابوت یہود کے سر داروں میں سے تھا۔ جب وہ رسول اللّٰہ مَنْیَا ﷺ سے گفتگو کرتا تو اپنی زبان کوتو ڑموڑ کے (بات چیت ) کرتا اور کہتا :

أرْعِنَا سَمْعَكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى نُفْهِمَكَ.

"اے محمہ ہماری طرف توجہ سیجئے کہ ہم آپ کوسمجھا دیں'۔

﴿ اللهُ عَرَ اللهُ اله

''(اے مخاطب) کیا تو نے ان کوگوں کوئیمیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے بچھ حصہ ملاہے وہ گراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہتم بھی بھٹک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں کوخوب جانے والا ہے اور اللہ کا مددگار ہونا (ہی) کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہود بہت اختیار کررکھی ہے وہ الفاظ کے موقعوں کو بدل دیتے ہیں اور (سَیمِعُناً وَاَطَعُناَهُمْ فَا مِن لِیا اور ای کے موافق کریں گے کہتے ہیں لیا اور نافر مانی کریں گے کہتے ہیں لیا اور نافر مانی کریں گے کہتے

المر ابن شام مه صدروم

میں۔اوروَاسْمَعُ غَیْرِ مُسْمَعِ کہتے اور طعنہ زنی کے ارادے سے زبانوں کو توڑموڑ کر و اعنا کہتے ہیںاوراگروہ (اس کے بجائے ہم نے س لیااورای کےموافق کریں گےاور (حضرت) سنئے اور ہماری جانب بھی توجہ فر مائے کہتے تو ان کے لئے بہتر اور درست ہوتالیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ہے ان میں کے چندافراد ہے سواان کو (اپنی رحمت ہے) دور کر دیا ہے اس لئے وہ ایمان تہیں لاتے''۔

اوررسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عِنْ مِي عِنْ اللهِ عَلَى عِنْ اللهِ عَلَيْ عِنْ مِنْ عِنْ مِينَ عِنْ عِنْ اللهُ صوري لاعوراوركعب بن اسدبھى تھے۔آپ نے ان سے فرمایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اَسْلِمُوْا فَوَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اِنَّ الَّذِي جَنْتُكُمْ بِهِ لَلْحَقُّ قَالُوا مَا نَعُرِفُ ذَٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ.

''اے گروہ یہوداللہ سے ڈرواوراسلام اختیار کرو کیونکہ واللہ تم اس بات کوضرور جانتے ہو کہ میں جو چیز لا یا ہوں وہ تحی ہے انہوں نے کہاا ہے محمرہم اس بات کونہیں جانے''۔

آ خرانہوں نے جس چیز کو پہیان لیا ای کا انکار کیا اور کفر پر جم گئے تو اللہ نے ان کے متعلق ( پیآیت ) نازل فرمائي:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْل أَنْ تَطْمِسَ وجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَّا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ ''اے وہ لوگوجن کو کتاب دی گئی ہم نے جو چیز اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ جوتمہارے ساتھ والی چیز کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔قبل اس کے کہ ہم چبرے بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھوں کی جانب کردیں یاان پرہم وییا ہی غضب نازل کریں جس طرح شنبے والوں پر نازل کیا تھااور حکم

لے واسمع غیر مسمع کے دومعنی ہیں۔ایک تو یہ کہ سنتے اور خدا آپ کوالی بات نہ سنائے جوآپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ دوسرے معنی ہیں۔اے نہ سنائے ہوئے س بعنی اے بہرے س نعو ذیباللہ من ذلك به يہود دوسرے معنی ميں اس جملے كو استعال کیا کرتے تھے اس لئے انہیں ذومعینین جملے کے استعال ہے منع فر مایا گیا۔

ع راعنا کے بھی دومعنی ہیں ایک تو ہماری مراعات۔ ہمارالحاظ فر مائے اور دوسرے معنی ہیں مغروراحمق کے اور بعضول نے لکھا ے کہ داعنا کے میں کووراز کر کے داعینا کہتے تھے جس کے معنی 'اے ہمارے چرواہے' کے ہیں۔غرض ان کا مقصد طعنہ زنی اورعیب جوئی تھا۔ (احمرمحودی)

خداوندتو ہوکررہے والاہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ نظیمس کے معنی نئمسکے و ننسوی کے ہیں یعنی صاف کردیں اور برابر کردیں کہ اس میں نہ آ نکھ دکھائی دے نہ ناک نہ منہ اور نہ اور کوئی چیز نظر آئے جو چبرے میں ہے اور فطمَسْنا اغینہ ہے ہیں بھی یہی معنی ہیں۔ اکْمَطُمُوسُ الْعَیْن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دونوں پوٹوں کے درمیان شگاف نہ ہواور کہا جاتا ہے طمست الکتاب والاثر فلا یری منه شی یعنی میں نے تح بر اور نشان کومٹا دیا کہ اس میں سے پھے نظر نہیں آتا۔ الاخطل جس کا نام الغوث بن ہیر ق بن الصلت العلمی ہے۔ اونوں کا بیان کرتے ہوئے جن کوای طرح کی تکلیف دی گئی تھی کہتا ہے۔

وَتَكُلِيْفُنَا هَا كُلَّ طَامِسَةِ الصَّواى فَضَطُوْنِ تَرَاى حِرْبَاءَ هَا يَتَمَلُمَلُ اور ہماراان اونوْل کوالی دراز مسافت والے میدانوں میں تکلیف دینا جن کے نشانات راہ مغہوئے تھے اور (گری کے سبب ہے) وہاں کے گرگوں کو بے چین پھرتا ہوا تو دیکھتا ہے۔
ابن ہشام نے کہا کہ صُوکیٰ کے معنی ان نشانوں اور پانی (کے چشموں) کے ہیں جن کے راہتے پر ہونے کے سبب سے راستہ پہچانا جاتا ہے (شاعر) کہتا ہے کہ ایسے تمام نشانات مٹ گئے اور زمین کے برابر ہو گئے ہیں کہاں فی لیے تمام نشانات مٹ گئے اور زمین کے برابر ہو گئے ہیں کہاں میں کوئی اونی چیز باتی نہیں رہی ہے۔

اور یہ بیت اس کے قصیدے کی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ صوی کا واحد صوۃ ہے۔



### جن لوگوں نے رسول الله مَثَالِثَيْنَةِ مسا لگ ہو کرٹو لياں بنالي تھيں

ابن ایخی نے کہا کہ قریش اور غطفان اور بی قریظة میں ہے جن لوگوں نے نولیاں بنالی تھیں وہ جی بن اخطب اور سلام بن الی الحقیق ابورا فع اور الربیع بن الربیع بن الی الحقیق اور ابو تمار اور وحوح بن عامر اور ہوؤة ہیں تھے۔ وحوح اور ابو تمار اور ہوؤہ تو بی وائل میں ہے تھے اور بیسب کے سب (اس کی شاخ) بی النفیر میں ہے تھے۔ جب بیلوگ قریش کے پاس آئے تو ان لوگوں (قریش) نے کہا کہ یہ یہود کے علماء اور کتاب کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے تو پوچھو کہ تمہار اوین بہتر ہے یا محمد کا دین۔ غرض انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے وین سے تمہار اوین بہتر ہے اور تم لوگ بہ نسبت اس کے اور اس کے پیرووں کے انہوں نے کہا کہ اس کے وین سے تمہار اوین بہتر ہے اور تم لوگ بہ نسبت اس کے اور اس کے پیرووں کے زیادہ تھے جاتھ ان کے تارہ بی بہتر ہے اور تم لوگ بہ نسبت اس کے اور اس کے پیرووں ک

﴿ ٱلَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴾

'' کیا تو نے ان لوگوں کونہیں ویکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا گدالقد تبارک و تعالی کے سواجس کی پوجا کی جائے اس کو عرب جِنْتِ کہتے ہیں اور جو چیز حق سے گراہ کرے اس کو طاغو ت کہتے ہیں۔ اور جبت کی جمع جبوت اور طاغوت کی جمع طو اغینت ہے اور مجھے ابونے سے روایت پہنچی ہے کہ جبت کے معنی تحریعنی جادواور طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں۔ اور مجھے ابونے سے روایت پہنچی ہے کہ جبت کے معنی تحریعنی جادواور طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں۔

﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَولاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُو سَبِيلاً ﴾

''اوران لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفراختیار کیا ہے کہتے ہیں وہ ان لوگوں سے جوایمان لائے ہیں زیادہ سیدھی راہ پر ہیں''۔

ا بن ایخق نے کہا کہ اس کے اس فر مان تک

﴿ أَمْ يَخْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدُ آتَیْنَا آلَ اِبْرَاهِیْمَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَآتَیْنَاهُمْ مُّلُکًا عَظِیْمًا ﴾

" یا بیلوگ دوسر بے لوگوں پراس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپ فضل میں سے انہیں عنایت فر مایا ہے ہے شک ہم نے ابراہیم کی آل کو (بھی) تو کتاب و حکمت اور بڑی حکومت عنایت فر مائی ہے "۔

#### نزول (قرآن) ہے ان کا انکار

ابن آخق نے کہا کہ عمین اورعدی بن زید نے کہا کہا ہے محمدہمیں تو اس کاعلم نہیں کہ مویٰ کے بعد کسی بشر یراللّٰد نے کوئی چیزا تاری ہوتو اللّٰہ ( تعالیٰ ) نے ان کے اقوال کے متعلق ( یہ ) نا زل فر مایا :

﴿ إِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كُمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْجٍ وَالنّبَوِيْنَ مِنْ بَعْدِم وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْلَعِيْلَ وَ اِسْلَحْقَ وَ يَعْفُوبَ وَالْكَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَ النّبُوبَ وَ يُونْسَ وَ هَارُونَ وَ سُلْيَمَانَ وَآتَيْنَا دَاوْدَ وَ السّلَاقَ وَ يَعْفُوبَ وَالنّبَهَا وَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَآتَيْنَا دَاوْدَ وَ سُلّا قَدْ تَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلّمَ اللّهُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلّمَ اللّهُ مُولِيّمًا وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهَا رُسُلًا مُحْبَدًا ﴾ وَكُانَ الله عَلَى الله حُجّةٌ بَعْدَ الرّبُسُل وَكُانَ الله عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾

''(اے محمہ) کم نے تیری طرف و لیم ہی وحی تی جیسی نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسمحق اور یعقو ب اور اولا دیعقو ب اور عیسی اور ایوب و یونس

و ہارون وسلیمان کی طرف وحی کی اور داؤ د کو ہم نے زبور دی اور بہت ہے رسول جن کا بیان ہم نے تجھ سے (اس سے ) پہلے کر دیا ہے اور بہت ہے رسولوں کا ہم نے تجھ سے تذکر ہنبیں کیااور مویٰ ہے (تو) اللہ نے خوب باتیں کیں۔رسولوں کو (ہم نے) بشارت دینے والا اور ڈرانے والا (بنا کر بھیجا) تا کہ رسولوں کے (سبیجنے کے ) بعدلوگوں کواللہ پر کوئی ججت ندر ہے اور اللہ غلبے والا اورحكمت والاے''۔

> اوران میں کی ایک جماعت رسول الله شکی تیام کے پاس آئی تو آپ نے ان سے فرمایا: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ آنِي رَسُولٌ اِلَّيْكُمْ مِنَ اللَّهِ .

'' سنو! واللَّهُ ثم لوَّك اس بات كوضر ورجا نتے ہوكہ ميں تمہاري طرف اللّٰه كا بھيجا ہوا ہوں''۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کونبیں جانتے اور نہ ہم اس پر گواہی ویتے ہیں تو ان کے اس قول کے متعلق الله (تعالیٰ) نے (به آیت) نازل فرمائی:

﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ اِلَّيْكَ أَنْزَلٌ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفْي باللَّهِ شَهِيْدًا ﴾ ''(تم گواہی نہ دو) کیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو چیز اس نے تیری طرف اتاری ہے وہ اپنے علم ے اتاری ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللّٰہ کا گواہی دینا (ہی) کافی ہے'۔

# رسول اللهُ مَنَالِقَدُ عِلْم بِرا يك برا \_ پتھر كے ڈالنے پران كا اتفاق

رسول الله مناتيظ بن النفير كے ياس ان ہے بني عامر كے دوشخصوں كے خون بہا كے متعلق مدد لينے كے لئے تشریف لے گئے جن کوعمر بن امیدالضمری نے قبل کر دیا تھا ان میں ہے بعض افرا دایک دوسرے سے تنہا کی میں ملے تو انہوں نے (آپس میں) کہا کہ اس وقت محمد جتنا قریب ہے اتنا قریب تم اے پھر بھی ہرگز نہ یاؤ گے۔اس لئے کوئی ہے جواس گھر پر چڑھ جائے۔اوراس پر کوئی بڑا ساپھر گرا دے تو وہ ہمیں اس ہے راحت دینے کا باعث ہوگا تو عمرو بن جحاش بن کعب نے کہا میں ( اس کام کو انحام دیتا ہوں ) رسول اللَّه سَلَّى فَيْنِكُم كو (جب) اس کی خبر ہوگئی تو آیان کے پاس سے لوٹ آئے اللہ (تعالیٰ) نے اس کے اور اس کی قوم کے اس ارادے کے متعلق (بدآیت) نازل فرمائی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَّبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَآتَةُواللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُوْمِنُونَ ﴾ ''اے وہ لوگو! جوایمان لائے ہواللہ کی اس نعمت کو یا د کرو جب کہا بک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ

تمہاری جانب اپنے ہاتھ بڑھا ٹیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم ہے روگ دیئے اور اللہ ہے ڈرواور ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسا کرنا جا ہے''۔

اور رسول الله مَثَلِّ اللهُ عَمَان بن اضاء اور بحری بن عمرواور شائش ابن عدی کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور آب نے ان سے گفتگو کی اور آبیں الله کی طرف بلایا اور اس کی سزا سے انہیں درایا تو ان لوگوں نے نصار کی کے قول کی طرح کہا کہ اے محمرتم جمیں کیا ڈراتے ہووا اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے بیارے ہیں (اس پر) اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (بید) نا زل فرمایا:

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَ آحِبَّاوُهُ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ لِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللَّهِ الْمَصِيْرِ ﴾ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللَّهِ الْمَصِيْرِ ﴾

"اور یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بیارے ہیں۔ (اے نبی تو)
کہہ پھر وہ تہہیں تمہارے گنا ہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ (تم اس کے بیٹے نہیں ہو) بلکہ ان
آ دمیوں میں سے ہوجن کو اس نے پیدا کیا ہے وہ جس کو چا ہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چا ہتا
ہے سزا دیتا ہے آ سانوں اور زمین اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے (سب) اللہ کی ملک ہے اور ای کی جانب لوٹنا ہے '۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ منافی ہے بہود کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی جانب رغبت دلائی اور اللہ کی غیرت اور اس کی سزا ہے انہیں ڈرایا تو انہوں نے آپ کی بات مانے ہے انکار کیا اور جس چیز کو آپ لائے تھے اس سے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عبادة اور عقبہ بن وجب نے کہا اے گروہ یہود اللہ ہے ڈرو اللہ بے شک تم لوگ اس بات کو جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور شہیں تو ہم ہے آپ کے مبعوث ہونے کے پہلے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو رافع بن حریملہ اور وجب بن یہوذ انے کہا کہ یہ بات تو ہم نے تم سے نہیں کہی اور نہ اللہ نے موی کے بعد کوئی کتاب نازل فرمائی اور نہ ان کے بعد کی بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کواس نے بھیجا۔ تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے ان خلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدُ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوا مَا جَآءً نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءً كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ "اے اہل كتاب تمہارے ياس مارارسول آچكا ہے رسولوں كى (آمدكى) ست رفتارى (ك زمانے) میں وہ تمہارے لئے (ہمارے احکام) بیان کرتا ہے (تا کہ تمہیں بی عذر ندر ہے) کہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والانہیں آیا پس اب تمہارے پاس خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا آچکا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

اس کے بعد ان ہے مویٰ (علیہ السلام) کے واقعات بیان فرمائے اور ان لوگوں ہے انہیں جو جو تکیفیں پنچیں اور ان کے ساتھ ان کی عہد شکنیاں اور ان احکام النی کوجنہیں ان لوگوں نے رد کر دیا یہاں تک کہاں کی یاداش میں جو جالیس سال تک بھٹکتے پھرے۔ان کا بیان فرمایا۔

# نبی منگانگیام کی جانب حکم رجم کے متعلق یہود کارجوع

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ انہوں نے مزینہ میں ہے ایک علم والے شخص سے سنا جو سعید بن المسیب سے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ سنا بیٹی کے ایک شادی شدہ سنا بیٹی بیٹود کی شادی شدہ ایک عورت سے زنا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس مرداوراس عورت کو تحد کے پاس جیجو نے بہود کی شادی شدہ ایک عورت سے زنا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس مرداوراس عورت کو تحد کے پاس جیجو اوراس سے دریافت کرو کہ ان دونوں کے متعلق کیا تھم ہے اوران دونوں کے فیصلے کا حاکم ای کو بہنا دو۔ پھرا گر اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تجیبہ کا برتا ہو کیا جیسے تم کرتے ہو۔ اور تجیبہ کے معنی بیہ ہیں کہ پوست درخت اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تجیبہ کا برتا ہو کیا جیسے تم کرتے ہو۔ اور تجیبہ کے معنی بیہ ہیں کہ پوست درخت برا کی رس سے جس پر روغن قاز چڑ تھایا گیا ہوکوڑ ہے مارنا اور اس کے بعد ان دونوں کا منہ کا لا کر کے دوگد تھوں برانہیں اس طرح بھانا کہ ان کے منہ گدھوں کی دموں کی طرف ہوں۔ تو اس شخص کی پیروی کرواور اس کو بچنی جان کہ ویا تو یقین جان بھی مان لو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگساری کا تھم دیا تو یقین جان بھی عان کہ وہ دو چیز تمہارے ہاتھوں میں ہے اسے اس سے بچاؤ کہ وہ اس کو تم ہے تھین لے گا۔ ( لیتی نبوت تمہارے خاندان سے جاتی رہے گی)۔

پھروہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہاا ہے تحد اس شادی شدہ شخص نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے۔ان کے متعلق آپ فیصلہ سیجئے کہ ہم نے اس فیصلے کے لئے ان دونوں پر آپ کو حاکم بنا دیا ہے تو رسول الله منا اللہ علی اس کے علما کے پاس ان کی عبادت گاہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا:

يًا مَعْشَرَ يَهُوْدَ آخُرِجُوْا إِلَى عُلَمَاءَ كُمْ.

''اے گروہ یہودا پنے علماء کومیر ہے سامنے لاؤ۔ تو وہ عبداللہ بن صوری کولائے''۔ ابن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے بنی قریظة والوں میں ہے بعض نے بیان کیا کہ وہ اس روز ابن صوری کے ساتھ ابویاسر بن اخطب اور وہب ابن بہوذ اکوبھی آپ کے سامنے لائے۔ اور کہا کہ یہ بمارے علما ہیں تورسول اللہ منافیق نظر مائے اور ان کے متعلق معلومات حاصل فرمائے (کہ اِن میں کون زیادہ عالم بہاں تک کہ ان اوگوں نے عبدالقد بن صوری کے متعلق کہا کہ توریت جانے والوں میں بیسب سے زیادہ جانے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ 'جھے بی قریظ کے بعض افراد نے بیان کیا'' سے 'سب سے زیادہ جانے والا ہے'' تک ابن ایخق کا قول ہے اوراس کے بعداس روایت کا تکملہ ہے جواس سے پہلے (بیان ہوئی) تھی۔
تورسول الله من الله تعلق میں گفتگوفر مائی اوروہ ایک جوان چھوکراان میں سب سے زیادہ کم من تھا۔ رسول الله من گفتگوفر مائی میں اصرار فر مایا اور آ پ اس سے فر مارہ ہے تھے:
یا ابْنَ صُوری اَنْشُدُكَ اللّٰهَ وَاُذَ تِحُرُكَ بِایّامِهِ عِنْدَ بَنِیْ اِسْرَ آئِیْلَ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ حَکَمَ فِی التَّوْرُاقِ.

''اے ابن صوری میں تخفے اللہ کی قتم دیتا ہوں اور تخفے اس کی وہ نعمتیں یاد دلاتا ہوں جو بی اسرائیل پڑھیں۔ کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے توریت میں اس شخص کے متعلق جس نے شادی کے بعدزنا کیا ہو۔ سنگساری کا حکم دیا ہے''۔

اس نے کہاالٰہی پچ ہے۔واللہ اے ابوالقاسم بیلوگ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ (اللہ کی طرف سے ) بھیجے ہوئے نبی ہیں لیکن ان کو آپ سے حسد ہے۔

راوی نے کہا پھررسول اللّہ مُٹاٹیٹیٹر(وہاں ہے) نکلے اور ان دونوں کے متعلق تھم فر مایا تو ان دونوں کو آپ متعلق تھم فر مایا تو ان دونوں کو آپ مسجد کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بی عنم بن ما لک بن النجار (کے محلے) میں ہے۔ پھراس کے بعدا بن صوری نے گفراختیار کرلیا اور رسول اللّہ مُٹاٹیٹیٹر کی نبوت ہے انکار کردیا۔ ابن آخی نے کہا اللّہ نے ان کے متعلق (یہ) نازل فر مایا:

یعنی و ولوگ جنہوں نے اپنوں میں سے پچھلوگوں کو بھیجا ہے اور خودنہیں آئے ہیں اورانہیں بعض ایسے تھم بتادیئے ہیں جو بجانہیں ۔ پھرفر مایا کہ:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَغْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيْتُمُ هَلَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوْتَوْهُ (اى الرجم) فَاخْذَرُوهُ.

'' یہ لوگ کلمات کے استعمال موقعوں کے (معلوم ہونے کے ) بعد ان کا بیجا استعمال کرتے ہیں (اور) کہتے ہیں۔اگر (محمد کی جانب ہے ) تنہیں یہی تھم دیا جائے تو اسے لے لواورا گرتنہیں یہ تھم (یعنی رجم کا تھم) نہ دیا جائے تو اس ہے بچو''۔ آخر بیان تک

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ نے اسمغیل بن ابراہیم سے اوراس نے ابن عباس سے من کربیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی نظام نے ان دونوں کی سنگساری کا حکم فر مایا اور وہ آپ کی محبد کے دروازے کے پاس سنگسار کئے گئے۔اور جب اس یہودی نے پھر مارتے ہوئے ویکھا تو اٹھ کراپنے ساتھ والی عورت کی طرف گیا۔اوراس پر جھک پڑاتا کہ پھروں سے اس کو بچائے یہاں تک کہ وہ دونوں مار والے گئے۔ (رادی نے) کہا اور بیالی بات تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے نمایاں فرما دی تا کہ ان دونوں سے جوزنا سرز دہواوہ ثابت ہوجائے۔

ابن اتحق نے کہا اور مجھ ہے صالح بن کیسان نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ نافع ہے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ نافع ہے اور انہوں نے انہیں عبداللہ بن عمر سے من کربیان کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول الله منگارات میں حاکم بنایا گیا تو آپ نے انہیں تو ریت کے ساتھ بلوا یا اور ان میں ہے ایک عالم بیٹھ کراہے پڑھنے لگا اور اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا راوی نے کہا تو عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اے اللہ کے نبی بیر آیت رجم ہے۔ پیٹھ اے آپ کو یہ کرنا نائبیں جا ہتا ہے تو رسول اللہ منگائی آئے نے فرمایا:

وَيُحَكُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ مَا دَعَاكُمْ اللَّى تَرْكِ حُكْمِ اللَّهِ وَهُوَ بِأَيْدِيْكُمْ.

"اے گروہ یہودتم پرافسوس ہے اللہ کا حکم چھوڑ دینے کی تم کوکس (چیز) نے ترغیب دی حالانکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے'۔

راوی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا۔ سنے واللہ اس تھم پرہم میں عمل ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص نے جوشاہی خاندان اور بڑی حیثیت والوں میں سے تھا اپنی شادی کے بعد زنا کیا تو بادشاہ (نے) اس کے سنگسار کرنے سے روکا اس کے بعد پھرا یک شخص نے زنا کیا (اور) اس نے چاہا کہ اسے سنگسار کرے تو لوگوں نے کہا کہ ہیں واللہ (اس کواس وقت تک سنگسار نہیں کیا جاسکتا) جب تک کہ فلال شخص کو سنگسار

نہ کیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو لوگ جمع ہوئے اور اپنے اس تھم کی ترمیم کر کے تحبیبہ قائم کیاا ورسنگساری کے تذکر ہےاور اس پڑمل کرنے کومر د ہسنت بنا ڈالا راوی نے کہا۔ کہ رسول اللہ منگا ٹیٹیز کمنے فر مایا :

فَأَنَّا أَوَّلُ مَنْ أَخْيَا أَمْرَ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ.

" تو میں پہلا مخص ہوں جس نے تھم الہی کوزندہ کیااوراس پڑمل کیا"۔

پھر آپ نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم فر مایا اور آپ کی مسجد کے دروزے کے پاس ان کو سنگسار گردیا گیا۔عبداللہ نے کہا کہ میں بھی ان دونوں کو سنگسار کرنے والوں میں قفا۔



ابن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے داؤ دبن حصین نے عکرمہ سے انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے ( پیہ ) حدیث سنائی کہ (سورۂ) مائدہ کی وہ آیتیں جن میں اللہ ( تعالیٰ ) نے بیفر مایا:

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ وَ إِنْ تَعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْنًا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسُطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾

''(اے نبی) توان میں فیصلہ کریا اعراض (تحجے اختیار ہے) اور اگر توان ہے اعراض کرے تو وہ تحجے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا کیں گے اور اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو انصاف ہے کرنا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں ہے محبت رکھتا ہے''۔

یہ آ بیتیں بنی النفیر اور بنی قریظہ کے درمیان کے خون بہا کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور حالت بیقی کہ بنی النفیر کے مقتولوں کا خون بہا جن کواعلی مرتبہ حاصل تھا۔ پوراپوراا دا کیا جاتا تھا اور بنی قریظہ (کے مقتولوں) کا نصف ۔ تو انہوں نے رسول اللہ منی فیٹی سے فیصلہ جا ہا تو اللہ نے ندکورہ آ بیتیں ان کے متعلق نازل فرما کمیں۔ رسول اللہ منی فیٹی ہات پر ابھاراا ورمساوی و بہت مقرر فرما دی۔ ابن ایحق نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں (اس کے نزول کا سبب) کیا تھا۔

## رسول الله مَنَّالِيَّنَا مُعَمَّى كُود بن سے برگشة كرنے كا يہود يوں كا ارادہ

ابن این این سے کہا کہ کعب بن اسداور ابن صلوبا اور عبداللہ بن صوری اور ہٹا س بن قیس نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ چلوہم محمر کے پاس چلیں ۔ممکن ہے کہ ہم اسے اس کے دین سے پھیر دیں کیونکہ وہ بھی ایک آ دمی ہے پھروہ آپ کے پاس آئے اور آپ ہے کہا۔ ﴿ وَ آَنِ اَحْكُو بَيْنَهُو بِهَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَبِعُ آهُوآءَ هُوْ وَاحْذَرُ هُوْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ وَكُمُّا لِقَوْمِ يَوْوَنُونَ ﴾ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاقْتَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَوْنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاقْتَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاقْتَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاقْتَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاقْتَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاقْتَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاقَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاقْتَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاقَالَ عَلَيْهِ وَاقَالَ عَلَيْهِ وَاقَالَ اللّٰهُ وَكُمُّوا اللّٰهِ وَاقَالَ اللّٰهُ وَاقَالَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاقَالَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاقَالَهُ وَاقَالَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

#### عبیسیٰ عَلَائِلًا کی نبوت سے یہود بول کا انکار

ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ منگا ﷺ کے پاس ان میں سے ابو یاسر بن اخطب اور نافع بن الی نافع اور عازر بن البی عافر اور خالداور زیداور از اربن البی از اراور اشیع آئے۔اور آپ سے دریافت کیا کہ رسولوں میں سے آپ سے دریافت کیا کہ رسولوں میں سے آپ سے سرکس برایمان رکھتے ہیں تورسول اللہ منگا ﷺ فرمایا:

نُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاهِیْمَ وَاسْمَعِیْلَ وَاسْلَحٰقَ وَیَعُقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِیَ مُوْسِلٰی وَعِیْسِلٰی وَمَا أُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ ۖ مِنْ رَبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ. '' ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ یراوراس چیزیر جو ہماری طرف اتاری گئی ہےاوراس چیزیر جوابراہیم استعیل واتحق و بعقو ب اوران کی اولا دیرا تاری گئی اوراس پر جومویٰ اورعیسیٰ اور ( دوسر ہے ) نبیوں کوان کے بروردگار کی جانب سے عنایت ہوئی ہم ان میں ہے کسی میں تفریق نہیں کرتے اورہم اس کے فرمان بردار ہیں''۔

جب عیسیٰ بن مریم کا ذکر آیا تو ان لوگوں نے ان کی نبوت سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہ عیسیٰ بن مریم کو ما نتے ہیں اور نداس مخص کو جوان پرایمان رکھتا ہوتو ان کے متعلق اللہ نے ( بیہ ) ناز ل فر مایا:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلْيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ انَّ أَكْثَرَكُمْ فَأَسَقُونَ ﴾

"(اے نبی) کہددے اے اہل کتاب کیائم ہم سے صرف اس وجہ سے وہتمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ یراوراس چیز برایمان لا کے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی اوراس چیز برجواس سے پہلے اتاری کٹی اور حقیقت تو یہ ہے کہتم میں ہے اکثر نا فرمان ہیں''۔

اوررسول اللَّه مَنْ عَيْنِهُم كے بياس رافع بن حارثه اورسلام بن مشكم اور ما لك بن ضيف اور را فع بن حريمله آئے اور کہا۔

اے محد کیا تمہارا یہ دعوی نہیں ہے کہتم ملت و دین ابراہیم پر ہواور ہمارے یاس جوتوریت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہواوراس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ وہ حقیقت میں اللّٰد کی جانب ہے ( آئی ہوئی ) ہے۔ آپ نے فرمایا:

بَلْ وَلَكِنَّكُمْ آخْدَثْتُمْ وَجَحَدْتُمْ مَا فِيْهَا مِمَّا أُخِذَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيْثَاقِ فِيْهَا وَكَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمُ أَنْ تَبَيَّنُوْهُ لِلنَّاسِ فَبَرِئْتُ مِنْ إِحْدَاثِكُمْ.

" کیوں نہیں (بے شک میرا دعویٰ یہی ہے) لیکن تم نے نئی باتیں پیدا کر لی ہیں اور تم نے اس عہد کا انکار کر دیا ہے جواس میں ہے جس کاتم ہے اقرار لیا جاچکا ہے اور تم نے اس میں کی اس بات کوراز بنا دیا ہے جس کے متعلق تمہیں تھم دیا گیا کہتم اے لوگوں ہے واضح طور پر بیان کرو اس لئے میں نے تمہارے نی باتوں ہے علیحد گی اختیار کرلی''۔

انہوں نے کہا پھرتو ہم انہیں باتوں پر جو ہمارے قابومیں ہیں جےرہیں گے اور ہم سیدھی راہ پراورحق پر ہوں گے۔اورہم نہ جھ پرایمان لائیں گےاورنہ تیری پیروی کریں گے۔توان کے متعلق اللہ نے (یہ) نازل فرمایا: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ الْمِكُمْ مِنْ رَّبَّكُمْ

يرت اين بشام ده دوم

وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبَّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ ''(اے نبی ان ہے) کہداے اہل کتاب تم کسی (صحیح) چیز پرنہیں ہو یہاں تک کہتم توریت و انجیل اوراس چیز کے پابندنہ ہوجاؤ جوتمہارے بروردگار کی جانب ہے تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور بے شک جو چیز تیرے برور دگار کی جانب سے تیری طرف اتاری گئی ہے وہ ان میں ہے بہتوں کوسرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی اس لئے تو کا فرقوم برغم نہ کھا''۔

ا بن اسخق نے کہا کہ رسول اللہ شکا تا تا ہے یاس النجام ابن زیداور فردم بن کعب اور بحری بن عمر و آئے اور کہاا ہے محمد کیا تمہمیں اللہ کے ساتھ اس کے سواکسی اور کومعبود کاعلم نہیں تو رسول اللہ مثالی تیا نے فر مایا: اَللَّهُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ هُوَ بِذَٰلِكَ بُعِثْتُ وَالِّي ذَٰلِكَ اَدْعُوْ.

''الله (الیمی ذات ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اس (اصول) پر میں مبعوث ہوا ہوں اورای کی طرف میں بلاتا ہوں''۔

وّان لوگوں کے اوران کے قول کے متعلق (پیر) نازل فرمایا:

﴿ قُلْ اَتُّى شَيْءٍ ٱكْبَرُ شَهَادَةً قُل اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ ٱوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بِلَغَ أَنِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ﴾

''(اے نبی) تو کہہ کہ گواہی کے لحاظ ہے کون می چیز سب سے بڑی ہے(ان کا جواب یہی ہونا جائے کہ گواہی کے لحاظ ہے بھی اللہ سب سے بڑا ہے اس کئے ) تو کہداللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تا کداس کے ذریعے میں تنہیں بھی ڈراؤں اوراس مخص کو (بھی) جس تک ہے پہنچ جائے ۔کیا حقیقت میں تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہوکہاللہ کے سواد وسر ہے معبود بھی ہیں''۔

﴿ قُلْ لَّا أَشُهَدُ قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِدٌ وَّ إِنَّنِي بَرَى ۚ مِّمَّا تُشُر كُوْنَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

'' تو گہہ میں ( توالیی ) گوا بی نہیں دیتا ( اور ) کہہ دہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور جن چیز وں کوتم شریک تھہراتے ہو میں ان ہے (بالکل) علیحدہ ہوں۔جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہےوہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اینے بچوں کو پہچانتے ہیں (اور) جن لوگوں نے اپنے آپ خسارے میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لاتے''۔

اورر فاعد بن زید بن ا تا بوت اورسوید بن الحارث نے اظہار اسلام کیا تھا ( مگر ) منافق ہی رہان

وونوں ہے مسلمانوں کامیل جول رہا کرتا تھا تواللہ (تعالیٰ ) نے ان کے متعلق (یہ ) نا زل فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾

''اے وہ لوگو! جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کوہنسی کھیل بنا لیا ہے اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ اگرتم ا بما ندار ہوتو اللہ ( کے حکم کی خلاف ورزی ) ہے ڈرو''۔

﴿ وَإِذَا جَاءُ وُ كُمْ قَالُوْا آمَنَّا وَ قَلُ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِوَ هُمْ قَلُ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَا كَانُوا يكتبون ﴾

"اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو کہددیا کہ ہم نے ایمان اختیار کرلیا ہے حالا تکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اوروہ ای ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو کچھوہ چھیاتے ہوئے داخل ہوئے اور وہ ای ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھو ہ چھیائے ہوئے تھے اس کواللہ خوب جانے والاے''۔

اور حبل بن ابی قشیرا ورشمویل بن زید نے رسول الله مثالیّتیّا ہے کہاا ہے محد!اگرتم نبی ہوجیسا کہتم کہتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی راوی نے کہا۔تو اللہ نے ان دونوں کے متعلق (یہ) نا زل فر مایا:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَّىٰ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلُتُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''وہ تھے سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اس کی انتہا کب ہے تو کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔اس کواس کے وقت پرصرف وہی ظاہر فرمائے گا۔ آ سانوں اور زمین میں وہ بار ہوگئی ہے وہ تم پراجا تک ہی آئے گی۔ وہ تجھ سے اس کے متعلق اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا توان پر بردامبر بان ہے یاوہ تجھے سے اس طرح دریافت کرتے میں گویا تونے اس کے متعلق بڑی چھان بین کی ہے تو کہدد ہے اس کاعلم تو اللہ ہی کے پاس ہے اورلیکن اکثرلوگ (اس بات کو )نہیں جانتے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایان کے معنی متی کے ہیں بعنی کب قیس بن الحدادیة الخزاعی نے کہا ہے۔ فَجِنْتُ وَمُخْفَى السِّرَّ بَيْنِي وَبَيْنَهَا لِلسَّالَهَا أَيَّانَ مَنْ سَارَ رَاجِعُ

راز کوخفی رکھنے والا مقام (جو) میرے اور اس کے درمیان (طے شدہ) تھا وہاں اس ہے اس بات کے دریافت کرنے کے لئے گیا کہ جوشخص چلا گیا ہے وہ کب واپس ہونے والا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُوْسَاهَا کے معنی مُنْتَهَاهَا کے بیں اور اس کی جمع مراس ہے کمیت بن زید الاسدی نے کہا ہے۔ وَالْمُصِیْبِیْنَ بَابَ مَا اَنْحُطاَ النَّا سُ وَمُوْسِی قَوَاعِدِ الْإِسْلاَمِ اس دروازے کو پالینے والوں کی قتم جس کولوگوں نے غلطی سے نہیں پایا اور اسلام کی بنیاد کے انتہائی مقام کی قتم۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مرنسلی السفینة اس مقام که کہتے ہیں جہاں کتی رکتی ہے اور حَفلی عنها میں تقدیم و تاخیر ہے۔ فرمان کا مقصدیہ ہے کہ یسئلونك عنها كانك حفی بهم ۔ وہ تجھ ہے اس كے متعلق اس طرح دریافت كرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے كہ انہیں وہ بات بتا دے گا جوان كے سوادوسروں كونہ بتائے گا۔ اور حَفِی كے معنی البر المتعهد كے بھی ہیں۔ یعنی ہمیشہ احسان كرنے والا۔ كتاب اللہ میں ہے۔ انه كان بی حفیا۔

وہ میراہیشہ کا محن ہے۔ اوراس کی جمع احفیاء ہے۔ بی قیس بن تغلبہ کے آئی نے کہا ہے۔
فَانُ تَسْاکِنُ عَیْنُ فَیَارُ بُ سَائِلٍ حَفِیْ عَنِ الْاَعْشٰی بِهِ حَیْثُ اَصْعَدَا
(اے عورت) اگر تو میرے حالات دریافت کرتی ہے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ آئی جہاں کہیں گیا
وہاں اس کے پوچھنے والے اوراس پراحیانات کرنے والی بہت رہے۔
اور یہ بیت اس کے ایک قصدے کی ہے۔

اور حفی کے معنی کسی چیز کاعلم حاصل کرنے کے لئے جھان بین کرنا اوراس کی طلب میں مبالغہ کرنے کے بھی ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منگا ہی اسلام بن مشکم اور ابویونس نعمان بن اونی اور محمودی بن دحیہ اور ابویونس نعمان بن اونی اور محمودی بن دحیہ اور شاس بن قیس اور مالک بن الضیف آئے اور آپ سے کہا ہم آپ کی پیروی کیسے کریں۔ حالانکہ آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے اور عزیر کے متعلق آپ بیاعتقاد نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ (تعالی) نے ان اقوال کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِمْ

يُضَاهِنُونَ ۚ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ٱ نَّى يُوفَكُونَ ﴾

''اوریہودنے کہا کہ عزیرِ اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کا بیٹا ہے بیان کے منہ کی ا تیں ہیں۔ بیلوگ ان لوگوں کے قول کی مشابہت پیدا کرتے ہیں۔جنہوں نے ان سے پہلے کفراختیار کیا ہے۔اللہ انہیں غارت کرے۔ یہ کیسی بےعقلی کی باتیں کئے جارہے ہیں''۔آخر بیان تک۔

ا بن ہشام نے کہا کہ یُضَاهنُوْ ذَ کے معنیٰ ' ان لوگوں کی باتیں ان لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔مثلاً اگرتم کوئی بات کہواور دوسرابھی ای کی بی بات کہتو کہتے ہیں ہو یضاحیك۔ وہ بھی مہیں سا ہے۔

ابن ایخق نے کہااوررسول الڈمٹنا ٹیٹیل کے پاس محمود بن سیجان اور نعمان بن اضا اور بحری بن عمر واورعز مربن الی عزیر اور سلام بن مشکم آئے اور کہا۔ائے محمد کیا یہ بات سیح ہے کہ یہ چیز جوتم پیش کر رہے ہو۔ هیقة یہ اللّٰہ کی جانب ہے ہے۔ ہمیں تو وہ اس طرح منظم نہیں معلوم ہوتی جس طرح تو ریت منظم ہے تو رسول الله مَنَا اللَّهُ عَلَيْمَ نے ان

آمَا ۚ وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعُرِفُوْنَ آنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَكُمْ وَلَو اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ مَاجَاءُ وَا بِهِ

'' سن لو! الله کی قسم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ وہ اللہ کی جانب ہے ہے۔ تم اے ا پنے پاس (اپنی کتابوں میں ) لکھا ہوا یا تے ہوا وراگر جن وانس ( سب ) اس بات برمشفق ہو جائیں کہ اس کا سا( کلام) پیش کریں تووہ (مجھی) پیش نہ کر عمیں گے'۔

اس وفت ان کی پوری جماعت نے جس میں فنحاص اور عبداللہ بن صوری اور ابن صلو یا اور کنانہ بن الربيع بن ابی الحقیق اوراشیع اورکعب بن اسداورشمویل بن زیداورجبل بن عمر و بن سکینه ( بھی ) تھے کہا۔اےمحمر کیا ہے مہیں کوئی انسان یا جن تو تعلیم نہیں ویتا ہے۔راوی نے کہارسول الله مثالی اللہ علی مایا: آمَا ۚ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ إِنَّهُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنِّي لَرَسُوْلُ اللَّهِ تَجدُوْنَهُ ذَٰلِكَ مَكْتُوبًا عِنْدَ كُمْ فِي التَّوْرَاةِ.

> لے (الف ج د) میں بینا ہونہے ۔ کلام مجید میں دونوں روایتیں آئی ہیں ۔ (احم محمودی) ع (الف) میں 'ام' بغیرالف کے ہے۔ (احریحمودی)

'' سن اواللہ کی قسم ہے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہووہ اللہ کی جانب سے ہواور یہ بھی کہ یقیناً میں اللہ کارسول ہوں ہتم اس کوا بے پاس توریت میں لکھا ہوا پاتے ہو''۔

انہوں نے کہاا ہے محمہ! اللہ جب کوئی اپنارسول بھیجنا ہے تو اس کے لئے جتنے وہ چاہتا ہے انتظامات فرما تا ہے اور جتنی چاہتا ہے اس کوقدرت دیتا ہے۔ اس لئے آپ ہم پرکوئی کتاب آسان ہے اتاریخ کہ ہم اسے پڑھیں اور پہچانیں (کہ وہ اللہ کی جانب ہے آئی ہے)۔ ورنہ ہم بھی ویسا ہی (کلام) پیش کریں گے جیساتم پیش کرتے ہو۔ تو اللہ (تعالی) نے ان کے اور ان کے اقوال کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ قُلُ لَّنِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنُ يَّأْتُوْ بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِمِ وَلَوْ كَانَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ ظَهِيْرًا ﴾

''(اے نبی) تو کہہ کہ اگر (تمام) جن وانس اس بات پرمتفق ہوجا ئیں کہ اس قرآن کامثل لائیں تو اس کامثل نہ لاشکیں گے۔اگر چہوہ ایک دوسرے کے معاون ہوں''۔ ۔

ابن ہشام نے کہا کے ظہیر کے معنی معاون کے ہیں اور ای اشتقاق سے عرب کا قول' نیظاہروا علیہ'' ہے جس کے معنی تعاونو اعلیہ ہیں۔ شاعر نے کہا ہے۔

یَا سَمِیَّ النَّبِیِّ اَصْبَحْتَ لِلدِّیْنِ قِوَامًّا وَلِلْاِمَامِ طَهِیْرًا اے نبی کے ہمنام! تو دین کے لئے باعث ترقی اور خلیفہ وقت کا معاون بن گیا ہے اور اس کی جمع ظہراء ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ جی بن اخطب اور کعب بن اسداور ابونا فع اور اشعیع اور شمویل بن زید نے عبداللہ بن سلام کے اسلام اختیار کرنے کے وقت ان سے کہا کہ عرب میں نبوت نہیں ہوا کرتی بلکہ تمہارا دوست بادشاہ ہے۔ پھروہ رسول اللہ مُنَافِیْتِم کے پاس آئے اور آپ سے ذوالقر نین کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں وہی بیان سنا دیا جواللہ کے پاس سے آپ کے پاس ذوالقر نین کے بارے میں نازل ہوا تھا اور آپ نے قریش کو سنایا تھا اور انہیں لوگوں نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ مُنَافِیْتِم سے ذوالقر نین کا حال دریافت کریں جبکہ انہوں نے ان کے پاس النظر بن الحارث اور عقبہ بن الی معیط کو بھیجا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے سعید بن جبیر کی (بیہ) روایت بیان کی گئی کہ یہود کی ایک جماعت رسول الله منافی آئی ہے ہیں آئی اور کہاا ہے محمد الله نے تو اس تمام مخلوق کو بیدا کیا۔ پھراس کو کس نے پیدا کیا۔ راوی نے کہا (بیہ سنتے ہی) رسول الله منافی آئی ہے کہ وردگار کے لئے غصد آگیا یہاں تک کد آپ کا رنگ متغیر ہوگیا اور آپ ان پرخفا ہوئے۔ راوی نے کہا آپ کے پاس جبریل علیت آئے اور آپ کوتسکین دی اور کہا اے محمد

ا ہے پر بار نہ ڈالئے۔(یا آ واز بست کیجئے) اور اللہ (تعالیٰ) کے پاس ہے آپ کے پاس اس بات کا جواب لائے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا (اور کہا)۔

﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً اَحَدٌ ﴾

''(اے نبی) کہددے بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نہ اس نے کسی کو جنانہ وہ سمسی سے پیدا ہوااور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے''۔

راوی نے کہا کہ جب آپ نے اس سورۃ کوانہیں پڑھ کرسنایا تو انہوں نے کہا کہ اے محمہ ہم ہے اس کے اوصاف بیان سیجئے۔ کہ اس کی خلقت کیسی ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے اس کا بازوکیسا ہے تو رسول اللہ منافی ٹیڈ کھا کو پہلے ہے کہ اور آپ سے بھی زیادہ غصہ آگیا اور انہیں ڈانٹا تو آپ کے پاس جریل آئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ اور آپ کے پاس اللہ کی طرف ہے ان باتوں کا جواب لائے جس کے متعلق انہوں نے سوالات کئے تھے۔ اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بَيْمِيْنِهِ سُبْحَانَةٌ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ ﴾ بيمِيْنِهِ سُبْحَانَةٌ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ ﴾

''اورالله کا جومرتبہ ہاں لوگوں نے اس کا انداز نہیں کیا۔ حالانکہ قیامت کے دن تمام زمین اس
کے قبضے میں ہوگی اور آ سمان اس کے سید ہے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ (ان لوگوں کے
تمام خیالات ہے) پاک ہا ور یہ لوگ جوشرک (کی ہاتیں) کرتے ہیں وہ اس ہے برتر ہے'۔
ابن آخل نے کہا کہ مجھ ہے بی تمیم کے آزاد کردہ عتبہ بن مسلم نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے اور انہوں
نے ابو ہریرہ ہے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله طُخَلَق الْخُلُق فَمَنْ حَلَق اللّه وَ اللّه اللّه عَلَق اللّه اللّه عَلَق اللّه اللّه عَلَق اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه عَلَق اللّه اللّه کُفُوا اَحَدٌ ثُمُّ اللّه اللّه اللّه مِن الشّه مِن الشّه مُلُولُ وَ لَمْ يَكُنْ لَلّه کُفُوا اَحَدٌ ثُمَّ اللّه اللّه اللّه مِن الشّه مِن الشّه مِن الرّجیْم ))

' اپنے ہی سے سوالات کرنے میں اس حالت کے قریب پہنچ رہے ہیں کہان میں کا کہنے والا یہ کہنے گئے کہ بیداللہ اس نے تو مخلوق کو پیدا کیا پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا۔ پس جب وہ یہ ہیں تو تم لوگ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نہ اس نے کسی کو خبا نہ اس کوکسی نے بیدا کیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر آ دمی کو چاہئے کہ وہ اپنی با تیں جانب تین وقت تھو کے اور مردود شیطان سے اللہ کی بنا مائے ''۔

ابن ہشام نے کہا نے کہا کہ صملاس کو کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا اوراس کی پناہ لی جاتی ہے۔ بنی اسد کے عمر و بن مسعود اور خالد بن نصله جن کونعمان ابن المنذر نے قتل کر کے ان ( کی قبروں) پر کو نے میں الغربین نامی عمارت بنائی تھی (ان کی جمیتی ) ہند بنت معبد بن نصله نے اپنے چچاؤں کے مرجے میں کہا ہے۔

اَلاً بَكُرَ النَّاعِيْ بِحَيْرَى بَنِيْ اَسَدُ بِعَمْوِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَبِالسَّيِدِ الصَّمَدُ الصَّمَدُ سنوك خَردين مسعود اور مرجع خلائق سردارى موت كي خرصيح سوير عندي على دوبهترين فردول عمروبن مسعود اور مرجع خلائق سردارى موت كي خرصيح سوير عدى ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ رسول اللہ تائی تی ان نے ان کے نصاری کا وفد آیا جس میں ساٹھ سوار سے اوران ساٹھ میں سے چودہ ان میں سے سربر آوردہ لوگ سے اور پھران چودہ میں سے تین شخص ایسے سے جوم جع عام سے سے ساٹھ میں سے نین شخص ایسے سے جوم جع عام سے ان میں سے ایک عاقب تھا جو تو م کا سر دار اور ان سب کو ایسا مشورہ اور رائے وینے والا تھا کہ بجزاس کی رائے کے وہ لوگ کی طرف نہ پھر تے سے اوران کا نام عبد اُسے تھا۔ دوسرا السید تھا جوان کی دیکھ بھال کرنے والا اوران کے سفروں اوران کے جمعوں کا منتظم تھا اوراس کا نام الا پہم تھا۔ تیسرا البوحار شربن علقمہ تھا جو بنی پکر بن وائل میں سے ایک فرد اوران کا دین پیشوا۔ اوران میں ماہر عالم اوران کا امام ۔ اوران کے مدرسوں کا افسر تھا۔ اورابوحار شدنے ان سب میں بلند مرتبہ حاصل کرلیا تھا۔ اوران کی کتابوں کی تعلیم دیا کرتا تھا اوراسے ان کے دین کا خوب علم حاصل ہوگیا تھا یہاں تک کہ روم کے عیسائی با دشا ہوں کو جب ان کے دین علوم میں اس کی مہارت واجہ تہا دکی خبر پنجی تو انہوں نے اس کو برام رتبہ دے دیا اوراس کو مال ومنال خدم و حشم والا بنار کھا تھا اور اس کے لئے کئی کلیے بنا دیے تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از است کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ اس کے سے کئی کلیے بنا دیے تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از است کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ خبران سے رسول اللہ مُن گھنے کہا کی طرح اور اس کے بوئے اور ابوحار شائی تھا ور بن علقمہ تھا۔ وراس نے رسول اللہ مُن توجہ کی۔ اور اس کے باز وہی اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام کور بن علقمہ تھا۔

 (ویباہی) کیا (جیسا تیراخیال ہے) تو بیتمام چیزیں جوتو دیکھ رہا ہے بیلوگ چھین لیس گے پھراس کے بھائی کوزین علقمہ نے ای کی بات جوخود اس کے خلاف تھی اپنے دل میں چھیائے رکھی حتیٰ کہ اس کے بعد اسلام اختیار کیا اور مجھے جوخبریں ملی میں انہیں میں سے بیتھی ایک خبر ہے کہ وہ خود (کوزین علقمہ) اس (ابوحار شد) کے متعلق بیہ بات بیان کیا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ نجران کے رئیسوں نے چند کتا ہیں ورثے میں پائی تھیں جوان کے پاس رکھی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی رئیس مرجاتا اور وہ ریاست دوسرے کوملتی تو ان کتابوں بران مہروں کے ساتھ جوان پر پہلے سے تھیں ایک مہرخود بھی لگا دیتا اور ان مہروں کو نہ تو ڑتا۔ نبی سُلُ اللّٰیہ ہم خود بھی لگا دیتا اور ان مہروں کو نہ تو ڑتا۔ نبی سُلُ اللّٰیہ ہم خود بھی ایک مہرخود بھی لگا دیتا اور ان مہروں کو نہ تو روالا بر با دہوجائے جس (وہاں کا) جور کیس تھا وہ مہلتا ہوا با ہر نکا تو تھکر کھائی تو اس کے بیٹے نے اس سے کہا دور والا بر با دہوجائے جس سے اس کی مرا درسول اللّٰہ مُلَیہ تھے تو اس سے اس کے باپ نے کہا ایسا نہ کہہ کیونکہ وہ نبی ہے اور اس کا نام وضا بع یعنی کتب (محفوظ ) حکمت میں ہے۔ اور جب وہ مرگیا تو اس کے بیٹے کی توجہ اس طرف ہوئی تو اس نے دل کڑا کیا اور مہریں تو ڑ دیں اس نے اس میں نبی سُلُ اللّٰہ ہم کا تذکرہ پایا اور اس نے اسلام اضیار کر لیا اور اس میں اس کی حالت اچھی رہی۔ اس نے اس میں نبی سُلُ اللّٰہ عراس نے کہا ہے۔

اِلَيْكَ تَعْدُوْ قَلِقًا وَضِيْنُهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِيْنُهَا مُخَالِفًا دِيْنَ النَّصَارِي دِيْنُهَا

(اؤمنیٰ) تیرے ہی جانب دوڑ رہی ہے۔اس حالت میں کہاس کا زیر تنگ حرکت کررہا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہاس کے آڑے آرہا ہے اور اس حالت میں کہ اس (اؤمنی یعنی اومنیٰ والے) کا دین نصاریٰ کے دین کے خلاف ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ و ضین کے معنی حزم الناقہ یعنی اونٹنی کے کمر بندیاز برینگ کے ہیں۔ اور ہشام بن عروہ نے کہا کہ عراق والوں نے اس میں ''معتوضا دین النصاری دینھا'' بڑھا دیا ہے۔لیکن ابوعبیدہ نے تو ہمیں ان (مصرعوں) کے ساتھ بید (مصرع) بھی بنایا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ رسول اللہ منافیقی کے پاس آئے اور رسول اللہ منافیقی کے اس مالت میں اس حالت میں واخل ہوئے کہ وہ ایجھے کپڑے زیب بدن کئے ہوئے تھے۔ جبے پہنے اور چا دریں اوڑ تے ہوئے بن حالت میں داخل ہوئے کہ وہ ایجھے کپڑے زیب بدن کئے ہوئے تھے۔ جبے پہنے اور چا دریں اوڑ تے ہوئے بن حالت میں بن کعب والوں کی طرح خوب صورت تھے۔ راوی نے کہا کہ نبی منافیق کے بعص صحابہ جنہوں نے ان کواس روز و یکھا ہے۔ کہتے ہیں کہان کو گرفہیں و یکھا ان لوگوں کی نماز کا وقت آ چکا تھا۔

اس لئے وہ رسول اللہ مثلی تینی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے۔ تو رسول اللہ مثلی تینی منے فر مایا۔ دعو همہ۔انہیں چھوڑ دو( کہ نماز پڑھ لیس) تو انہوں نے مشرق کی جانب نماز پڑھی۔

ا بن ایخق نے کہا کہان میں سے چودہ آ دمی جوان لوگوں کے (تمام) معاملات کا مرجع تھےان کے نام

- 07 ~

العاقب الراق الواقب الواقب الواقب الواقب الواقب الواقب المالا يهم تقااور بني بكر بن وائل والا ابوحاريث بن علقمه اوراوس اورالحارث اورا يداورت بيدا ورنبيدا ورخو يلدا ورغر واورخالدا ورعبدالله اور تخسس سائع علقمه اوراق في المرافع المنظم الورائيد في المرافع المنظم الورائيد في المنظم اورائيد في المنظم اورائيد في المنظم اورائيد في المنظم المن

اور جب ان دونوں عالموں نے آپ سے تفتگو کی تورسول الله مثل فی آئے ان دونوں سے فر مایا: اَسْلَمَا.

''تم دونو ل اسلام اختیار کرو''۔

ان دونوں نے کہا ہم تو اسلام اختیار کر ہی چکے ہیں۔فر مایا۔انکما لم تسلما فاسلما۔تم دونوں نے

لے مصنف نے رسول اللہ منافیج کا سے گفتگو کرنے والوں کے تین نام اوپر ہتائے ہیں اور بیہاں دونوں نے لکھا نے غور طلب امر ہے۔(احد محبودی)

اسلام اختیار نہیں کیا ہے اسلام اختیار کرلو۔ ان دونوں نے کہا ہم نے تم سے پہلے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فر مایا: گذَنْ نُتُمَا یَمُنَعُکُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ دَعَاءَ کُمَا لِللهِ وَلَدًّا وَعِبَادَتُکُمَا الصَّلِيْبَ وَاکْلُکُمَا الْحَنْ نُدِ

''تم دونوں نے جھوٹ کہا۔تمہارا اللہ کے لئے بیٹے کا ادعا اورتمہاری صلیب کی پوجا اورتمہارا سور کا گوشت کھانا (پیسب باتیں)تمہیں اسلام اختیار کرنے سے مانع ہیں''۔

انہوں نے کہاا ہے محمد پھران کا باپ کون تھا تو رسول التدمنگائیڈ کے خاموثی اختیار فر مائی اورانہیں کوئی جواب ادا نہ فر مایا تو اللہ نے ان کے اس قول اور ان کے تمام مختلف معاملات کے متعلق سور ہو آل عمران کا ابتدائی حصہ اس سے پچھاویر آیتوں تک نازل فر مایا اور فر مایا:

﴿ آلَمْ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّومُ ﴾

''الم ۔اللہ( تووہ ہے کہ )اس کے سواکوئی معبود نہیں زندہ ہے برقرار ہے'۔

پس سورۃ کی ابتدااپی ذات کی پاکی اور توحید نے فرمائی کہ اس کی ذات ان تمام ہاتوں ہے پاک ہے جوہ ہی کرتے تھے اور وہ پیدا کرنے اور حکم دینے میں یکتا ہے۔ ان امور میں اس کا کوئی شریک نہیں تا کہ جو کا فر انہ بدعتیں انہوں نے پیدا کر لی تھیں اور اس یکتا ذغات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پیغیبر) کے متعلق جوان کا ادعا تھا وہ خودان پر ججت ہواور اس سے ان کی گمرا ہی بتا دی جائے ۔ پس فرمایا:
﴿ اَلَهُ اللّٰهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ﴾

''اللہ تو وہ ہے کہاس کے سواکوئی معبود ( ہی ) نہیں''۔

اس کے اوا مرمیں اس کے سوا کوئی شریک نہیں الُنحی الْقَیْو مُ۔وہ ایسا زندہ ہے کہ مرتانہیں حالا نکہ ان کے قول کے مطابق عیسیٰ مر گئے اور سولی پر چڑھا دئے گئے۔

القیوم ۔ پیدا کرنے میں جواس کا مقام تسلط ہے وہ اس پر برقر ار ہے (اور) وہ اس مقام ہے ٹہیں ہے گا۔ حالا نکہ ان کے قول کے موافق عیسیٰ جہاں تھے اس جگہ ہے ہٹ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے ۔ ﴿ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ ﴾

''اس نے تجھ پرسچائی لی ہُوئی کتاب نازل فر مائی''۔

یعنی جن امور میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا اس میں جو بات پیچتھی اس کو لئے ہوئے۔

﴿ وَ أَنْزَلَ النَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾

''اوراس نے تو ریت وانجیل بھی اتاری''۔

یعنی مویٰ پرتوریت اورعیسیٰ پرانجیل ای طرح ا تاری جس طرح اس سے پہلے والوں پراور کتابیں نازل فرمائیں۔

﴿ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ "اورفرقان نازل فرمايا"\_

یعنی عیسیٰ (علیہ السلام) وغیرہ کے متعلق ان میں سے مختلف جماعتوں نے جومختلف خیالات قائم کر لئے تھے ان میں حق کو باطل سے ممتاز کرنے والی چیز ۔

﴿ إِنَّ الَّذِينُ كَفَرُواْ بِأَيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانْتِقَامٍ ﴾ '' بے شبہہ جن لوگوں نے اللہ کی آئیوں کا انکار کیا ان کے لئے شخت عذاب ہے اور اللہ غالب اور سزادینے والا ہے'۔

یعنی اللہ ان لوگوں کوسزا دینے والا ہے جنہوں نے اس کی آیتوں کے جانبے ا**وران آیتوں میں جو پچھ** تھااس کو سمجھنے کے بعداس کا انکار کیا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

" بے شبہہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نه) زمین میں اور نه آسان میں "۔

یعنی جوارادے وہ کرتے ہیں اور جو جالبازیاں وہ سوچتے ہیں اور عیسیٰ کے متعلق اپنے اقوال سے وہ جن کی مشابہت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے غفلت اوراس کا انکار کرئے عیسیٰ کو پروردگاراور معبود مشہرالیا ہے۔حالانکہ ان کے پاس جوعلم ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْكَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾

"و ہی تو ہے جورحم ما در میں جیسی جا ہتا ہے صور تیں شہیں دیتا ہے"۔

یعنی اس بات میں تو کسی تھے کا شہبہ نہیں ہے کہ عیسیٰ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رحم مادر میں صورت دی گئی۔اس کا نہ وہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔انہیں بھی ویسی ہی صورت دی گئی جس طرح ان کے سوا آ دم کے دوسر سے بچوں کو دی گئی چرجواس مقام پر تھاوہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے پھر ان شرکاء ہے جوانہوں نے تھے رائے تھے۔اپٹی ذات کی تنزیداور یکٹائی کا بیان فرما تا ہے:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ غلبہ و حکمت والا ہے''۔

یعنی ان لوگوں کو سزادیے میں غالب ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور جب جا ہے سزاوے سکٹا ہے اور اپنے بندوں سے وجوہ و دلائل بیان کرنے میں تکیم ہے۔ يرت ابن برا ٥٠ هددوم

﴿ هُوَ الَّذِي يُنزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُّحَكَمَاتٌ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ ﴾

"وبی ہے جو جھ پر کتاب اتار رہا ہے۔ اس میں سے بعض آیتیں استوار (وَاضِحُ الْمَرَادِ مَانِعُ إِشْتَبَاهِ) بين اوريبي كتاب كي اصل بين '-

ان میں پروردگارعالم کے دلائل ہیں اور بندوں کا (گمراہی ہے ) بیجاؤ ہے اورمخالف اور غلط باتوں کی مدا فعت ہے۔انہیں ان کے مضمون سے پھیرانہیں جاسکتا اور نہان کے اس منہوم میں کوئی تغیر ہوسکتا ہے جس کے لئے وہ بنائے گئے ہیں۔

﴿ وَ أَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ "اور (بعض) دوسري مشتبه بين "-

کہ ان کوان کے معنی سے پھیرا جا سکتا ہے اور ان کی تاویل کی جا سکتی ہے اللہ نے ان کے ذریعے بندوں کی آ زمائش کی ہے جس طرح حلال وحرام ہے آ زمائش کی گئی ہے کہ وہ انہیں غلط معنی کی طرف نہ لے جائيں اور انہيں حقيقي معنى سے نہ پھيريں الله فرماتا ہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾

'' تو جولوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں میڑھا بن ہے''۔

یعنی سیدھی راہ ہے پھر جانے کی قابلیت ہے۔

﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ﴾

'' تووہ لوگ اس میں سے مشتبہ چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں''۔

یعنی ایسے رائے پر پڑ جاتے ہیں جواس سے پھیردے تا کہاس کے ذریعے ان باتوں کو بیجا تھبرا <sup>ئ</sup>یں جن کا انہوں نے ایجاد کرلیا ہے اورنی باتیں پیدا کرلی ہیں تا کہ وہ ان کے لئے ججت بن جائے حالا نکہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں انہیں شک وشبہہ ہی ہے۔

﴿ ابْتِعَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ "فَتَنَّ كَاجْتُومِينَ" -

یعنی اشتباہ پیدا کرنے کے لئے۔

﴿ وَالْبِيِّعَاءَ تَأُويلِهِ ﴾ "اورتاويل كى تلاش مين" ـ

یعنی خلقنااور قضینا کے معنی کو (جمع کی طرف) پھیر کرائی اس گمراہی کی طرف لے جانا جا ہتے ہیں جس كاانهول في ارتكاب كياب فرماتاب:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويْلُهُ ﴾ "اوراس كى تاويل كوئى نبيس جانتا"\_

یعنی اس (خَلَقُنَا اور قَضَیْنَا ) کی تا ویل جس کے معنی انہوں نے اپنے حسب منشاء لے لئے ہیں۔

﴿ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا ﴾

''' مگراللدا در جولوگ علم میں استواری رکھنے والے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو اس پرایمان لا چکے۔ بیہ

سب کچھ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے'۔

پھراس میں اختلاف کیے ہوسکتا ہے وہ (سب کا سب) ایک ہی کلام ہے ایک ہی پروردگار کی جانب ہے ہے۔ پھرانہوں نے مشتبہالفاظ کی تاویل کے لئے ان محکمات کی طرف رجوع کیا جن میں بجزا یک معنی کے کوئی ان میں دوسری تا ویل نہیں کرتا۔اوران کی اس بات سے کتاب منظم ہوگئی اوراس کا ایک حصہ دوسرے ھے کی تصدیق کرنے والا ( ہونا ظاہر ) ہو گیا۔اوراس کے ذریعے ججت نافذ ہوگئی اور وجہ ظاہر ہوگئی اور غلطی زائل ہوگئی اور کفر کا سر کچل دیا گیا۔اللہ ( تعالیٰ ) فر ما تا ہے:

﴿ وَمَا يَنَّ كُونُ ﴾ "اورنصيحت (قبول) نبيس كرتے"۔

یعنی ایسے معاملوں میں ۔

﴿ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُزغُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾

'''مگرعقل والے۔اے ہمارے پرور دگار ہمارے دلوں کوٹیٹر ھانہ کر۔بعداس کے کہتونے ہمیں سیدهی راه بتا دی''۔

یعنی اگرنئ با تیں نکال کرہم اس طر جھک پڑیں تو ہمارے دلوں کو ( اس طرف ) جھکنے نہ دے۔ ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

''اورہمیں اپنے پاس رحمت عنایت فر ما بے شبہہ تو بڑا عنایت فر مانے والا ہے''۔

پيرفر مايا:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ ۗ وَ أُولُو الْعِلْمِ ﴾

''اللّٰہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبودنہیں ہے اور فرشتوں نے (بھی) بعنی انہوں نے جو کچھ کہااس کے خلاف (بیسب گواہ ہیں)''۔

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾

'' انصاف ہے۔ یعنی بہ گواہی عا دلا نہے''۔

﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبودنہیں ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شبہہ اللہ کے پاس دین ( تو بس) اسلام بی ہے"۔

یعنی!اے محمد پروردگار کی تو حیداوررسولوں کی تصدیق کے جس طریقے برتم ہو۔

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ ﴾

''اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے (اس ہے) اختلا ف نہیں کیا مگر بعداس کے کہان کے پاس علم آچکا"۔

یعنی وہ جو (بذریعة قرآن) آپ کے پاس آچکا ہے۔ کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

'' آپس کی سرکشی ہے۔اور جوخص اللّٰہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شبہہ اللّٰہ جلد حساب لینے والا ہے''۔ ﴿ فَانُ حَاجُّوكَ ﴾

" پھر بھی انہوں نے اگر تجھ سے ججت کی"۔ یعنی ان ک**ے قول خَلَقُنَا۔ فَعَلُنَا اور اَمَرْ نَاکی (تاویل) باطل ہے جووہ پیش کرتے ہیں تو پیزا شبہ باطل** 

ہے اوراس میں جوسیائی ہے۔اس کوانہوں نے جان لیا ہے۔

﴿ فَقُلْ ٱسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ ﴾

"تو تؤ كهدد ك كدمين في توايخ آپكوالله كے حوالے كرديا ہے \_ يعنى و واللہ جو يكتا ہے" \_

﴿ وَ مَن ا تَّبَعْنِي وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ ﴾

''اورجس نے میری پیروی اختیار کی ہے انہوں نے بھی (اپنے کواللہ کے حوالے کر دیاہے) اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اور جوان پڑھ ہیں ان سے کہدیعنی جن کے یاس کوئی کتاب نہیں (ان سے کہد)"۔

﴿ ٱلسَّلَمْتُمُ فَإِنْ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا وَ إِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ "كياتم نے بھى (اس اصول) تتليم كواختيار كرليا اگرانہوں نے (بھى اس اصول كو) مان ليا تو بس سیدهی راه پرلگ لئے اوراگر منه پھیرا تو ( کچھ پرواہ نه کر ) تجھ پرصرف (پیام خدا وندی ) پہنچادینا (لازم) ہےاوراللہ تو بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے'۔

پھراہل کتاب کے دونوں گروہ یہود ونصاریٰ کوجمع فر مایا اور انہوں نے جو جونئ باتیں اور نے طریقے يداكر لئے تھان كاذكركيااورفرمايا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُونَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ - الى قوله قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ ﴾

''جولوگ اللہ کی آئیوں کا انکار کرئے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو قتل کرتے ہیں جوعدل وانصاف کے احکام دیتے ہیں (انہیں در دنا ک عذاب کی بشارت دے )۔ ہے اس کے اس فرمان تک ۔ کہدا ہے اللہ اے حکمت کے مالک''۔

یعنی اے بندوں کی پرورش کرنے والے اے وہ ذات جس کے سوابندوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ ﴿ تُوْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِيِّزُ مَنْ تَشَاءُ وَ تُكِيْلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ﴾ الْخَيْرُ ﴾

''تو جس کو جا ہتا ہے حکومت عطافر ماتا ہے اور جس سے جا ہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس جو جا ہتا ہے ذکیل کرتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے یعنی تیرے سواکسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں''۔

﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ " بشبه توبى ہر چیز پر پورى قدرت ر کھنے والا ہے'۔ یعنی اپنے غلبے اور اپنی قدرت سے بیکا م کر سکنے والا تیرے سواکوئی ( بھی ) نہیں۔

﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَتَّى مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَ لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

'' تو دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے اور رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے''۔

یعنی اسی قدرت ہے۔

﴿ وَ تَرُزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

''اورجس کوتو جا ہتا ہے بےحساب عنایت فر ما تا ہے''۔

تیرے سواکوئی ان امور میں قدرت نہیں رکھتا اور تیرے سواکوئی ایبانہیں کرتا یعنی اگر میں نے عیسیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے اور بیماروں کو (بھلا) چنگا کرنے اور کیچڑ سے پرند کے پیدا کرنے اور فیبی امور کی خبریں دینے کے لئے چند چیزوں پر غلبہ دے دیا تھا تا کہ انہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناؤں اور تا کہ اس نبوت کی تقید بیق ہو جے میں نے انہیں دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا تھا جس کے سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعو کی کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعو کی کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں

کرر ۱۲۲ کی جات این بشام چه حدودم کی کی این بشام چه حدودم کی کی این بشام چه حدودم کی کی کی این بشام چه حدودم کی

ا لیسی چیزیں بھی تو ہیں جو میں نے انہیں نہیں دیں ( مثلاً ) با دشاہوں کو با دشاہ بنا نا اور نبوت کا عہدہ جس کو جا ہنا دے دینا اور دن میں رات کا داخل کرنا اور رات میں دن کا داخل کرنا اور مردے ہے زندے کا نکالنا اور زندے ہے مردے کا نکالنا اور نیکوں یا بدوں میں ہے جس کو جا ہنا بے حساب رزق دینا غرض پے تمام باتیں وہ ہیں جن پر میں نے عیسیٰ کوقندرت نہیں دی اور جن کا انہیں ما لک نہیں بنایالیکن انہیں ان چیز وں میں کوئی دلیل و عبرت نہ حاصل ہوئی کہ آگر وہ معبود ہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتیں حالانکہ انہیں بیہ علوم ہے کہ وہ با دشاہوں سے بھاگ رہے تھے اور شہروں میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب منتقل ہورے تھے پھر ایما نداروں کونصیحت فر مائی اورانہیں ڈرایاس کے بعد فر مایا:

﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾

''(اے نبی ان ہے ) کہد کہ اگرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہو''۔

یعنی اگرتمہارا یہ دعویٰ تعجیج ہے کہ (تمہارے کام) اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے ( ہوتے ہیں )۔

﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾

'' تو میری پیروی کروالله همهیں محبوب بنالے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہ ڈ ھا تک لے گا''۔ يعنى تمهارا گزشته كفريه

﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ "اورالله پرده پوش اور برامبر بان بـ "-

﴿ قُلُ أَطِيعُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ ﴾

ہددے کہ اللہ اور رسول کی فرماں برداری کرو کیونکہ تم اسے جانتے ہواور اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ یاتے ہو'۔

﴿ فان تولوا ﴾ " پھراگرانبوں نے روگردانی کی"۔

یعنی اینے کفر ہی پر (اڑے )رہے۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ "توبشبه الله كافرول مع عبت نبيس ركه ما"-پھران کے آ گے عیسیٰ (عَلاَظُ ) کے حالات پیش فر مائے کہ اللہ نے جس کام کا ارادہ فر مایا اس کی ابتدا

لِ (ب) مِين تَمْلِيْكَ الْمُلُوْكِ وَآمُرُ النَّبُوَّةِ بِجس كِمعنى مِين نِيرَ جي مِين اختيار كئے بين اور (الف ج د) مين بامو النبوة ہے جس کے معنی ''نبوت کے حکم سے بادشاہوں کو بادشاہ بنانا'' ہوں گے جو بعید معلوم ہوتے ہیں۔ (احمیمودی)

کیسی ہوئی۔فر مایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ نُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾

'' نے شک اللہ نے آ دم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران کوتمام جہانوں میں سے ابتخاب فرمالیا۔ (ان سے میری مراد) وہ اجزا (ہیں) جوایک دوسرے سے نکل کر پھیلے اور اللہ تو (ان کی قابلیتوں اقتضاؤں اور دعاؤں سے خوب واقف ہے وہ) خوب سننے والا اور خوب د کیھنے والا ہے''۔ اس کے بعد عمران کی بیوی اور اس کے قول کا ذکر فرمایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُهُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾

"(وہ وقت یا دکرو) جبکہ عمراًن کی عورت نے کہا۔اے میرے پروردگار جو پچھ میرے پیٹ میں ہے۔ میں نے اسے بقیناً تیری نذر میں دے دیا اور آزاد کر دیا"۔

یعنی میں نے اسے نذر کر دیا اور اسے اللہ کی غلامی کے لئے آزاد کر دیا کہ اسے سے کسی دینوی کام میں استفادہ نہ کیا جائے۔

﴿ فَتَقَبُّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْانْتَى ﴾

''پس مجھ سے (بینڈر) قبول فرما ہے شبہہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے پھر جب اس نے اس (لڑک) کو جنا (تو) کہا اے میرے پروردگار میں نے اس کو جنا تو ہے (لیکن حالت بیہ ہے کہ وہ) لڑکی (ہے) حالانکہ جو پچھ بھی اس نے جنا اللہ اس سے خوب وافق ہے اورلڑکا کڑکی کی طرح نہیں''۔

ا مصنف علیہ الرحمہ نے اس مقام پر 'لیس الذکر کالانشی ''کومقولہ والدہ مریم علیجا اسلام خیال فرمایا ہے کین بلاغت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیخیال ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ''لیس کالانشی کالذکر '' ہوتا چا ہے تھا۔ لیعنی بیلا کی جو مجھے کی ہے بیاس لڑکے کی تنہیں جس کی طلب میں نے مسجد کی خدمت کے لئے کی تھی کہ وہ مسجد کے کاروبار کے لئے آزاد کیا جاتا بلکہ بیفر مان خداوندی کا جزومعلوم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما تا ہے کہ جو کچھاس نے جنا ہے اللہ اس کے مرتبے اور علوشان سے خوب واقف ہے۔ جس لڑکے کی اس نے طلب کی تھی اور جومر تبداس کے خیال میں اس لڑکے کا تھاوہ اس لڑکی کا سا نہیں اس کا مرتبہ مجدکی خدمت کرنے والا بہت سے مردوں سے بھی برتر واعلیٰ ہے۔ (احمد محمودی)

یعنی اس مقصد کے لئے جس کے لئے میں نے اس کوآ زاد کیااور بطورنذ رپیشکش کیا تھا۔

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِينُدُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

''اور میں نے اس کا نام تو مریم رکھ دیا اور میں اے اور اس سے تھیلنے والی اولا دکومر دود شیطان سے بس تیری ہی پناہ میں دیتی ہوں''۔

الله تبارك وتعالى فرما تا ہے:

﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾

''تواس کے بروردگار نے اسے بڑی خونی کے ساتھ قبول فر مالیا''۔

﴿ وَ أَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّ كَفَّلَهَا زَّكُرِيًّا ﴾

"اوراس کی بڑی اچھی پرورش کی اوراس کی نگرانی زکریانے کی"۔

یعنی اس کے والداور والدہ کے انتقال کے بعد۔

ابن مشام نے کہا کہ تحقّلَها کے معنی ضَمَّها کے ہیں۔ یعنی اے اپنے ساتھ رکھا۔

ابن آمخق نے کہاغرض اس لڑکی کا ذکریتیمی کے ساتھ فر مایا اس کے بعد اس لڑکی کا حال اور زکریا کا حال اور انہوں نے بعد اور اس کے بعد اور انہوں نے جود عاکی اور جو بچھانہیں عطا ہوا اس کا ذکر فر مایا کہ ان کو بچی عنایت فر مائے گئے۔اس کے بعد مریم اور ان سے فرشتوں کی گفتگو کا ذکر فر مایا:

﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ يَا مَرْيَمُ اتْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾

''اے مریم بے شبہہ اللہ نے تخصے انتخاب فر مالیا اور تجھ کو پاک کر دیا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھ کوتر جیج دی اے مریم اپنے پرور دگار کے لئے عبادت میں چپ چاپ کھڑی رہ اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کز'۔

(اور)الله (تعالیٰ) فرماتا ہے:

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ﴾

'' یے غیب کی خبروں میں کے (ایک خبر) ہے جوہم تیری جانب بذر بعدومی بھیج رہے ہیں اور تو ان کے پاس نہ تھا یعنی ان کے ساتھ نہ تھا''۔

﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾

" جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں ہے کون مریم کی تگرانی کر ہے"۔

ابن ہشام نے کہا کہ اَفَلَا مُهُمْ کے معنی سَهَامُهُمْ کے ہیں۔ یعنی ان کے وہ تیرجن کے ذریعے انہوں نے مریم علیہا السلام کے متعلق قرعہ اندازی کی۔ تو زکریا (عَلِائِلًا) کا تیرنکلا۔ آخر مریم کوانہوں نے اپنے ساتھ رکھا یہ بات حسن بن ابی الحسن نے کہی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ اس مقام پر (جس مگرانی کا ذکر ہے ہیہ) مگرانی جریج راہب نے کی جوبنی امرائیل میں ہے ایک بڑھئی تھا۔ مریم علیہاالسلام کو (اپنے پاس) لے جانے کا تیراس کے نام کا نکلاتھااور وہ بی لے گیااور ذکر یا (علیشلا) نے اس ہے پہلے ان کی مگرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے زکر یا (علیشلا) ان کو طلیشلا) ان کو اس سے پہلے ان کی مگرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے زکر یا (علیشلا) ان کو اس سے کون اپنے باس رکھنے سے عاجز ہو گئے تو مریم (علیشلا) کے لئے قرعداندازی کی گئی کہ ان کی مگرانی ان میں سے کون کرے تو جریج راہب کا تیران کی مگرانی کے لئے نکلا (اور) جریج ہی نے ان کی مگرانی کی۔

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾

''اور(اے نبی) جب وہ جھگڑر ہے تھے اس وقت تو ان کے پاس نہ تھا''۔

یعنی جب وہ اس کے متعلق جھگڑ رہے تھے تو تو ان کے ساتھ نہ تھا۔اللہ تعالیٰ آپ کوان مخفی ہا توں کی خبر دے رہا ہے جن کا ان کے پاس علم تھا اور وہ اس کو آپ سے چھپاتے تھے تا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کرے اور ان خبروں کے ذریعے جنہیں وہ چھپاتے تھے اور آپ انہیں ان کے سامنے پیش فر ماتے تھے ان پر حجت قائم ہو۔ پھر فر مایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَعُ ﴾

"(وہ وقت یا دکرو) جب کہ فرشتوں نے کہا۔اے مریم"۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَم ﴾

''اللہ تخصے یقینا ایک ایسے کلمہ کی خوش خبری دیتا ہے جواس کی جانب سے ہے اس کا نام سے عیسیٰ میں میں ''

ابن مريم بي -

یعنی ان کے (حقیقی ) واقعات میہ تھے نہ کہ وہ جوتم ان کے متعلق کہتے ہو۔

﴿ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ﴾

'' د نیاوآ خرت میں وہ عزت وآ برووالے تھے''۔

یعنی اللہ کے یاس:

﴿ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهُلًا وَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

''اوروہ مقربین میں سے تھے اور گہوارے میں لوگوں ہے باتیں کیا کرتے تھے اور ادھیڑعمر میں ( نزول کے بعد بھی وہ ہاتیں کریں گے ) اور نیکوں میں ہے تھے''۔

انہیں آ پ کے ان حالات کی خبر دے رہا ہے جو آپ کی عمر کے تغیرات میں واقع ہوتے رہے جس طرح آ دم کی اولا د کے حالات ان کی کم نی اور بڑھا ہے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ بجز اس کے کہ اللہ نے انہیں گہوارے میں کلام کرنے کی خصوصیت مرحمت فر مائی تھی کہ آپ کی نبوت کے لئے ایک علامت ہواور بندول کواین قدرت کے مواقع بتائے:

﴿ قَالَتُ رَبِّ اَتِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ ''مریم نے کہا اے میرے پروردگار میرالز کا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ( تک ) تہیں ۔ فر مایا یوں ہی (ہوگا) اللہ جو جا ہتا ہے پیدا کر دیتا ہے'۔

یعنی وہ جوچا ہتا ہے بنادیتا ہے اور جوچا ہتا ہے پیدا کر دیتا ہے بشر ہویا غیر بشر۔

﴿ إِذَا قَضِي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَّهُ كُنْ ﴾

'' جب اس نے کسی کا م کا فیصلہ کر لیا تو اس کوصرف'' ہو'' کہددیتا ہے''۔

وہ جس چیز کو جا ہے اور جیسی جا ہے:

﴿ فَيَكُونُ ﴾ "تووه بوجاتى بـ"-

اورجیسی وہ جا ہتا ہے ولیی ہی ہو جاتی ہے۔ پھر مریم علیہا السلام کو اس بات کی خبر دی کہ ان ( کی پیرائش) ہے اس کا ارادہ کیا ہے فرمایا:

﴿ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ ﴾

''اوروہ اسے جنس کتب کی اور حکمت اور توریت کی تعلیم ( کا شرف عنایت ) فر مائے گا''۔ جوان لوگوں میں موجودتھی جوآپ کے پہلے مویٰ (عَلاَظْلِ ) کے وقت سے چلی آر ہی تھی۔

﴿ وَالْإِنْجِيْلَ ﴾ "اورائجيل كى بھى (تعليم وےگا)"۔

جوایک دوسری کتاب ہےاللہ عز وجل نے انہیں نئ عنایت فر مائی تھی اوران لوگوں کے یاس بجزاس کی یاد کے اصل کتاب ہاتی نے تھی اورو ہ (عیسیٰ) ان کے (مویٰ کے ) بعد انبیا میں سے ہونے والے ہیں۔ ﴿ وَرَسُولُا إِلَى بَنِي إِسْرَآنِيلَ آئِي قَدْ جِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَّبَّكُمْ ﴾

''اور (ہم نے اس کو) بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر (بھیجا) اس نے کہا ہے شبہہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کرآ یا ہوں''۔

یعنی ایسی نشانی جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے کہ میں اس کی جانب سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

﴿ أَيِّى آخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ ﴾

" بے شبہہ میں تمہارے لئے کیچڑ سے پرندوں کی شکل کی میشکل پیدا کرتا ہوں''۔

﴿ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

'' پھراس میں پھونکتا ہوں تو اُللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے''۔

اس الله کے حکم ہے جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے جومیر ااور تمہارا دونوں کا پرور د گار ہے:

﴿ وَ أَبُّرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْكَبْرَصَ ﴾

''اور میں پیدائشی اندھےاور کوڑھی کو (بھلا) چنگا کردیتا ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اُلا تُحمّه ما درزا داند ھے کو کہتے ہیں۔

رؤبة بن العجاج نے کہاہے:

هَرَّجْتُ فَارْتَدَّارُ تِدَادَ الْأَكْمَهِ

میں نے ڈانٹا تو وہ ما درزا داندھے کی طرح لوٹ گیا۔اوراس کی جمع محمد ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ هو جت کے معنی صبحت بالاسلجلبت علیه بیں یعنی شیر کے مقابل چیخااور

چخ پکاری اور بدبیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

﴿ وَ أَحْيِ الْمَوْتِلَى بِإِذْنِ اللهِ وَ الْبِينَكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِي بَيُوْتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ ﴾

"اور میں اللہ کے عظم سے مردوں کوزندہ کرتا ہوں اور تہبیں وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جوتم کھاتے ہو اور جوتم گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شبہہ اس میں تبہارے لئے نشانی ہے۔ اس بات پر کہ میں تبہاری طرف اللہ کی جانب ہے بھیجا ہوا ہوں'۔

﴿ إِنْ كُنتُمْ مُومِينَ ﴾ "الرتم ايماندارهو"-

﴿ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىٌّ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾

''اور میں اس توریت کی تقید بی کرنے والا (بنا کر بھیجا گیا ہوں) جومیرے سامنے ہے''۔

يعنى جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے۔

﴿ وَلِا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

''اور (میں بھیجا گیا ہوں) تا کہ بعض ایسی چیزیں تمہارے لئے جائز کردوں جوتم پرحرام کردی گئی تھیں''۔

یعنی بیہ بتا دوں کہ وہتم پرحرام تھیں اورتم نے ان کوچھوڑ دیا تھا اوراب تم پر سے بوجھ ہلکا کرنے کے لئے انہیں تمہارے لئے جائز کر دوں کے تمہیں اس میں سہولت ہوجائے اوراس کی دشواری سے تم نکل جاؤ۔

﴿ وَجِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَّبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبَّى وَ رَبُّكُمْ ﴾

"اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگاری جانب سے نشانی کے کرآیا ہوں اس لئے اللہ ہے

ڈرواورمیری بات مانو۔ بے شک اللہ میراجھی رب ہے اور تمہارا بھی'۔

یعنی آپ (مئیسیٰ ملائٹا ) کے متعلق لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس ہے آپ اپنے کو بے تعلق ظاہر فرمانے اوراینے پروردگار کی ججت ان لوگوں پر قائم ہونے کے لئے فرماتے ہیں:

﴿ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾

'' توای کی عبادت کرو کہ بیسیدھی راہ ہے'۔

یعنی یہی وہ سیدھی راہ ہے جس پر چلنے کے لئے میں نے تمہیں شوق دلایا اور یہی ہدایت لے کر میں تمہارے یاس آیا ہوں۔

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسْنِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ ﴾

'' پھر جب عیسیٰ نے ان کے کفر کا احساس کیا۔اورا پی ذات پران کی دست درازی دیکھی''۔

﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾

''(نو) کہا (کلمۃ) اللہ(کی برتری) کے لئے۔ میری مدد کرنے (والی جماعت میں داخل ہونے) والے بھی کوئی ہیں حواریوں نے کہا اللہ کے (رسول اور اس کے کلمے کے) ہم مددگار ہیں ہم اللہ پرایمان لائے''۔

ان کا یہی قول ایسا تھا جس کے سبب سے انہوں نے اپنے پروردگار کی جانب سے فضیلت حاصل کرلی۔ ﴿ وَاشْهَدُ ہِاتّنَا مُسْلِمُونَ ﴾

''اور آپ گواہ رہے کہ ہم فر ماں بر دار ہیں۔(ان لوگوں کی باتیں) ایسی نتھیں جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں جو آپ ہے جحت کررہے ہیں''۔

﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُتَّبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾

''اے ہمارے پروردگار جو کچھ تونے نازل فرمایا ہم اس پرایمان لے آئے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کرلی ہاں لئے ہمیں (اپنے اوراپنے رسول کے) گواہوں (کے دفتر) میں لکھ لئے'۔

یعنی ان کاایمان اوران کی با تیں ایس تھیں ۔

پھر جب وہ لوگ آپ کے فتل کرنے کے لئے آ مادہ ہو گئے تو آپ کواپی جانب اٹھا لینے کا ذکر فر مایا۔ اور فر مایا:

﴿ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اورانہوں نے (عیسیٰ کےخلاف) خفیّہ تدبیریں کیں اوراللہ نے بھی خفیہ تدبیریں کیں اور اللہ تو خفیہ تدبیروں میں سب سے بہتر ہے''۔

پھرانہیں بتایا اور ان کے اس عقیدے کار دفر مایا جس کا انہوں نے اقر ارکر لیا تھا کہ یہود نے آپ کو سولی دے دی۔

#### اورفر مایا:

﴿ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى إِنِّى مُتُوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾

( وه وقت يا دكرو ) جبكه الله نے فرمایا۔ اے عیسیٰ میں تجھے پورا (پورا ) لے لینے والا ہوں اور جھے کو اپن جانب اٹھا لینے والا ہوں اور جن لوگوں نے کفراختیا رکیا ہے ان ( کی نا پاک صحبت ) ہے جھے کو پاک کردیے والا ہوں۔ جبکہ ان لوگوں نے تیرے متعلق نا قابل ذکر ارا دے کئے '۔ سے جھے کو پاک کردیے والا ہوں۔ جبکہ ان لوگوں نے تیرے متعلق نا قابل ذکر ارا دے کئے '۔ ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ النَّبِعُونَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾

﴿ وَجَاعِلُ الّذِیْنَ النَّبِعُونَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِیامَةِ ﴾

د' اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں ان لوگوں پر قیا مت تک برتری دیے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا'۔

پھروا قعات بیان فرمائے یہاں تک کدا پنایہ قول بیان فرمایا:

﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكِرِ الْحَكِيْمِ ﴾

''(اےمحمہ) بیوہ آبیتی اور حکمت والی نصیحت ہے جوہم تخجے پڑھ کرسناتے ہیں''۔ یعنی عیسیٰ اوران کے حالات میں جواختلا فات ان لوگوں نے کئے ہیں ان میں بیروہ قطعی اور فیصلہ کن حق بات ہے جس میں ذرابھی باطل کالگاؤنہیں ہے اس لئے اس کے سواکسی خبر کوآپ قبول نہ کریں۔

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسًى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ﴾

"(س) کے میسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آ دم کی مثال کی ہے کہا ہے مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس سے کہا کہ ہوتو (وہ پیدا ہو گیا اور ہر مخلوق اس طرح) ہوجاتی ہے۔ تی بات تیر سے پروردگار کی جانب کی ہے'۔

یعن عیسیٰ (عَلِاللهٔ) کے متعلق جو تجھے خبر دی گئی ہے۔

﴿ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾

"اس لئے شک وشبہہ کرنے والوں میں سے تو نہ ہو''۔

لیعنی اگر چہوہ کہتے رہیں کہ عیسیٰ بغیر مرد کے پیدا ہوئے تو اس میں شک نہ کر کیونکہ میں نے آ دم کوای قدرت ہے مٹی ہی ہے پیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی عیسیٰ کی طرح گوشت ۔ قدرت ہے مٹی ہی سے پیدا کیا تھا اور بغیر عورت اور مرد کے پیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی عیسیٰ کی طرح گوشت ۔ خون ۔ بال اور چہرے کے پوست سے مرکب تھے۔ اس لئے عیسیٰ کی پیدائش مرد کے بغیر پچھاس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

﴿ فَمَنْ حَاَجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ "اس لئے تیرے پاس اس علم کے آنے کے بعد جو (لوگ) اس کے متعلق تجھ سے ججت کریں'۔

یعن اس کے بعد کہ میں نے تجھ سے اس کی خبر بیان کردی ہے کہ اس کے کیا حالات تھے۔ ﴿ فَقُلُ تَعَالُوْا نَدُءُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءً كُمْ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّقْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ﴾

"تو تو کہہ کہ آؤ ہم اپنے اپنے بچوں اور اپنی اپنی عورتوں اور اپنی اپنی ذاتوں کو بلالیں اس کے بعد گریہ وزاری سے دعا مانگیں اور جھوٹوں پراللہ کی پھٹکار (کی دعا) کریں'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ نے کہانہ تھل کے معنی لعنت کی دعا کرنے کے ہیں۔ نبی قیس بن ثعلبہ کا آئشی کہتا ہے۔

لَا تَفْعُدُنَّ وَقَدُ اکَّلْتَهَا حَطَبًا تَعُوْدُ مِنْ شَرِّهَا يَوْمًا وَتَبْتَهِل جب تونے اے (جنگ کو) ایندھن سے بھڑ کا دیا ہے تو کسی روز بھی اس کی برائی سے پناہ ما نگتا اور لعنت کرتا نہ بیٹھارہ۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ نبتھل کے معنی نتضوع بعنی آ ہوزاری سے دعا کرنا کے ہیں۔ فرما تا ہے کہ ہم لعنت کی دعا کریں۔عرب کہتے ہیں۔ بھل الله فلانا' ای لَعَنَهُ الله عَلَيْهِ اور بَهْلَة الله کے معنی لعنہ الله کے ہیں اور نبتھل کے معنی کوشش سے دعا کرنے کے بھی ہیں۔ ابن اسحق نے کہان ھذا۔ بے شک بید یعنی پینجر جومیں عیسی کے متعلق لایا ہوں۔

﴿ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾

''يقيناً يهي حقيقي بيان ہے''۔

یعنی میسلی کے متعلق۔

﴿ وَمَا مِنْ اللهِ اللَّهُ وَاتَّ اللَّهُ وَاتَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴾

''اورالله کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور کے شبہہ اللہ غالب اور بڑی رحمت والا ہے''۔

﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴾

'' پھرا گرانہوں نے روگر دانی کی تو بے شبہہ اللہ فسادیوں کوخوب جاننے والا ہے''۔

﴿ قُلُ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْ اللَّهِ كَلِمَةٍ سُواً عِبْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَغْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللّٰهَ دُوْا بِاللّٰا مُسْلِمُوْنَ ﴾ شَيْنًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَغْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللّٰهَ دُوْا بِالنّا مُسْلِمُونَ ﴾ ''كہدا الله كتاب آؤاس بات كى طرف جوہم ميں اورتم ميں راست (اورسلم) ہے كہم الله كے حواكمى كى پرستش نہ كريں اور نہ اس كے ساتھ كى چيز كوشر يك كريں اور الله كوچھوڑ كرہم ميں ہے بعض بعض كورب نه بناليس \_ پھراگر انہوں نے روگر دانى كى تو تم (لوگ ان ہے) كہو ميں ہے بعض بعض كورب نه بناليس \_ پھراگر انہوں نے روگر دانى كى تو تم (لوگ ان ہے) كہو كر ديكھو) گواہ رہوكہ ہم تو اطاعت گزار ہيں \_ پس آ پ نے انہيں ايك انصاف كى بات كى جانب دعوت دى اور انہيں لا جواب كرديا' \_ .

اور جبرسول الله من الله کی جگڑے پاس الله کی طرف سے پینجر آئی اور آپ کے اور ان کے درمیانی جھڑے کا فیصلہ پہنچ گیا۔ اگر وہ آپ کے ان دعووں کی تر وید ہی کرتے رہو تو آپ کو ان سے مباہلہ کرنے کا تھم دیا گیا تو آپ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ اے مجمہ! ہمیں اپ اس معاطے میں غور کرنے دیجئے کہ ہمیں آپ نے جودعوت دی ہاس میں ہم جو پچھ کرنا چاہیں اس اراوے سے ہم پھر آئیں گے۔ اور وہ آپ کے پاس سے واپس ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ساتھ جوان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد اُس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ساتھ جوان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد اُس کے بعد اور تمہیں اپنے دوست کے اس فیصلے کی بھی لوگ جانے ہو کہ جم ہے اور تمہیں اپنے دوست کے اس فیصلے کی بھی جہ ہو تا ہے جو کہ ہو ہے کہ کی قوم نے اپ نیج بھی مباہلہ نہیں کیا ہے جن میں سے کوئی بڑا جر پہنچ بھی ہا ور تمہیں رہا ہوا ور کم عر پھلے پھولے ہوں۔ اور یا در ہے کہ اگر تم نے (مباہلہ ) کیا تو تمہاری جڑیں تک اکھیڑ

دی جائیں گی اورا گرتم نے اپنے دوست کے متعلق جو کچھ کہددیا ہے ای پر (تم) جے رہنا چاہتے ہوتو اس شخص سے تم صلح کرلواورا پے شہرول کی جانب واپس جاؤ۔ تو وہ رسول الله شکا تی تا کے پاس آئے اور کہااے گھر! ہمیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ آپ سے مباہلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم (اپنے مقام کو) لوٹ جائیں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم (اپنے مقام کو) لوٹ جائیں اور آپ کو آپ اس کسی ایسے شخص کو جس کو آپ ہمارے لئے پند فرمائیں ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ہمارے مالی اختلافی امور میں ہمارے درمیان فیصلہ کیا کرے کیونکہ ہمارے خیال میں آپ لوگ ہماری مرضی کے موافق ہیں۔ محمد بن جعفر نے کہا تو رسول الله منظم تی فرمائیں۔ انگوٹی الآھیٹی کے موافق ہیں۔ محمد بن جعفر نے کہا تو رسول الله منظم کے فرمایا:

''تم لوگ شام میں میرے پاس آؤ میں ایک قوی امانت دار کوتمہارے ساتھ بھیج دوں گا''۔

رادی نے کہا کہ عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ امیر بننے کی جوخواہش مجھے اس دن تھی و لیک امارت کی خواہش مجھے بھی نہ ہوئی صرف اس امید پر کہ میں ان اوصاف والا ہو جاؤں ( یعنی قوی و امین ) اس لئے ظہر کے وقت دھوپ میں پہنچ گیا اور جب رسول اللہ شائے تی ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ نے اپنی سیدھی جانب اور بائیں جانب ملاحظہ فر مایا تو میں او نچا ہوکر آپ کے سامنے جارہا تھا کہ آپ فی ملاحظہ فر مالیں اور آپ اپنی نظر سے تلاش فر ماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر انور ابوعبیدہ بن الجراح پر مجھے ملاحظہ فر مالیب فرما کے ان سے ( میے ) فرمایا:

أُخُرُجُ مَعَهُمْ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيْمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ.

''ان لوگوں کے ساتھ جاؤاوران کے اختلافی معاملوں میں ان کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کیا کرو۔عمر نے کہاغرض ان صفات کوابوعبیدہ نے حاصل کرلیا''۔

### منافقوں کے کچھ حالات

ابن ایخی نے کہا کہ جھے عاصم بن عمر بن قیادہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ من این ایخی نے کہا کہ جھے عاصم بن عمر بن قیادہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول الله من این بن سلول العوفی تھا اور بنی العوف کی منطق نے اللہ بن العوف کی منطق نے بھی شاخ بنی الحبلی میں سے تھا اس کی قوم کے دوآ دمی بھی اس کی برتری کے متعلق اختلاف نہ رکھتے تھے اوس و خزرج کی جماعتوں میں سے کسی فرد پر بھی بھی یہ دونوں جماعتیں متفق نہیں ہو کمیں نہ اس شخص سے پہلے اور نہ اس کے بعد یہاں تک کہ اسلام کے ردو بدل کرنے والے حادثے رونما ہوئے۔ ہاں اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی قبیلہ اوس میں سربر آور دہ ومطاع تھا جس کا نام ابو عامر عبد عمر وصفی بن

النعمان تفاجو بی ضبیعہ بن زید میں سے تھااور یہی شخص حظلۃ الغسیل کا باپ تھا جن کے جنگ احد میں شہید ہونے پر فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور ابوعا مرنے زمانہ جا ہلیت ہی میں رہبانیت اختیار کرلی تھی 'موٹے کپڑے پہنا کرتا اور راہب کہلاتا تھا۔غرض مید دونوں اپنی برتری ہے محروم ہو گئے اور اسلام سے انہیں نقصان پہنچا۔

عبداللہ بن ابی کے لئے تو اس کی قوم نے منکوں کی ایک مالا تیار کی تھی کہ اس کو تاج بہنا کر اپنا حاکم بنا کیس کین جب ان کی بید حالت تھی (تو) اللہ نے ان کے پاس اپنارسول بھیجا۔ جب اس کی قوم اس سے پھر کر اسلام کی طرف ہوگئی تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ بچھنے لگا کہ اس کی حکومت اسلام نے اس سے چھین کی اور جب دیکھا کہ اس کی قوم بجز اسلام کے اور کسی بات کونہیں مانتی تو خود بھی نا چاراسلام میں داخل ہو گیا لیکن نفاق اور کینے پر جمار ہا۔ اور ابوعام نے تو کفر کے سواکوئی بات (ہی) نہ مانی اور جب اس کی قوم اسلام پر متفق ہوگئی تو وہ اپنی قوم سے بھی الگ ہوگیا اور دس سے بچھاو پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جا نب نکل اسلام پر متفق ہوگئی تو وہ اپنی قوم سے بھی الگ ہوگیا اور دس سے بچھاو پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جا نب نکل گیا جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ منافی تی اسلام اور رسول اللہ منافی تو خور مایا:

لَا تَقُولُوا الرَّاهِبُ وَلَكِنْ قُولُوا الْفَاسِقَ.

''(اس کو)راہب(اللہ ہے ڈرنے والا) نہ کہو بلکہ فاسق (نا فرمان) کہؤ'۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن عبداللہ بن الجام نے جنہوں نے صحبت ( نبوی ت کی عزت ) پائی تھی اور (احادیث) سنی تھیں اور بہت روایتیں (بیان) کرنے والے تھے بیان کیا کہ جب رسول الله منگائی جانب نکل جانے ہے پہلے آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا۔ اس دین کی حقیقت کیا ہے جس کو لے کرتم آئے ہوتو آپ نے فرمایا:

جِئْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ دِيْنِ إِبْرَاهِيْم.

''میں ابراہیم کا کیسوئی والا دین لایا ہوں''۔

اس نے کہا میں تو اس وین پر ہوں ۔رسول الله منافیقیم نے فر مایا:

أَنْتَ لَسْتَ عَلَيْهَا.

'' تواس دین پرنہیں ہے'۔

اس نے کہا کیوں نہیں میں تو اسی دین پر ہوں لیکن اے محدثم نے صنیفیت میں ایسی باتیں داخل کر دی ہیں جواس میں نہیں آپ نے فر مایا:

مَا فَعَلْتُ وَلِكِنَّنِي جِئْتُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ.

المر ابن بشام جه هددوم مي المحالي المحالي المحالية المحال

'' میں نے ایسانہیں کیا بلکہ میں اس کوروش اور یا ک صاف حالت میں لایا ہوں''۔

اس نے کہا کہ التد جھوٹے کو وطن ہے نکالے۔مسافرت اور تنہائی میں موت دے۔ اور وہ ان الفاظ ت رسول الله من الله من الله عن كرر ما تها كهم اى حالت سے آئے ہو۔رسول الله من الله عن قرمایا:

آجَلُ فَمَنْ كَذَبَ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ بهِ.

" بال (بال)! جس نے جھوٹ کہا ہواللہ اس سے ایسا ہی برتاؤ کر ب

غرض اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس وثمن خدا ہی کی بیہ حالت ہوئی کہ وہ نگل کر مکہ کی جانب چلا گیا اور جب رسول الله نے مکہ فتح فر مالیا تو وہ نکل کرطا ئف کی طرف چل دیا اور جب طائف والوں نے اسلام اختیار کرلیا تو وہ شام میں جابسا اور شام ہی میں وطن سے نکالا ہوا سفر میں تنہا مرگیا۔اور اس کے ساتھ علقمہ بن علا شہ بن عوف بن الاحوص ابن جعفر بن کلا ب اور کنانه بن عبدیا لیل بن عمر و بن عمیر اتقفی مجمی نکل گئے تھے جب وہ مراتو اس کی میراث کے متعلق ان دونوں نے قیصر روم کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ قیصر نے کہا کہ متمدن لوگ متمدن لوگوں کے وارث ہوا کرتے ہیں اور غیرمتمدن غیرمتمدن کے۔آخراس نے کنانہ بن عبدیالیل کوغیرمتمدن ہونے کے سبب سے وارث تھہریا اور علقمہ کو وارث نہ بنایا تو کعب ابن مالک نے ابوعام کے اس روپے کے متعلق کہاہے۔

كَسَعُيكَ فِي الْعَشِيْرَةَ عَبْدَ عَمْرو مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَبِيْثٍ اے عبد عمرو! جس طرح تیری کوششیں تیرے خاندان میں رہیں اس طرح کے برے کاموں کی کوششوں ہے اللہ اپنی بناہ میں رکھے۔

فَإِمَّا قُلْتَ لِي شَرَفٌ وَنَخُلٌ فَقَدْ مَا بِعْتَ إِيْمَانًا بِكُفُر پھرا گرتو یہ کہے کہ مجھے تو برتری حاصل ہے اور میں نخلتان کا ما لک ہوں تو تو نے ایمان کو کفر کے معاوضے میں بہت زمانہ پہلے ہی چے ڈالا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ 'فاما قلت لی شوف و مال '' کی بھی بعضوں نے روایت کی ہے۔ ا بن ایخق نے کہالیکنعبداللہ بن الی وہ اپنی قوم میں اپنی برتری پر قائم رہا اور مدینہ میں ا دھرا دھر جاتا آتار بإيبال تك كداسلام اس يرغالب آگيا تو مجبوراً وه اسلام ميس داخل ہوگيا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے رسول اللَّهُ مَثَاثِیَّتُم کے پیارے اسامہ بن زید بن حارثہ کی روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ ایک گدھے پر جس پرخو گیراور ایک فد کی حا در پڑی ہوئی تھی اور تھجور کی چھال کی رہی کی لگام تھی۔رسول الله منگانی تے مسوار ہوئے اور آپ نے مجھے اپنے پیچھے بٹھالیااورسعد بنعبادہ شیاہ نو کی بیاری میں (ان کی) مزاج پری کے لئے تشریف لے چلے۔ (راوی نے ) کہا کہآ پ عبداللّٰہ بن ابی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے مزاحم نامی قلعے میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مزاحم قلعے کا نام ہے۔

ابن اکن نے کہا اور اس کے اردگر داس کی قوم والے بیٹے ہوئے ہتے اور جب رسول اللہ منائی ہے اس کو ملاحظہ فر مایا تو اس کے پاس سے (یونہی) گزرجانا آپ کونا مناسب معلوم ہوا (اس لئے) اتر پڑے اور سلام کیا۔ تھوڑی دیر بیٹے گئے اور آپ نے قر آن (مجید) کی تلاوت فر مائی اور اللہ (تعالیٰ) کی جانب وعوت دی اللہ کے نام سے نصیحت کی۔ پر بین گاری کی تلقین کی۔ خوش خبری سنائی اور خوف دلا یا۔ راوی نے کہا کہ وہ چپ چاپ تھا کوئی بات نہ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ کا ٹھٹی آفٹلوفر ما چھے تو کہا کہا کہ اے خض تیری ان با توں سے بہتر تو کوئی بات نہرں لیکن اگر بید با تیں ہی ہیں تو اپ گھر میں بیٹھ اور جو خض تیری ان با توں (کو سنے ) کے لئے آئے اس سے یہ یا تیں بیان کر اور جو تیرے پاس نہ آئے اس کوان با توں سے تکلیف نہ دے اور اس کی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے کہا آپ کیوں ایسا نہ کریں ہماری مجلسوں۔ ہمارے اطوں اور ہمارے گھروں میں ایسی با تیں ہیں جو بخدا ہمیں با نتیں ہیں جو بخدا ہمیں کیا تھی خواف در کیا تھے ۔ بیوہ باتیں ہیں ہی جو بخدا ہمیں با نتیں ہیں اور بیوہ باتیں ہیں جو بخدا ہمیں کی جا نہوں الیں باتیں ہیں جو بخدا ہمیں کی ہا خوبداللہ بن الی باتیں ہیں جو بھی ڈھلی ڈھلی خواف در کی ہیں تو کہا۔

مَتٰی مَایَکُنُ مَوْلاَكَ خَصْمُكَ لَاتَزَلْ تَلِالٌ وَیَصُوعُكَ الَّذِیْنَ تُصَادِعُ جب تیرادوست تیرامخالف ہوجائے تو تو ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گااور جن سے تو ہشت مشت کرتا رہتا ہے وہ مجھے پچھاڑ دیں گے۔

وَهَلُ يَنْهَضُ الْبَاذِیُ بِغَيْرِ جَنَاحِهٖ وَإِنْ جُلَّا يَوُمًّا دِیْشُهُ فَهُوَ وَاقعُ کیابازایۓ بازونہ ہونے پربھی بلند ہوسکتا ہے اوراگر کبھی اس کے پراکھیڑوئے جائیں تووہ گر پڑےگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتحق کے سوا دوسری ہیت کی روایت دوسروں سے ہے۔ ابن اتحق نے کہا کہ مجھے زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُٹالِیُٹِنِم اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے۔اس حالت میں کہ آپ کے چہرۂ مبارک میں ان باتوں کی علامتیں تھیں جو دشمن خدا ابن ابی نے کہی تھیں سعد نے کہا یارسول اللہ میں آپ کے چبرۂ مبارک میں پچھ(تغیر) دیکھ رہا ہوں۔ گویا آپ نے ایسی بات ساعت فرمائی ہے۔ جس گوآپ ناپند فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا'' اجل'' ہاں۔ پھر آپ نے انہیں ان باتوں کی اطلاع وی جوابن ابی نے کہی تھیں تو سعد نے کہا یا رسول اللہ! اس کے ساتھ نرمی فرمائے کیونکہ واللہ! اللہ آپ کو ہمارے پاس ایسے وقت لایا کہ ہم اس کے لئے منکوں کی مالا تیار کررہ ہے تھے کہا ہے تاج پہنا کیں۔ اس لئے واللہ وہ یہ بچھتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت چھین لی۔

## رسول الله منافقية كم بيار صحابيون كابيان

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے بشام بن عروہ اور عمر بن عبداللہ بن عروہ نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی) عائشہ کی (بیہ) روایت بیان کی کہ (ام الموشین نے) کہا کہ جب رسول اللہ منگائی اللہ علی بنتا تھا پس لائے تو ایسی حالت میں تشریف لائے کہ مدینہ اللہ کی سرزمین میں سب سے زیادہ و بائی بخار میں مبتلا تھا پس آپ کے اصحاب بھی و بائی بخار کی بلا اور و با میں مبتلا ہو گئے کین اللہ نے اپنے نی ساتھ ایک بی گھر میں مبتلائے (ام الموشین نے) کہا کہ ابو بکر اور ابو بکرے آزاد کردہ فہیرہ و بلال ابو بکر ہی کے ساتھ ایک بی گھر میں مبتلائے بخار ہوئے۔ میں ان کے پاس ان کی عیادت کو گئی۔ اور بیوا قعہ ہمار سے پردسے کے حکم سے پہلے کا تھا۔ تو دیکھا کہ ان لوگوں کی تکیف کی شدت سے ایسی حالت تھی جس کو اللہ کے سواکوئی اور نہیں جانتا تھا میں ابو بکر کے کہ ان لوگوں کی تکیف کی شدت سے ایسی حالت میں یا تے ہیں تو کہا۔

کُلُّ الْمُونِیُ مُضَیِعٌ فِی اَلْهَامِ وَالْمَوْتُ اَدُنی مِنْ شِرَاكِ نَعْلِمِ برخض این گھر والوں میں دن گزار رہا ہے۔ (اور ہم این وطن سے دور پڑے ہیں) حالانکہ موت برخض کے جوتے کے تتمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔

(ام المومنین نے ) کہا کہ میں نے کہا واللہ با با جان کواس کا ہوشنبیں ہے جووہ کہدرہے ہیں (محتر مہ نے ) کہا پھر میں عامر بن فہیر ہ کے نز دیکے گئی اور پوچھاعا مرتمہا را کیا حال ہے تو انہوں نے کہا۔

ا ہے ہی سینگوں ہے گرم کیا کرتا ہے۔ ( بینی رگڑ ا کرتا ہے )۔ ابن ہشام نے کہا کہ حکو قاہ کے معنی اپنی طاقت کے ہیں۔

(ام المومنین نے) کہا کہ واللہ عامر جو کچھ کہہ رہا ہے اس کواس کا ہوش نہیں ہے۔ (محتر مدنے) کہا کہ بلال کی میہ حالت تھی کہ جب ان کا بخارا تر جاتا گھر کے حن میں لیٹ جاتے اور بلند آ واز ہے (بیہ) کہتے۔ الا لیک میہ طالب کی بیائی آئی گئے گئے ہے۔ الا لیٹ کیٹے و تحویلی یاڈیٹو و تجلیل گئے گئے ہوئے کی یا ایسانہیں ہوگا۔ کاش مجھے میں معلوم ہوتا کہ میں کوئی رات مقام فی (حوالی مکہ) میں بھی اس طرح بسر کرسکوں گا کہ میرے گردا ذخر وجلیل نامی ہوئیاں ہوں۔

وَهَلُ آدِدَنُ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلُ يَبُدُوْنَ لِنَى شَامَةٌ وَطَفِيْلُ اوركيا مِي اللهِ مَامَةٌ وَطَفِيْلُ اوركيا مِي كَامِدُو مُعَلِي اللهِ مَعَامِهُ وَطَفِيلٌ مَي اوركيا مِي مَعَامِدُ مَعَلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مِنْ مِن مِن مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِ

ابن ہشام نے کہا کہ شامیّۃ وطفیہ ک دو بہاڑوں کے نام ہیں (ام المومنین نے) کہا تو ہیں نے ان لوگوں کی جو با تیں تخصیں رسول اللّه مُنافِیْتُرِ کے وہ (سب) بیان کیں اور میں نے کہا کہ بیلوگ بہکی بہکی با تیں کرتے ہیں اور بخار کی شدت سے جو بچھ کہتے ہیں اس کو بچھتے بھی نہیں۔ (ام المومنین نے) کہا تو رسول اللّه مُنافِیْرُ کے فر مایا:
اکٹھ تھے جب اِلَیْنَا الْمَدِیْنَةَ کَمَا حَبَیْتَ اِلَیْنَا مَنْکَةَ اَوْ اَشَدَدَ.

''یااللہ ہمارے لئے مدینہ کوبھی ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا تو نے مکہ کو ہمارے لئے پسندیدہ بنایا تھا بلکہ اس ہے بھی زیادہ''۔

وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ وَبَاءَ هَا اللَّي مَهْيَعَةً.

''اور ہمارے لئے اس کے مداورصاع (اناج کے بیمانوں) میں برکت عطافر مااوراس کی وباکو مہیعہ کی جانب منتقل فر مادے۔اورمہیعہ ججفہ کو کہتے ہیں''۔

ابن آخق نے کہا کہ ابن شہاب الزہری نے عبداللہ بن عمروا بن العاص کی بیدروایت بیان کی کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اور آپ کے اصحاب جب مدینہ آئے تو انہیں مدینہ کا۔ بخار آ گھیرا یہاں تک کہ وہ بیاری سے تنگ آگے کیکن اللہ نے اپنے نبی مُنْ اللّٰهُ کَاللّٰ اللّٰہ اللّٰہ کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی نے کہا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا:
اِنْ مُلَمُو ا اَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

"تم يه بات جان لوكه بيشے ہوئے كى نماز كھڑے ہوئے كى نماز كى آ دھى ہوتى ہے"۔

راوی نے کہا تو باوجود کمزوری اور بیاری کے فضیلت حاصل کرنے کے لئے مسلمان کھڑے ہونے کی تکلیف بھی برداشت کرنے لگے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد رسول الله منگافیّتِ اپنی جنگ کے لئے تیاری فر مائی اور اللہ نے اپنے وتمن سے جہاد کرنے اور عرب کے آپ کے آس پاس کے مشرکوں سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔اس کے لئے کھڑے ہو گئے ۔ اور 'اللہ تعالیٰ کے آپ کومبعوث فر مانیں کے تیرہ سال بعد کا بیوا قعہ ہے۔

تاريح بجرت

ندکورہ اسنا دے عبدالملک بن ہشام ہے مروی ہے۔انہوں نے کہا کہ ہمیں زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمد بن اسطٰق المطلعی کی روایت سنائی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله مَثَالِقَیْمُ پیر کے دن اس وقت جب آ فتا ب سخت ہو چکا تھااورسریرآ نے کے قریب تھا' رہیج الاول کے مہینے کی بارہ راتیں گز رچکی تھیں مدینہ تشریف لائے اور ابن ہشام نے جو کہا ہےوہ یہی تاریخ ہے۔

ا بن آتحق نے کہا کہ رسول الله منگافیتیم اس وقت ترین سال کے تھے اور پیروا قعد آپ کی بعثت ہے تیرا سال کے بعد ہوااور آپ رہیج الاول کے باقی دن اور ماہ رہیج الآخر اور دونوں جمادی ( جمادی الاو لی جمادی الآخرہ) رجب' شعبان' رمضان' شوال' ذ والقعدہ اور ذ والحجہ ( تک ) اقامت فرمار ہے۔اس حج میں مشرکین ہی کا نظام رہا۔محرم اور اس کے بعد مدینہ کی تشریف آوری سے بارھویں مہینے کے آغاز میں صفر کے مہینے میں آ پغز وات کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔اور مدینہ میں سعد بن عبادہ کو حاکم بنایا (بیوہ ہے) جوابن ہشام

غزوه ودّان

آ پ کے غز وات میں بیسب سے پہلاغز وہ ہے۔

ابن آئن نے کہا یہاں تک کہ آپ و دان تک پنچے۔غزوۃ الا بواء بھی یہی ہے۔اور آپ کا ارادہ قریش اور بنی ضمرۃ بن بکر بن عبدمناۃ بن کنانہ کا تھا تو اس میں بنوضمرۃ نے آپ سے سکح کر لی اوران میں سے جس نے ان کےخلاف آیے ہے صلح کی وہ مخشی بن عمر والضمری تھا اور وہ اپنے اس ز مانے میں ان لوگوں کا سر دارتھا۔ پھر رسول الله منگانتین واپس مدینه تشریف لائے اور کسی ہے مقابلہ نہ ہوا اور صفر کے باقی ون اور ماہ رہیج الاول کی

ابتداء میں آپ مدینہ ہی میں تشریف فر مار ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیر آپ کا پہلاغز وہ (ہے)۔

### عبيده بن الحارث كاسريه

اور بیہ پہلا پر چم تھا جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے باندھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منافیۃ کے مدینہ میں قیام فرمانے کے اس زمانے میں عبیدۃ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی کوساٹھ یا ای سواروں کے ساتھ جومہا جرین تھے اور انصار میں سے ایک بھی نہ تھاروانہ فرمایا اوروہ چلتے مجاز کے ایک چشمے کے پاس پہنچ جوالمرہ نامی ٹیلے کے بنچ واقع تھا وہاں انہیں قریش کی ایک بڑی جماعت ملی لیکن ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی بجز اس کے کہ سعد بن ابی وقاص نے اس روز ایک تیر مارا اور یہ یہلا تیرتھا جو اسلام میں مارا گیا۔

پھر وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے ہے ہٹ گئے حالا نکہ مسلمانوں کے پاس کمک بھی موجودتھی اور مشرکیین کے پاس سے بنی زہرہ کے حلیف المقداد بن عمر والبہرانی اور بنی نوفل بن عبد مناف کے حلیف عتبہ بن غزوان بن جابرالمازنی مسلمانوں کی طرف بھاگ آئے اور بید دونوں مسلمان بتھے لیکن کا فروں سے تعلقات پیدا کرنے کے لئے نکلے بتھے۔اوران لوگوں کا سردار عکر مدا بن الی جہل تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابن البی عمر و بن العلاء نے البی عمر والمدنی کی (یہ)روایت سنائی کہان پر مکرز بن حفص بن الاخیف سر دارتھا جو بنی معیص ابن عامر بن لوئی بن غالب بن فہر میں سے ایک شخص تھا۔

ابن اسحاق نے کہا کہ اکثر علماء شعر نے ابو بمرکی جانب اس قصیدے کی نبیت ہے انکار کیا ہے۔
ایمن طیف سلطی بالبطاح الدّ مائیٹ آرفت و آمر فی الْعَشِیْرَة حادیث کیا نرم زمین کی رتبلی ندیوں کے پاس رہے والی سلمی کے خیال میں اور خاندان میں کی حادثے کے رونما ہونے کی فکر سے تیری نینداڑگئی۔

رَسُولٌ أَنَاهُمْ صَادِقٌ فَتَكَذَّبُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِيْنَا بِمَا كِثِ ان كَ پَاس ايك عِيار سول آياتو انهول في اس كوجمثلا يا اوركها كوتو مم ميس (زياده دن) رہے

والانہیں ہے۔

إِذَا مَا دَعَوْنَا هُمْ إِلَى الْحَقِّ آدُبَرُوْا وَهَرُّوْا هَرِيْرَ الْمُحْجَرَاتِ اللَّوَاهِثِ الْمَا دَعَوْنَا هُمْ إِلَى الْحَقِّ آدُبَرُوْا وَهَ يَجِهِ مِثْ كُمُ اور مُجُور بَوكر بلول مِين چِفْنے جب مم نے انہیں حق كى جانب دعوت دى تو وہ چھے ہٹ گئے اور مُجُور بہوكر بلول میں چھنے والوں اور ہانیتے (ہوئے) زبان نكالنے والوں كى طرح آوازیں نكالنے گئے۔

وَكُمْ قَدْ مَتَنَافِيْهِمُ بِقَرَابَةٍ وَتَرْكُ التَّقَى شَنَى لَهُمْ غَيْرُ كَارِثِ التَّقَى شَنَى لَهُمْ غَيْرُ كَارِثِ اورہم نے قرابت كے سبب سے ان سے بار ہا صلدرتم كيا اور پر ہيزگارى كا چھوڑ دينا تو ان كے لئے ايى چيز ہے جس كاكوئى ثم بى نہيں۔

فَانُ يَوْجِعُواْ عَنْ كُفُوهِمْ وَعُقُوْقِهِمْ فَمَا طَيّبَاتُ الْحِلِّ مِثْلَ الْحَبَانِثِ پی اگروه اینے کفراور نافر مانی سے تائب ہو جائیں تو (کس قدر بہتر ہواس لئے کہ) حلال پاک چیزیں خبیث چیزوں کی طرح نہیں ہیں۔

فَانُ يَرُكَبُوُ الطُغْيَانَهُمُ وَضَلَالَهُمُ فَلَيْسَ عَذَابُ اللهِ عَنْهُمُ بِلَابِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللهِ عَنْهُمُ بِلَابِثِ عَمِراً كروه ا بِي سَرَتُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ بِلَابِثِ عِلَا عَرَابِ ان ہے دیر کرنے والانہیں۔ کرنے والانہیں۔

وَنَحْنُ الْنَاسُ مِنُ ذُوابَةِ غَالِبِ لَنَا الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوعِ الْآفَائِثِ الْوَلْمُونِ عِلَا الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوعِ الْآفَائِثِ الرَّمَ تَوْبَى عَالِبِ مِنْ الْفُرُوعِ الْآفَائِثِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

كَادُم ظِبَاءٍ حَوْلَ مَكَّةَ عُكَفِي يَرِدُنَ حِيَاضَ الْبِنْرِ ذَاتِ النَّبَائِثِ كَادُم طِبَاءٍ حَوْلَ مَكَّة عُكُفِي يَرِدُنَ حِيَاضَ الْبِنْرِ ذَاتِ النَّبَائِثِ كَادُم كُول بِيثِهِ اور سفيد بيك والى بر نيول كى طرح مكه كآس پاس مقيم بين اور باؤلى كے كيچر والے حوضوں بر بانی چئے آتی بین ۔

لَتَبْتَدَرُنَهُمْ غَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقٍ تُحَرِّمُ اَطْهَارَ النِّسَاءِ الطَّوَامِثِ تَحَرِّمُ اَطْهَارَ النِّسَاءِ الطَّوَامِثِ تَو بَهْتَ جَلَدان بِرَقِيقَى طور پرايک ايباحمله ہوگا جو جوان عور توں کے پاکی کے دنوں کو (مردوں کی ہم بستری سے )محروم کردےگا۔

تُغَادِرُ قَتْلَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَا تَرْاَفُ الْكُفَّارَ رَاُفَ آبُنِ حَارِثٍ (وه حمله) مقتولوں كواليى حالت ميں كردے گا كه ان كے گرد پرندوں كى تكڑيوں كى تكڑياں انھٹی موں گی اوروہ ابن حارث كی طرح كا فروں بررخ نہيں كریں گے۔

فَٱبْلِغُ بَنِیُ سَهُمِ لَدَیْكَ رِسَالَةً وَكُلَّ كَفُوْدٍ یَبُتَغِی الشَّرَّ بَاحِثِ (اللَّمَّ بَاحِثِ اللَّمَّ بَاحِثِ (اللَّمِ بَالِي بِيام ہے يہ بن مهم اور ہراس ناقدردان کو پہنچا دے جونساد کی خواہش میں جبتو کرنے والا ہو کہ۔

فَإِنْ تَشْعَثُواْ عِرْضِیْ عَلی سُوءِ رَأْیِکُمْ فَایِّنی مِنْ اَعْرَاضِکُمْ غَیْرُ شَاعِثِ اَکْرَمَ این بِعْقل کے سبب سے میری آبروریزی چاہتے ہوتو میں تنہاری آبرووں پرخاک ڈلنا نہیں جاہتا۔

اس کا جواب عبداللہ بن الزبعری اسہمی نے دیااور کہا۔

آمِنْ رَسْمِ دَارٍ اَقْفَرُت بِالْعَثَاعِثِ بَكَیْتَ بِعَیْنِ دَمْعُهَا غَیْرُ لَابِثِ کیاس گرے کھنڈروں پرجنہیں ریت کے ٹیلوں نے بنجر بنادیا ہے توالی آئے سے رور ہاہے جس کے آنسو تصمتے ہی نہیں

وَمِنْ عَجَبِ الْآيَّامِ وَالدَّهُرُ كُلُّهُ لَهُ عَجَبٌ مِنْ سَابِقَاتِ وَحَادِثٍ زمانے کے عائبات میں سے (یہ بھی ایک بات ہے) حالانکہ زمانے کی سب باتیں اجھے کے قابل ہیں جا ہے وہ پرانی ہوں یائی۔

لِحَيْشٍ أَتَانًا فِنَى عُرَامٍ يَقُونُهُ عُبَيْدَةً يُدُعلى فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ (عَالَبُ كَا بَاتَ رَمَا فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ (عَالَبُ كَا بَاتَ رَمَا فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثِ (عَالَبُ كَا بَاتَ رَمَا فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارَثَ كَا مَ لِكَ آيا ہے۔ کثیر التعداد ہاوراس کی قیادت عبیدہ کررہا ہے جوجنگوں میں ابن حارث کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لِنَتُولُكَ اَصْنَامًا بِمَكَّةً عُكُفًا مَوَادِیْتُ مُورُونٍ کَورُونٍ كَرِیْمِ لِوَادِنٍ لَا لَهُ مَا اِن بَوْل کو چھوڑ دیں جو مکہ میں جے ہوئے ہیں اور وارثوں کے لئے عزت والے اسلاف کی میراث ہیں۔

فَلَمَّا لَقِيْنَاهُمُ بِسُمْرِ رُدَيْنَةٍ وَجُرْدٍ عِتَاقٍ فِي الْعَجَاجِ لَوَاهِثِ پھر جب ہم نے ان سے گندم گوں ردبی (نیزوں) اور چھوٹے بال والے نثریف گھوڑوں کے ذریعے جوگر دوغبار میں ہانیتے ہوئے ( دوڑنے والے ) تھے مقابلہ کیا۔

وَ بِيْضِ كَانَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا بَايْدِي كُمَاةٍ كَاللَّيُوْثِ الْعَوَائِثِ اورسفید (چمکتی تلواروں) کے ذریعے جن کی پیٹھوں پر چربی ہے اور وہ ایسے سور ماؤں کے باتھوں میں ہیں جوشیروں کی طرح فسادی ہیں۔

تُقِيْمُ بِهَا اِصْعَارَ مَنْ كَانَ مَائِلاً وَنَشْقِي الذُّحُولِ عَاجِلًا غَيْرَ لَابِثِ ہم ان ( مٰدکورہ چیز وں ) کے ذریعے تکبر ہے گردن ٹیڑھی رکھنے والوں کے ٹیڑھے بین کوسیدھا کردیتے ہیں اور بغیرمہلت کے (جذبۂ ) انتقام کوفوری تسلی دیتے ہیں۔

فَكُفُّوا عَلَى خَوْفِ شَدِيْدٍ وَهَيْبَةٍ وَ ٱعْجَبَهُمْ آمُوْ لَهُمْ آمُوْ رَائِثِ پس وہ بخت خوف اور ہیت کے مارے رک گئے اور انہیں ایسا طریقہ پبند آیا جیسائسی کام کے کرنے میں دیر کرنے والا پیند کرتا ہے۔

وَلَوْآنَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوْا نَاحَ نِسُوَةٌ اَيَامَى لَهُمْ مِنْ بَيْنِ نَسْءٍ وَطَامِثِ اوراگروہ ( دیر ) نہ کرتے (اور ہمارے مقابلے میں آجاتے ) تو ان کی بیوہ عورتیں حیض کے دنوں اور حمل کے ابتدائی زمانے میں بھی روتی رہتیں۔

وَقَدُ غُوْدِرَتُ قَتْلَى يُخَبِّرُ عَنْهُمْ حَفِيٌّ بِهِمْ أَوْ غَافِلٌ غَيْرُ بَاحِثِ اور (ان کے )مقتول اس حالت میں پڑے رہتے کہ ان کے حالات کی تلاش وجنتجو کرنے والا اورجیتجو نہ کرنے والا اورغفلت میں رہنے والا دونوں ان کے متعلق خبر دے سکتے ۔

فَأَبُلِغُ ابَابَكُمِ لَدَيْكَ رسَالَةً فَمَا أَنْتَ عَنْ آعْرَاضِ فِهْرِ بِمَاكِثِ پس (اے مخاطب) یہ تیرے یاس جوایک پیام ہے بہابو بمرکو پہنچادے کہ بنی فہر کی عزت وآبرو ہے تو رکنے والانہیں۔

وَلَمَّا تَجِبُ مِنِّي يَمِينٌ غَلِيْظَةٌ تُجَدِّدُ حَرْبًا حَلْفَةً غَيْرَ حَانِثِ اور جب بھی میری کوئی سخت قشم اورالی قشم جس کو میں تو ڑنے والانہیں واجب العمل ہو جاتی ہے توایک نئ جنگ چھیڑدیتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں سے ایک بیت چھوڑ دی ہے اور اکثر علماء شعر اس قصیدے کو ابن

الزبعرى كاكلام نبيس مانة \_

ابن ایخق نے کہا کہ بعضوں کے ذکر کرنے ہے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن ابی و قاص نے اس تیراندازی کے متعلق کہا ہے۔

فَمَا يَغْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُوٍ بِسَهُمٍ يَا رَسُولَ اللّهِ قَبُلِي غَرَض اللّهِ قَبُلِي غَرَض اللهِ اللّهِ قَبُلِي غَرض اللهِ اللهِ عَمْن عَلَيْ اللهِ عَمْن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

یُنکجی الْمُوْمِنُوْنَ بِهٖ وَ یُخْوای بِهِ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ اینکجی الْمُوْمِنُوْنَ بِهٖ وَ یُخُوای بِهِ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ ای وین کے دریعے سے ایمانداروں کو نجات ملے گی اور کا فرائی کے سبب سے مہلت ہے رہے مقام میں رسوا ہوں گے۔

فَمَهُلَا قَدُ غَوِيْتَ فَلَا تَعِبْنِي غَوِيَّ الْحَيِّ وَيُحَكَ يَا ابْنَ جَهُلِ پس اے جاہل۔ اے گمراہ قبیلے! تجھ پرانسوں ہے تو تو گمراہ ہو چکا ہے اس لئے مجھ پرعیب نہ لگا ذرا تو تھہر (اورد کھے کہ تیراانجام کیا ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر سعد کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھے جوخبر پینچی ہے اس کے لحاظ سے عبیدہ کا پرچم پہلا پرچم تھا جس کورسول اللہ منٹا تیکی کے نے اسلام میں کسی مسلمان کے لئے باندھا۔

اوربعض علماء کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ مٹی نیٹے جب غزوۃ الا بواء سے تشریف لائے تواپنے مدینہ پہنچنے سے بھی پہلے انہیں روانہ فر مایا تھا۔

#### ( TIT ) > \$ ( TIT ) > \$ ( TIT ) >

# سيف البحر كي طرف حمزه بنئ النوعة كاسربيه

اورآپ کی ای تشریف فرمائی کے زمانے میں حمزہ بن عبدالمطلب ابن ہاشم کوضلعکہ العیص کے مقام سیف البحر کی جانب تمیں مہا جرسواروں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں انصار کا ایک شخص بھی نہ تھا۔ وہ ابوجہل بن ہشام سے ای ساحل پر ملے اور وہ مکہ والے تین سوسواروں کے ساتھ تھا۔مجدی بن عمر وانجہنی ان لوگوں کے درمیان حائل ہو گیا اور پیخض دونوں جماعتوں میں صلح کرانے والا تھا۔ پیلوگ ایک دوسرے کے مقابلے سے اوٹ گئے ۔اوران میں جنگ نہیں ہوئی ۔اوربعض لوگ کہتے ہیں کہ حمز ہ کا پر چم میہلا پر چم تھا جسے رسول اللَّه مَثَلَاثَيْنِكُمْ نے مسلمانوں میں ہے کئی کے لئے باندھااوراس کی وجہ یہ ہے کہان کا بھیجنا اور عبیدہ کا بھیجنا دونوں ایک ساتھ تھے۔اس لئے لوگوں کوشبہہ ہو گیا۔اوران لوگوں نے بیہ دعویٰ بھی کیا کہ حمز ہ نے اس کے متعلق شعر کہے ہیں اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا پر چم پہلا پر چم ہے جے رسول الله مُثَاثِیْنِم نے باندھا۔ پس اگر حمز ہ نے اییا کہا ہے تو مثیت الٰہی ہے انہوں نے سے ہی کہا (ہوگا) کیونکہ وہ سے کے سوا دوسری بات تو کہتے نہ تھے۔ پس الله ہی کوعلم ہے کہ حقیقت میں کیا تھا۔لیکن ہم نے جواپنے پاس کے اہل علم سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ پہلا جھنڈ ا عبیدہ بن الحارث کے لئے باندھا گیا۔ان لوگوں کے دعوے کے مطابق حمز ہنے جو پچھ کہاہے وہ سے ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر حمزہ کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ آلًا يَا لِقُوْمِي لِلتَّحَلُّمِ وَالْجَهْلِ وَلِلنَّقْصِ مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ سنوتو' میری قوم کی جہالت اور بےاصل خیالات اور مردا نہ عقل ورائے کی کوتا ہی پر تعجب ہے۔ وَلِلرَّاكِبِيْنَ بِالْمَظَالِمِ لَمْ نَطَأً لَهُمْ خُرُمَاتٍ مِنْ سَوَامٍ وَلَا آهُلِ چرا گاہ جن کے چھوٹے ہوئے اونٹول اور گھر میں رہنے والوں کے محفوظ مقامات میں ہم نے قدم تک نہیں رکھاا یے لوگوں کاظلم ڈھانا کیسی اہیمے کی بات ہے۔ كَانَا تَبُلُنَا هُمْ وَلَا تَبُلَ عِنْدَنَا لَهُمْ غَيْرٌ آمْرِ بِالْعَفَافِ وَبِالْعَدُلِ

ا اس مقام پراصل میں 'فقد صَدَق اِنْشَاء الله'' ہے سیغہ ماضی کے ساتھ ان شاء الله کی شرط کے دوسرے معنی میری سمجھ میں نہیں آئے (احم محودی)۔ ع (الف) میں بالعقاب ہے۔ اس صورت میں معنی یوں ہون ع کے انہیں سزا ہے وراتے اور انصاف کا تھم کرتے ہیں۔ (احم محودی) ر ۲۳۷ کی جات این بشام یا صدروم مر

گویا ہم نے ان سے دشمنی کی ہے۔ حالانکہ ہمیں ان سے دشمنی کی کوئی وجہنیں بجزاس کے کہ ہم انہیں یاک دامنی اور انصاف کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔

وَآمْرٍ بِاسْلَامٍ فَلَا يَقُبَلُوْنَهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُمْ مِثْلَ مَنْزِلَةِ الْهَزْلِ اوراسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس کووہ قبول نہیں کرتے اوراس تبلیغ کاان کے پاس یاوہ گوئی کا سا

فَمَا بَرِحُوا حَتَّى ابْتَدَرْتُ لِغَارَةٍ لَهُمْ حَيْثُ حَلُّوا ابْتَعْلَى رَاحَةَ الْفَضْلِ ایس انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی یہاں تک کہوہ جہاں اترے میں نے فضیلت کا میدان حاصل کرنے کے لئے تیزی ہےان پر چھایا مارا۔

بِأَمْرٍ رَسُولُ اللَّهِ أَوَّلُ خَافِقٍ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنْ لَاحَ مِنْ قَبْلِيْ وہ ایسی چیز تھی کہ اللہ کا رسول اس کا پہلا پر چم کشا تھا ایسا پر چم میرے اس واقعے ہے پہلے بھی ظا برنہیں ہوا تھا۔

لِوَاءٌ لَدَيْهِ النَّصْرُ مِنْ ذِي كَرَامَةٍ إِلَّهٍ عَزِيْزٍ فِعْلُهُ اَفْضَلُ الْفِعْلِ وہ پر چم ایسا تھا کہ اس عزت وشان والے معبود کی مدد اس کے ساتھ تھی جس کا ہر کا م بہترین

عَشِيَّةَ سَارُوْا حَاشِدِيْنَ وَكُلُّنَا مَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْظِ اَصْحَابِهِ تَغْلِيْ جس شام کووہ لشکر جمع کر رہے تھے حالت میتھی کہ ہم میں سے ہرایک کی دیکیں آپنے مقابل والے پر غصے ہے جوش کھار ہی تھیں۔

فَلَمَّا تَرَاءَ يُنَا آنَاخُوا فَعَقَّلُوا مَطَايَا وَعَقَّلُنَا مَدَى عَرض النَّبُل پھر جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو انہوں نے اپنے اونٹ بٹھائے اورسواریوں کے یاؤں باندھ دیئے اور ہم نے بھی تیر کی رسائی کے فاصلے ہے (اپنے سواریوں کے) یاؤں بانده د يے۔

فَقُلْنَا لَهُ حَبْلُ اللَّهِ لَهِ مَصِيْرُنَا وَمَا لَكُمْ إِلَّا الضَّلَالَةَ مِنْ حَبْل پھرہم نے ان سے کہا ہماری بازگشت تو خدا وندی تعلق ہے اور تمہار اتعلق گمراہی کے سوا اور کسی ے ہیں۔

فَخَابَ وَرَدَّ اللَّه كَيْدَ اَبِي جَهْل فَثَارَ آبُوْجَهُلِ هُنَالِكَ بَاغِيًا پھرتو ابوجہل بغاوت کے جوش میں اٹھ کھڑا ہوااور (اپنے ارادے میں)محروم ربا (جو کرنا جا ہتا تھانہ کر سکا) اور اللہ (تعالیٰ) نے ابوجہل کی جالبازی روکروی۔

وَمَا نَحْنُ اِلَّا فِي ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا وَهُمْ مَائِتَانِ بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَضُلِ حالا نکہ ہم صرف تمیں سوار تھے اور وہ دوسواس کے بعدایک اور زیادہ۔

فَيَالَ لُوَّيِّ لَا تُطِيْعُوا غُوَاتكُم وَفِيْنُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْهَجِ السَّهُلِ تواہے بن لوئی اینے گمراہوں کی بات نہ مانواوراسلام جوایک مبل راستہ ہے اس کی طرف آؤ۔ فَاتِنَى آخَافُ أَنْ يُصِيْبَ عَلَيْكُم عَذَابٌ فَتَدْعُوا بِالنَّدَامَةِ وَالثُّكُل کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہتم پرعذا ب کی بارش ہواوراس وقت تم پچتا وَاورواو پلا کرو۔

توابوجہل نے اس کا جواب دیااور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَسْبَابِ الْحَفِيْظَةِ وَالْجَهْلِ وَبِالشَّاغِبِيْنَ بِالْخِلَافِ وَبِالْبُطُل غصاور جہالت کے اسباب پراورمخالفت میں اورغلط باتوں کے متعلق چیخ کرنے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔

وَلِلتَّارِكِيْنَ مَا وَجَدْنَا جَدُوْدَنَا عَلَيْهِ ذَوى الْاحْسَابِ وَالسُّوْدَدِ الْجَزْل اورجس و گریرجم نے اینے اعلی کرداروالے اور بڑی سرداری والے باپ دادا کو پایا اس روش کو حچھوڑنے والول پراہمہا ہوتا ہے۔

أَتُوْنَا بِإِفْكِ كُي يُضِلُّوا عُقُولْنَا وَلَيْسَ مُضِلًّا اِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَقْلِ ان لوگوں نے ایک من گھڑت بات پیش کی ہے تا کہ ہماری عقلوں کو بھٹکا ئیں لیکن ان کی من گھڑت بات عقل مند کی عقل کونہیں بھٹکا سکتی۔

فَقُلْنَا لَهُمْ يَا قَوْمَنَا لَا تُخَالِفُوا عَلَى قَوْمِكُمْ إِنَّ الْخِلَافَ مَدَى الْجَهْل تو ہم نے ان سے کہا اے ہماری قوم کے لوگو! اپنی قوم سے مخالفت نہ کرو کیونکہ مخالفت انتہا کی جہالت ہے۔

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا تَدْعُ نِسُوَةٌ لَهُنَّ بَوَاكٍ بِالرَّزِيَّةِ وَالنَّكُل پھراگرتم نے ایسا کیا تو رونے والی عورتیں ہائے مصیبت اور ہائے پیاروں سے جدائی پکاریں گی۔ وَإِنْ تَرْجِعُوا عَمَّا فَعَلْتُمْ فَإِنَّنَا بَنُوْ عَيِّكُمْ آهُلُ الْحَفَائِظِ وَالْفَضْل اور جو پچھتم نے کیا ہے اگر اس سے تائب ہو جاؤتو ہم تمہارے چپرے بھائی اور حمایت کرنے

والےاورفضیلت والے ہیں۔

فَقَالُوْ اللّهُ إِنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا رِضَى لِذَوِى الْاَحْلَامِ مِنَّا وَذِي فَضُلِ تَوَانِ لُوَ اللّ حُلَامِ مِنَّا وَذِي فَضُلِ تَوَانِ لُو وَلَ نَ بَم عَهِم مِنْ مَحْم (مَنَّ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

فَلَمَّا ٱبُوْا إِلاَّ الْحِلافَ وَ زَيَّنُوْا جِمَاعَ الْاُمُوْدِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ كَلَمَّا ٱبُوْا إِلاَّ الْحِلافَ وَ زَيَّنُوْا جِمَاعَ الْاُمُوْدِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ كَرِجبان لوگوں نے مُحلو سے کو برے کام (یعنی لڑائی جھڑے) سے زینت دی۔

تَيَمَّمْتُهُمْ بِالسَّاحِلِيْنَ بِغَارَةٍ لِلْآتُرُكَهُمْ كَالْعَصْفِ لَيْسَ بِذِي أَصْلِ مِن نَه ان پردوساطوں سے حملہ کرنے کا قصد کرلیا تھا تا کہ انہیں ایسے چورے کی طرح کردیا جائے جس میں جڑندر ہے۔

فَوَرَغَنِیْ مَجْدِیُ عَنْهُمْ وَصُحْبَتِیْ وَقَدْ وَازَرُونِیْ بِالشَّیُوْفِ وَ بِالنَّلِ (لیکن) اس کے بعد مجدی اور میرے دوستوں نے مجھے(ان کے مقابلے سے) روک لیا حالا تکہ ان لوگوں نے تلواروں اور تیروں سے میری مددکی تھی۔

اِلاِلِّ عَلَيْنَا وَاجِبٍ لَا نُضِيعُهُ آمِيْنِ قُواهُ غَيْرُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (اسْمُحِدَى كَانَ عَلَيْنَ وَالْمَعَ بِلازى بِ (مُحِصَرَكَ جَانَا بِرًا) (اسْمُحِدَى كَانَ عَلَقَاتَ كَسبب عَ جَن كَانَوْرُنَا بَمْ بِرلازى بِ (مُحِصَرَكَ جَانَا بِرًا) الشَّخْصَ كَى قَوْتَمْنَ بُعِرو مِن كَانَا بِينَ مِن اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا ع

فَلَوْلَا ابْنُ عَمْرٍو كُنْتُ غَادَرُتُ مِنْهُمْ مَلَاحِمَ لِلطَّيْرِ الْعُكُوْفِ بِلَا تَبْلِ پس اگرابن عمرونه ہوتا تو ان لوگوں ہے ہے انقام ایی جنگیں کر گزرتا جو (میدان جنگ میں) رہے والے برندوں کے فائدے کے لئے ہوتیں۔

وَلَٰكِنَّهُ إِلَى بِإِلِّ فَقَلَّصَتْ بِأَيْمَانِنَا حَدُّالشَّيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لَكِنَّةُ إِلَى بِإِلَى الْقَتْلِ لَكِنَاسَ خَدُّالسَّيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لَكِنَاسَ فَاللَّهِ عَنِ الْقَتْلِ لَكِنَاسَ فَاللَّهِ عَنِ الْقَتْلِ لَكِنَاسَ فَاللَّهُ عَنِ الْقَتْلِ لَكِنَاسَ فَاللَّهُ عَنِي الْقَتْلِ لَكِنَاسَ فَاللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي الْقَتْلِ لَكِنَاسَ فَاللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي الْقَتْلِ لَكِنَاسَ فَاللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي الْقَتْلِ لَلْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي الْقَتْلِ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

فَانُ تُبْقِنِی الْآیَّامُ اَرُجِعُ عَلَیْهِمُ بِینُصْ دِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَثَةِ الصَّقُلِ پراگرزمانه مجھے رکھے تو سفید (چمکدار) پلی باڑھ والی نُکُسِیْل کی ہوئی ( تکواریں لے کران پر ( کسی اوروقت ) حملہ کروں گا۔ (\(\frac{10\)}{2}\)

بِآیْدِی حُمَاۃِ مِنْ لُوْتِ بُنِ غَالِبِ کِرَامِ الْمَسَاعِیْ فِی الْجُدُوْبَةِ وَالْمَحْلِ (بیکواریں) بیلؤی بن غالب کے ان حمایتیوں کے ہاتھوں میں ہوں گی جن کی کوششیں قحط اور کال کے زمانے میں قابل عزت ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علاء شعرنے ان شعروں کوابوجہل کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کیا ہے۔

#### غزوة بواط

ابن ایخق نے کہا کہاس کے بعدرسول الله مُنَافِیَّتِهُاہ ربیع الاول میں قریش سے جنگ کاارادہ فر ماکر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پرانسائب بن عثان بن مظعون کو عامل بنایا۔

ابن ایخل نے کہا کہ آ پ ضلع رضوی کے مقام بواط تک پہنچے اور پھروا پس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا اور آپ یہاں ماہ رئیج الآخر کے باقی حصے اور جمادی الاولی کے پچھے حصے ( تک ) تشریف فر ما

-4



### غزوة العشيره

پھر قریش ہے جنگ کے لئے نکلے اور مدینہ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد کو عامل بنایا جیسا کہ ابن ہشام نے کہاہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ آپ بی دینار کے پہاڑوں کے درمیانی جھے کی راہ اور اس کے بعد الخبار کے میدانوں میں سے تشریف لے گئے اور ابن از ہر کے پھر یلے مقام میں ایک درخت ذات الساق نامی کے پنچ میدانوں میں ایک درخت ذات الساق نامی کے پنچ میزول فر مایا اور وہیں آپ نے نماز پڑھی وہاں آپ کی ایک مسجد ہے۔ مثل تی اور وہاں آپ کے لئے خاصہ تیار کیا گیا اور آپ نے اور لوگوں کے ساتھ خاصہ تناول فر مایا۔ وہاں جس مقام پر دیگ کے لئے چولہا بنایا گیا وہ بھی معلوم ہے اور وہیں کے المشترب نامی ایک چشمے سے آپ کے لئے یانی لایا گیا۔

پھررسول اللہ منافیقی منے وہاں ہے کوچ فر مایا اور مقام الخلائق کو بائیں جانب جھوڑ کر ایک ندی شعبہ عبد اللہ نامی کی راہ اختیار فر مائی آج بھی (اس ندی کا) یہی نام ہے۔ پھر بائیں جانب کے نشیب کی طرف چلے حتیٰ کہ بلیل میں تشریف لائے اور وہاں کے مجتمع الضبوعہ نامی ایک سنگم پرنزول فر مایا اور مقام الضبوعہ کی ایک

ل اصل میں صب للساد ہے۔ابوذرنے لکھا ہے کہ ہے تو ایسا ہی لیکن صب للیساد سیح ہے اور وقتی نے بھی ای طرح املاح کی ہے۔(احمرمحمودی) باؤلی سے پانی لے کر۔ایک سبزہ زار کی راہ اختیار فرمائی جس گانا م سبزہ زار ملل تھا یہاں تک کہ ضحیرات الیمام کے پاس (عام) رائے سے مل گئے اور اس کے بعد آپ کا گزر (عام) راہ کے مطابق رہا یہاں تک کہ وادی ینوع میں العشیرہ نامی مقام پر آپ نے بزول فرمایا اور وہاں آپ نے جمادی الاولی اور جمادی الآخرۃ کی چند راتیں بسر فرمائیں یہیں آپ نے بنی مدلج اور ان کے حلیف بنی ضمرہ سے مصالحت فرمائی اور مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس غزوے میں آپ نے علی علیظ کے متعلق وہ الفاظ فرمائے جو فرمائے جو فرمائے وہ الفاظ فرمائے جو فرمائے وہ الفاظ فرمائے جو فرمائے وہ الفاظ فرمائے کے متعلق وہ الفاظ فرمائے جو فرمائے کے متعلق وہ الفاظ فرمائے جو فرمائے کا میں آپ نے علی علیظ کے متعلق وہ الفاظ فرمائے جو فرمائے کی خرمائے کرمتھ کی جو مشہور ہیں )۔

''اے ابوتر اب تمہاری پیکیا حالت ہے''۔

پھرآپنے فرمایا:

اَلَا اُحَدِّثُكُمَا بِاَشُقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ.

'' کیا میں تم سے ان دو شخصوں کا بیان نہ کر دوں جو تمام لوگوں میں زیادہ بدبخت ہیں''۔

ہم نے عرض کی بارسول اللہ ضرور بیان فرمائے۔فرمایا:

اُحَيْمِرُ ثَمُوْدَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةِ وَالَّذِي يَضُرِبُكَ يَا عَلِيٌّ عَلَى هَذِهِ.

'' توم ثمود میں احیمر جس نے اونٹنی کے پاؤں کی رگیس کا ٹی تھیں ۔اورا کے علی وہ مخص جوتمہار نے اس مقام پر وارکرے گااور آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سرکے بلند جھے پر رکھا''۔

حَتَّى يَبُلُّ مِنْهَا هَذِهِ.

''یہاں تک کدرہوجائے گی اس ضرب کے سبب سے بیاور آپ نے ان کی ڈاڑھی کو ہاتھ لگایا''۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سٹی ٹیز ٹم نے علی کا نام ابوتر اب صرف اس وجہ سے رکھا تھا کہ جب (سیدنا) علی (سیدنا) فاطمہ پر تھگی ظاہر فر ماتے تو آپ ان سے نہ بات کرتے اور نہ ایسی کوئی بات فر ماتے جوانہیں (سیدہ کو) بری معلوم ہو بجز اس کے کہ آپ تھوڑی کی خاک لے کرا ہے سر پر ڈال لیتے۔ راوی نے کہا تو رسول اللہ شائی تی جب آپ (کے سر) پرمٹی و کیھتے تو سمجھ جاتے کہ وہ فاطمہ سے ناراض ہیں اور فر ماتے ؛

مَالَكَ مَا اَبَا تُوَابِ. ''اے ابوتراب تمہیں یہ کیا ہو گیا''۔ القذ (ہی) بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں صحیح کیا ہے۔

#### سرية سعدبن الي وقاص

ابن ایخق نے کہا کہ ای اثناء میں رسول اللہ متنافیقیق نے سعد بن ابی و قاص کومہا جرین کے آٹھ آ دمیوں کے ساتھ روانہ فر مایا وہ نکل کر سرز مین حجاز کے مقام خرار تک پہنچے پھرلوٹ آئے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ ابن ہشام نے کہا کہ سعد کی بیر دوائگی بعض اہل علم کے قول کے موافق حمز ہ کی روائگی کے بعد ہوئی تھی۔

# غزوهٔ سفوان اوراس کا نام غزوهٔ بدرالا ولی بھی ہے

ابن آخق نے کہا کہ غزوہ العشیرہ سے واپسی کے بعدرسول الله منظی تیم بعدیہ تشریف لائے تو بجز چند را توں کے جوگنتی میں وس (تک) بھی نہ پنجی تھیں مدینہ میں قیام نہ فر مایا تھا کہ کرزبن جابرالفہری نے مدینہ کی چراگاہ پرحملہ کر دیا۔ رسول الله منظی تیم اس کی تلاش میں نکلے اور مدینہ پر ابن ہشام کے قول کے موافق زیدبن حارثہ کو حاکم بنایا۔

ابن ایخق نے کہا یہاں تک کہ آپ ضلع بدر کی اس وادی تک پہنچ جس کا نام سفوان تھا اور کرز بن جابر نے کرنگل گیا اور آپ نے اس کو گرفتار نہیں گیا۔ اور اس کا نام غزوہ بدر الاولی ہے۔ پھر آپ مدینہ والپس تشریف لائے اور جما والاخری کا باقی حصہ اور رجب وشعبان (تک آپ) مدینہ ہی میں (تشریف فرما) رہے۔ عبد الله بن جحش کا سریداور' یَسْنَلُوْ نَکَ عَنِ الشّبَهُوِ الْحَوّامِ'' کا نزول۔ غزوہ بدر اول سے واپسی کے بعد رجب کے مہینے میں عبد الله بن جحش بن ریاب الاسدی کومہاجرین

کے آنھ آ دمیوں کے ساتھ جن میں انصار میں ہے ایک بھی نہ تھا روانہ فر مایا۔اورانہیں ایک تحریر لکھ دی اور تھم دیا کہ اس تحریر کونہ دیکھیں اوراس میں جدھر دیا کہ اس تحریر کونہ دیکھیں اوراس میں جدھر جانے کا تھم ہوا دھر جانمیں اورا پے ساتھیوں میں ہے کسی کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے کہ کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے کہ کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے کہ کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جھش کے ساتھی مہاجرین میں ہے (حسب ذیل ) تھے۔

بی عبدشمس بن عبدمناف میں سے ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیعہ بن عبدشمس۔اورانہیں کے حلیفوں میں سے عبداللّٰہ بن جحش اس وقت سب کے سردار تھے۔

> اور ع کاشہ بن محصن بن حرثان ۔ بنی اسد بن خزیمہ میں سے اور ان کے حلیف تھے۔ اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے ۔ ان کے حلیف عتبہ بن غز وان ابن جابر ۔ اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے سعد بن الی وقاص ۔

اور بنی عدی بن کعب میں ہے ان کے حلیف عامر بن رہید (جو بنی عدی کی شاخ )عنز بن وائل میں ہے ( تھے )۔

اور بنی تمیم میں سے ان کے حلیف واقد ہن عبداللہ بن عبدمنا ف ابن عرین بن تغلبہ بن ریر ہو ع۔ اور بنی سعد بن لیٹ میں سے خالد بن بکیران کے حلیف تھے۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے سہیل بن بیضاء۔

اورعبدالله بن جحش في دوون تك چلنے كے بعد تحرير كھول كرديكھى اس ميں (يه) كھاد يكھا۔ إذَا نَظُوْتَ فِي كِتَابِي هلدًا فَامُضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرَصَّدَ بِهَا قُرَيْشًا وَتَعَلَّمَ لَنَا مِنْ اَخْبَارِهِمْ.

''جب تم میری اس تحریر کود میھوتو یہاں تک چلو کہ مکہ اور طائف کے درمیانی نخلتان میں اتر واور وہاں رہ کرقریش (کی کاروائیوں) کی دیکھ بھال کرتے رہواوران کی خبروں سے جمیس آگاہ کرو''۔

جب عبداللہ بن جحش نے (یہ) تحریرہ یکھی تو کہا بسر وچٹم ۔ پھرا پے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ منافی فی فی سے مجھے تھم فر مایا ہے کہ میں نخلستان جاؤں اور وہاں سے قریش (کے حالات) کی مگرانی کرتا رہوں اور ان کی خبروں کی اطلاع آپ کو دیتار ہوں۔ اور تم میں سے کسی کو بھی مجبور کرنے سے مجھے آپ نے منع فر مایا ہے۔ پس تم میں سے چوشہید ہونا چا ہتا ہے اور جواس کو ناپیند کم میں سے چوشہید ہونا چا ہتا ہے اور جواس کو ناپیند کرتا ہے وہ لوٹ جائے ۔ اور مین تو رسول اللہ منافی فی ہم کرتا ہے وہ لوٹ والا ہوں۔ (یہ کہہ کر) وہ نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب) حجاز کی راہ چلے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب) حجاز کی راہ چلے

یہاں تک کہ جب فرغ نامی معدن پر پہنچے جس کو بحران بھی کہا جاتا تھا تو سعدا بن الی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے پیچھے رہ وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے پیچھے رہ گئے عبداللہ بن جحش اوران کے باقی ساتھی یہاں تک چلے کہ وہ نخلہ میں جا کرائز پڑے ان کے پاس سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جومنقی ۔ چمڑے اور قریش کے دوسرے تجارتی سامان لے جار ہا تھا جس میں عمر و بن الحضری بھی تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس حضرمی کا نام عبداللہ بن عبا دخفاا وربعض کہتے ہیں ما لک بن عبا دبنی صدف میں ے تھا۔اورصدف کا نام عمر و بن مالک جو بنی السکون بن اشرس بن کندہ میں ہے تھااور بعضوں نے کندی کہا ہے۔ ا بن آئخ نے کہا اور (اس قافلے میں ) عثان بن عبداللہ بن المغیرۃ المحزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبدالله المحزومی اورالحکم بن کیسان ہشام بن المغیر ۃ کا آ زادغلام بھی تھا جب ان لوگوں نے انہیں دیکھا تو ہیت ز دہ ہو گئے حالانکہ وہ ان کے قریب ہی اتر تھے عکاشہ بن محصن نے جا کرانہیں ویکھا اور عکاشہ کا سرمنڈ ا ہوا تھا جب انہوں نے عکاشہ کو دیکھا تھمیئن ہو گئے اور کہا عمرہ کرنے والےلوگ ہیں ان سے تنہیں کوئی خوف نہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیااور بیوا قعہ ماہ رجب کے آخری دن کا نقاان لوگوں نے کہا کہ واللہ اگرتم نے ان لوگوں کو آج چھوڑ دیا توبیرم میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں وہتم ہے محفوظ ہو جائیں گے اور اگرتم نے ان کوتل کیا تو تمہاراانہیں قتل کرنا ماہ حرام میں ہوگا۔اور بیلوگ بہت متر دور ہےاوران پر پیش قند می کرنے ہے ڈرے پھران لوگوں نے ان پر حملے کے لئے اپنے دل مضبوط کئے اور ان میں ہے جس جس کوقل کرسکیس ان کے قبل کرنے اوران کے ساتھ جو بچھ ہے اس کے لیے پرمتفق ہو گئے اور واقد بن عبداللہ ایممی نے عمر و بن الحضرمي پرايك تير پهينكا اورائے قل كرديا اورعثان بن عبدالله اورالحكم بن كيسان كوقيد كرليا نوفل بن عبدالله زيج كر نکل گیا اور انہیں (اپنی گرفتاری ہے ) عاجز کر دیا عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی قافلے کے اونٹوں اور د ونوں قیدیوں کو لے کررسول اللّٰه مُثَاثِیُّتُمْ کی خدمت میں مدینہ آئے۔عبدالله بن جحش کے بعض متعلقین نے کہا ہے کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں جو پچھ غنیمت میں ملے اس کا یا نچواں حصہ رسول اللہ کو دینا اور بیوا قعہ دینا اللہ کی جانب ہے فرض کئے جانے ہے پہلے کا ہے۔اس لئے انہوں نے رسول اللہ مثالی فیزام کے کئے قافلے کے اونٹول میں ہے یا نجوال حصدا لگ کر دیا اور باقی تمام اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرلیا تھا۔ ابن اسخق نے کہا کہ پھر جب بیلوگ رسول الله منافقین کی خدمت میں مدیند آئے تو آپ نے فرمایا: مَا اَمَرُتُكُمْ بِقِتَالٍ فِي الشُّهُو الْحَرَامِ.

" میں نے تنہیں ماہ حرام میں کسی جنگ کا تو حکم نہیں دیا"۔

پھر قافلے کے اونٹوں اور دونوں قیدیوں کے معاملے کو ملتوی رکھا اور اس میں سے پچھ لینے ہے بھی اٹکار فرمادیا۔

جس رسول اللہ من اللہ علیہ ان کے اس کام پر لے دے کی قریش تو کہنے گئے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ماہ مسلمان بھا ئیوں نے بھی ان کے اس کام پر لے دے کی قریش تو کہنے گئے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کو بھی حلال کر دیا ماہ حرام (ہی) میں خون ریزی کی اور ماہ حرام (ہی) میں مال لوٹ کرلوگوں کو قید کیا۔ مکہ کے مسلمانوں میں سے جولوگ ان کا جواب دے رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جو پچھ حاصل کیا وہ شعبان میں کیا۔ یہود نے رسول اللہ من اللہ عنی شخاف فال لینے کے لئے کہا کہ عمر و بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے قبل کیا ہے اس لئے عمر و سے عمر سے الحرب یعنی جنگ دراز ہوگئی۔اور حضری سے حضر سے الحرب یعنی جنگ سر پر آگئی اور واقد بن عبداللہ سے وقد سے الحرب یعنی جنگ مراز ہوگئی۔اور حضری سے حضر سے الحرب یعنی جنگ سر پر آگئی اور واقد بن عبداللہ سے وقد سے الحرب یعنی شعلہ کہ جنگ بھڑک اٹھا۔ پس اللہ نے نہ کورہ تفاول کی آفت اللہ نے اس لیے رسول پر (بی آبی ) نازل فرمائی:

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرٌ وَّ صَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾

''لوگ تجھ ہے ماہ حرام کے متعلق (یعنی) اس میں جنگ کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہدد ہے کہ اس میں جنگ کرنا ہوا (گناہ) ہا وراللہ کی راہ ہے رو کنا اوراس کا انکار کرنا اور مجدحرام ہے (رو کنا) اوراس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے پاس اس سے (بھی) ریادہ ہوا (گناہ) ہے۔ یعنی اگرتم نے انہیں ماہ حرام میں قبل کیا ہے تو انہوں نے تو تمہیں اللہ کی راہ سے اللہ کے انکار کے ساتھ رو کا ہے اور مجدحرام سے رو کا ہے۔ اور تم کو نکالنا جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے انگار کے ساتھ رو کا ہے اور مجدحرام سے رو کا ہے۔ اور تم کو نکالنا جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے باس اس قبل سے ہوا گناہ تھا جو تم نے ان کے کی محض کوئیل کردیا ۔

''اوردین سے پھیرنے کے لئے ایذائیں دیناقتل ہے بہت زیادہ بڑا ( گناہ) ہے'۔

یعنی بیلوگ تو مسلمانو کوان کے دین ہے پھیرنے کے لئے (طرح طرح کی) ایڈا 'میں دیا کرتے تھے کہان کوان کے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیرلیں اوران کا پیغل توالٹد کے پاس قل ہے بھی زیادہ بڑا (گناہ) ہے۔

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّو كُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾

''اور بیلوگ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہتم کوتمہارے دین سے پھیر دیں اگروہ ایسا کرسکیں''۔

یعنی اس پرمزید میہ ہے کہ اس بدترین اور اس سے بڑے (گناہ) پروہ جمے ہوئے ہیں نہ اس سے بڑے (گناہ) پروہ جمے ہوئے ہیں نہ اس سے تا ب ہونے والے ہیں۔اور جب قرآن اس تھم کولے کرنازل ہوااور اللہ نے مسلمانوں کے اس خوف و ہراس کو دور فرما دیا جس میں وہ مبتلا تھے تو رسول اللہ شکا تی آئے نے قافلے کے اونٹوں اور قیدیوں پر قبضہ فرمایا اور قریش نے عثان بن عبداللہ اور الکم بن کیسان کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ شکا تی تا ہے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ شکا تی تا ہا کہ دیا ہے ہوں اللہ شکا تی تا ہے ہوئے اللہ دی بھیجا تو رسول اللہ شکا تی تا ہا کہ دیا ہے ہوں اللہ شکا تی تا ہا کہ دیا ہے ہوں اللہ سکا تا ہوں تا ہا کہ دیا ہے ہوں اللہ ہوں ہونے میں اللہ ہوں کی تا ہا کہ دیں ہے ہوں اللہ ہوں ہونے میں اللہ ہوں کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ میں تھی ہوں کے باتو کی میں کیسان کی دیا ہوں کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ میں تا ہوں کے باتو کی میں کیسان کی دیا ہوں کی بھی کیسان کی دیا ہوں کی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ میں کیسان کی دیا ہوں کی کیسان کی دیا ہوں کی کیسان کی دیا ہوں کی کیسان کی دیا ہوں کیسان کی کیسان کی دیا ہوں کی کیسان کی دیا ہوں کی کیسان کی دیا ہوں کی کیسان کی کیسان کی دیا ہوں کیسان کی کیسان کی دیا ہوں کی کیسان کو کیسان کی کیسان کی کیسان کی کیسان کی کیسان کو کیسان کی کیسان کیسان کی کیسان کیسان کی کیسان کیسان کی کیسان کیسان کیسان کی کیسان کیسان کی کیسان کی کیسان کی کیسان کی کیسان کی کیسان کی کیسان کیسان کی کیسان کیسان کی کیسان کیسان کی کیسان کی

لَا نُفْدِيْكُمُوْهُمَا حَتَّى يَقْدَمَ صَاحِبَانَا.

''ہم ان دونوں کے متعلق تمہارا فدیہ (اس وقت تک) قبول نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے دونوں دوست (نہ) آ جائیں''۔

یعنی سعدا بن ا بی و قاص اورعتبه بن غز وان به

فَإِنَّا نَخْشَاكُمْ عَلَيْهِمَا فَإِنْ تَقْتُلُوْهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَيْكُمْ.

'' کیونکہان دونوں کے متعلق ہمیں تم ہےاندیشہ ہے۔ پس اگرتم نے ان دونوں کوتل کر دیا تو ہم بھی تمہارے دونوں دوستوں کوتل کر دیں گے''۔

اس کے بعد سعد وعتبہ آگئے تو رسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ان سے فدیہ لے کران دونوں کور ہا فرما دیا الحکم بن کیسان نے اس کے بعد اسلام اختیار کرلیا اور اچھے مسلم رہے۔عثان بن عبداللہ مکہ والوں کے پاس چلا گیا اور کفر ہی کی حالت میں مرا۔ جب عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کا وہ خوف و ہراس جاتا رہا جس میں وہ اس وقت تک مبتلا تھے جب تک کہ قرآن نازل ہوا۔ تو انہیں اجرکی امید ہوئی۔ اور انہوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا ہم اس بات کی امید رکھیں کہ یہ (جو پچھ ہوایہ) غزوہ تھا اور ہمیں اس کے متعلق مجاہدوں کا (سا) ثواب دیا جائے گا تو ان کے متعلق اللہ (تعالی ) نے (به آیت) نازل فرمائی:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أُولَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُودٌ رَّحِيْمٌ ﴾ وَاللَّهُ عَفُودٌ رَّحِيْمٌ ﴾

'' ہے شبہہ جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی ٹوگ اللہ کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ (تعالیٰ) تو (لغزشوں کو) بڑا ڈھا تک لینے والا اور بڑا مہر بان ہے'۔ پس الله (تعالیٰ) نے تو انہیں اس معاملے میں بڑی امیدیر رکھا۔اور اس حدیث کی روایت زہری اور یز بدبن رومان ہے ہے اور انہوں نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی ہے۔

ابن اسخق نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے بیان کیا کہ اللہ (تعالیٰ) نے جب (مال) غنیمت کو جائز کر دیا اوراس کی تقسیم کی تو حیارخمس ۴/۵ تو ان ان لوگوں کے لئے مقررفر مایا جنہوں نے غنیمت حاصل کی یا نچواں حصہ ۵/ اللہ (تعالیٰ) اور اس کے رسول مَثَاثِیْتِلْم کے لئے مقرر فر مایا۔ اور بید (تقسیم ) اس کے مطابق ہوگئی جوعبداللہ بن جحش نے قافلے کے اونٹوں میں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیر پہلی غنیمت تھی جومسلمانوں نے حاصل کی اور عمر وابن الحضری پہلا محض ہے جس کومسلمانوں نے قبل کیااورعثان بن عبداللہ اورالحکم بن کیسان پہلے قیدی ہیں جن کومسلمانوں نے قید کیا۔

ابن آخق نے کہا کہ غزوہ عبداللہ بن جحش کے متعلق جب قریش نے کہا کہ محمد (مَثَلَّ اَثَیْرُم) اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کوحلال کر ڈالا۔اس (مہینے) میں خون ریزی کی اس میں مال لوٹ لیا اورلوگوں کوقید کرلیا تو بو بمرصدیق نے (پیشعر) کہاوربعض کہتے ہیں ( کہابو بمرصدیق نے نہیں) بلکہ عبداللہ ابن جحش نے کہے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ پیشعرعبداللہ بن جحش ہی کے ہیں۔

تَعُدُّوْنَ قَتْلًا فِي الْحَرَامِ عَظِيْمَةً وَآغُظُمٌ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشُدَ رَاشِدُ تم لوگ ماہ حرام کے قتل کو بڑا گناہ شار کررہے ہو حالا نکہ اگر سیدھی راہ چلنے والا سیدھی راہ کو دیکھیے تواس سے بڑے گناہ تو (حب ذیل ہیں)۔

صُدُوْدُكُمْ عَمَّا يَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَكُفُرٌ بِهِ وَاللَّهُ رَاءٍ وَ شَاهِدُ جو با تیں محمد رسول اللّٰهُ مَنَّا ﷺ فر ماتے ہیں ان ہے تمہارالو گوں کو پھیرنا ہےا وراللّٰہ ( تعالیٰ ) حاضر و ناظر ہے۔اورتمہارامحدرسول الله منالی تیم ہے انکار کرنا ہے۔

وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ اَهْلَهُ لِللَّهِ يَرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ اورالله کی معجد ہے اس کے رہنے والول کوتمہارا (اس لئے) نکالنا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ كرنے والا كوئى نظرندآئے۔

فَاِنَّا وَإِنْ غَيَّرُتُمُوْنَا بِقَتْلِهِ وَ اَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغِ وَحَاسِدُ اگرچہتم ہم پراس کے قتل کا عیب لگاؤ اور باغی اور حاسدلوگ اگرچہ (الیی خبروں کے ذریعے نظام) اسلام میں بے چینی پیدا کرنا جا ہیں بے شک ہم نے۔

سَقَيْنَا مِنَ ابْنِ الْحَضْرَمِيّ رِمَاحَنَا لِمَخْلَةَ لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ

يرت ابن بشام جه صدروم

ابن الحضری کےخون ہےاہنے نیزوں کو مقام نخلہ میں جبکہ جنگ ( کی آ گ) بھڑ کانے والے نے بھڑ کائی سیراپ کیا۔

دَمَّا وَابْنُ عَبُدِاللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَا ` يُنَازِعُهُ غُلٌّ مِنَ الْقِدْعَانِدُ اس حالت میں کہ عثمان بن عبداللہ ہمارے درمیان ایسا (پڑا ہوا) ہے کہ خون آلودہ تھے کی مشکیں اس ہے جھگڑ رہی ہیں (یعنی کسی ہوئی ہیں)۔

# كعبے كى جانب قبلے كى تحويل

ا بن اسخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مُناکِینَیْئِم کے مدینہ تشریف لانے سے اٹھارھویں مہینے کی ابتدا میں شعبان کے مہینے میں بعض لوگوں کے قول کے مطابق قبلے کی تحویل ہوئی۔

# غ وهٔ بدر کبری

ابن ایخق نے کہا اس کے بعدرسول الله منافیقیم نے سنا کہ ابوسفیان ابن حرب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شام ہے آ رہا ہے اس قافلے میں قریش کے اونٹ اوران کا تجارتی سامان ہے اوراس میں قریش کے میں یا حالیس شخصً ہیں جن میں مخر مہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام بھی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام۔

ا بن اتحق نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم الزہری اور عاصم بن عمر بن قبّا دہ اور عبداللہ بن ابی بکر اور پزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیراوران کے علاوہ ہمارے دوسرے علماء سے ابن عباس کی روایت سنائی ان میں سے ہرا یک نے مجھے اس روایت کا ایک ایک حصہ سنایا ہے اور میں نے بدر کے جو واقعات لکھے ہیں ان میں ان سب کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ان لوگوں نے کہا کہ جب رسول الله مُثَالثَیْمِ نے ابوسفیان کی شام ہے آنے کی خبر سی تو مسلمانوں کوان کی طرف جانے کی ترغیب دلائی اور فرمایا:

هٰذِهٖ عِيْرٌ قُرَيْشِ فِيهَا آمُوَالُهُمْ فَاخْرِجُوا اِلَّهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُنَفِّلُكُمُوْهَا.

'' پیقرلیش کا قافلہ ہے اس میں ان کے (مختلف قتم کے ) مال ہیں ۔ پس ان کی طرف نکلوشاید تمہیں اس میں ہے کچھٹیمت دلا دیے'۔

لوگوں نے آپ کی ترغیب کے اثر کو قبول کیا اور بعض تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے (البتہ) بعضوں نے

ستی کی اوراس کا سبب بیرتھا کہ انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللہ فاقیق نے کئی جنگ میں مقابلہ نہیں فر مایا ہے۔
اورابوسفیان جب ججازے قریب ہوا تو خبریں دریا فت کرنے لگا اور تمام لوگوں کا معاملہ ہونے کے سبب سے
اس پرخوف کی وجہ ہے جس قافلے سے ملتا اس سے بوچھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اس پرخوف کی وجہ سے جس قافلے سے ملتا اس سے بوچھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اس خیرے اور تیرے اور تیرے قافلے کے لئے نکلنے کی خواہش کی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے
احتیاطی تربیریں اختیار کیس اور مضم بن عمر والغفاری کو اجرت دے کر مکہ کوروانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ قریش
کے پاس جاکر ان سے ان کا مالوں کی حفاظت کے لئے نکلنے کا مطالبہ کرے اور انہیں بی خبر سنا دے کہ محمد اس
قافلے کے لئے آڑے آئے جی جیں اور صفح میں عمر و تیزی سے مکہ کی طرف چلاگیا۔

# عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھےا بیے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہےاور پزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیر کی روایت سے حدیث سنائی ان دونوں نے کہا کہ عا تک بنت عبدالمطلب في صمضم كے مكه آنے سے تين ون پہلے ايك ايباخواب و يكھاجس نے اس كو پريشان كر ديا تو عا تکہ نے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کو بلوا بھیجا اور ان ہے کہا بھائی جان! واللہ!! میں نے آج رات ا بک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا اور مجھے خوف ہے کہ آپ کی قوم پراس کے سبب سے کوئی برائی اورمصیبت آئے اس لئے جو کچھ میں آپ ہے بیان کروں اے مخفی رکھئے۔ انہوں نے عاتکہ ہے کہا (اچھابیان کر) تونے کیاد یکھا ہے۔کہامیں نے ایک سوار دیکھاجوا پنے ایک اونٹ پرآیااور(وادی) ابطح میں کھڑا ہو گیا اور پھرنہایت بلندآ وازے چلایا کہ سنو!اے بے وفاؤ!ایتے کچھڑنے کی جگہوں کی طرف تین دن کے اندر جنگ کے لئے نکل چلو۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے یاس جمع ہو گئے۔ پھرو پھخص مسجد میں داخل ہوااورلوگ اس کے پیچھے چیجے جارہے ہیں اس اثناء میں کہلوگ اس کے گرد ہیں اس کااونٹ اے لئے ہوئے خانہ کعبہ کے او پرخمودار ہواوہ پھرای طرح چلا یا سنواے غدارو! اینے کچھٹرنے کے مقام کی جانب تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جاؤ۔ پھراس کے بعداس کا اونٹ اے لئے ہوئے کوہ ابوقتیس پرنمودار ہوا اور وہ اس طرح چلایا۔ پھراس نے ایک چٹان لی اوراس کولڑ ھکا دیا وہ لڑھکتی ہوئی جب پہاڑ کے دامن میں پینچی تو مکڑے عکڑے ہوگئی اور مکہ کے گھروں میں ہے کوئی گھراور کوئی احاطہ(اییا) باقی نہ رہا کہاس کا کوئی نہ کوئی فکڑا اس میں (نہ) گیا (ہو)عباس نے کہاواللہ بیتوایک (اہم)خواب ہے۔ دیکھےتواسے چھیااورکسی سے بیان نہ کر۔ پھر وہاں سے عباس نکلے تو ولید بن عتبہ بن رہیعہ ہے جوان کا دوست تھا (اس ہے ) خواب بیان کیا اور اس

خواب کے پوشیدہ رکھنے کی بھی خواہش کی۔ولیدنے اے اپنے باپ عتبہ سے کہااور بیہ بات مکہ میں یہاں تک تھیل گئی کہ قریش میں (جا بجا) ای کا چرجا ہونے لگا۔عباس نے کہا کہ جب میں سورے بیت اللہ کا طواف کرنے نکلاتو ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اور سب کے سب عاتکہ کے خواب کے متعلق بات چیت کررے تھے جب ابوجہل نے مجھے دیکھا تو کہاا ہے ابوالفضل! جب تم اپنے طواف سے فارغ ہونا تو ہمارے پاس آنا۔ جب میں فارغ ہوا تو جا کران کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے مجھ سے کہا اے بنی عبدالمطلب تم میں ینی نبیرکب سے پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے۔ اس نے کہا جی وہی خواب جوعا تکہنے دیکھا ہے۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آخراس نے کیا دیکھا۔اس نے کہا اے بی عبدالمطلب! كياشهيں به بات كافي نتھى كەتم ميں ہے مردوں نے نبوت كا دعوىٰ كر ديا تھا۔ اب تو تمہارى عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ عا تکہنے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جانے کے لئے اُس نے کہا ہے تو ہم بھی ان تین دنوں میں تمہاری بات کا انتظار کریں گے اگر جو وہ کہہ رہی ہے بچے ہوتو وہی ہوگا اورا گرتین روزگز رگئے اوران یا توں میں ہے کوئی بات سچے نہ نکلی تو ہم تہارے متعلق ایک نوشتہ لکھ رکھیں گے کہتم لوگ عرب کے سب سے زیادہ جھوٹے خاندان کے ہو۔عباس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا بجز اس کے کہ میں نے اس خواب کا اور عا تک کے خواب و کیھنے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا۔ پھرہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جب شام ہوئی تو بنی عبدالمطلب میں سے کوئی عورت (الیم) باقی نہ رہی جس نے میرے میں آ کر میہ نہ کہا ہو کہ کیاتم نے اس بد کار خبیث کی باتوں کو گوارا کرلیا کہ وہ تمہارے مردوں کی مکتہ چینی کرتے کرتے عورتوں تک پہنچ جائے اورتم بنتے رہے اورتم نے جو پچھ سنااس سے حمیں کھے بھی غیرت نہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا واللہ! میں نے اے کوئی تفصیلی (جواب) نہیں ویا۔اللہ کی قتم میں اس سے تعارض کروں گا۔اگراس نے دوبارہ اس قتم کی باتیں کیس تو ضرور میں تمہاری طرف سے اس کا پورا تد ارک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ۔عا تکہ کے خواب کے تیسرے دن جب صبح ہوئی تو میں غصے ے بےخود تھااور میں بیسوچ رہاتھا کہ میں نے ایک (اچھا) موقع کھودیا میری خواہش تھی کہ میں اس میں اس کو پھانتا۔انہوں نے کہا کہ پھر میں مسجد میں گیا تو اس کواس حالت میں دیکھا کہ واللہ میں اس کی جانب جار ہا ہوں اور اس کی راہ میں حائل ہوں تا کہ وہ دوبارہ ان با توں میں سے جواس نے کہی تھیں کوئی بات کہے اور میں

لے (الف) میں'' نتو بعض'' ضاومجمہ سے اور (ب ج و) میں صاومہملہ سے پہلی صورت میں کمزوری سے بیٹھے رہنے کے معنی میں جوزیادہ مناسب نہیں ۔ (احمرمحمودی)

اس سے بھڑ جاؤں اور وہ آ دمی کم وزن (یا دبلا پتلا) تیز مزاج ( کتابی چبرہ) تیز زبان۔ تیز نظر تھا۔انہوں نے کہا کہ۔ایکا کی تیز چلتا ہوا (یادوڑتا ہوا) مسجد کے دروازے کی جانب نکل گیا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے اینے ول میں کہا کہ کیا بیتمام (حرکات) اس خوف ہے ہیں کہ میں اے صلواتیں سناؤں گا۔انہوں نے کہا کہ۔اس نے اچا تک ایک ایس بات نی جومیں نے نہیں نی ۔اس نے ممضم بن عمر والغفاری کی آ واز سی جوبطن وادی میں اپنے اونٹ کو تھبرائے ہوئے چیخ رہا ہے اور اونٹ کی ناک (یا کان یالب) کاٹ دی ہے اور کیا ا الث دیا ہےاورکرتا تھاڑلیا ہےاوروہ کہدرہا ہے۔اےگروہ قریش اپنے مصالح کےاونٹوں اوراپنے مال کو بچاؤ جوابوسفیان کے ساتھ ہے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لئے رکاوٹ بن گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہتم اس کو یا سکو گے۔فریاد!فریاد!!۔انہوں نے کہا۔اس واقع ہے مجھ کواس ہے اوراس کو مجھ ہے(اپنی) اپنی جانب پھیرلیا۔اورلوگوں نے پھرتی ہے تیاری کی اور کہنے لگے کیا محمداوراس کے ساتھی اس قافلے کوبھی ابن الحضرمی کے قافلے کی طرح سمجھ رہے ہیں۔واللہ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا! وہ لوگ اس کواس کا برعکس یا نمیں گے۔اب ان لوگوں کی دوٹولیاں ہو گئیں۔ کچھتو نکل کھڑے ہوئے اور کچھا ہے بجائے کسی مخص کو جانے کے لئے ابھار نے لگے اور قریش سب کے سب ای (چکر) میں آ گئے اور ان میں سے سربر آ وردہ لوگوں میں کوئی باقی نہ رہا بجز ا بولہب بن عبدالمطلب کے جورہ گیا تھا اورا پے بجائے العاص بن ہشام بن المغیرہ کوروا نہ کر دیا تھا اوراس سے پہلے جار ہزار درہم کا جواس کے اس پر تھے تقاضا کر چکا تھا اور وہ ان درہموں سے خالی ہاتھ اورمفلس ہو چکا تھا اس لئے اس نے ان درہموں کے عوض میں اس کواس کا م پرمقرر کردیا کہ وہ اس کے بجائے کسی اور حخص کو بھیجنے کے بچائے کافی ہواوروہ اس کے بجائے چلا گیا اور ابولہب رہ گیا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن پینے نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف نے ( قافلے کی حفاظت کے لئے ساتھ نہ جا کر گھر میں ) ہیٹھے رہنے ہی کا ارادہ کرلیا تھا اور یہ بوڑھا شاندارڈیل ڈول کا بھاری بھر کم تھا تو اس کئے ساتھ نہ جا کر گھر میں اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آنگیٹھی اٹھا لا یا جس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آنگیٹھی اٹھا لا یا جس میں آگ اور اگر تھا (وہ آنگیٹھی) اس کے سامنے لاکررکھ دی اور کہا اے ابوعلی بخورلوکہ تم بھی تو عورتوں میں ہے ہو۔

اس نے کہااللہ تخفیے بدصورت بنا دے اور جو کا م تونے کیا ہے اس کو بھی بدنما بنا دے۔راوی نے کہا کہ اس کے بعداس نے تیاری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔

ابن آئی نے کہا کہ جب بیلوگ اپنی تیاری ہے فارغ ہوئے اور نکلنے کاارادہ کیا تواپنے اور بنی بمر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ یاد آگئی اور کہا ہمیں ڈرہے کہ ہیں وہ ہمارے پیچھے ہے حملہ نہ کردیں ۔





#### کنانہ اور قریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آنا



بعض بنی عامرنے مجھ ہے محمد بن سعید بن المسیب کی جوروایت بیان کی ہے اس کے لحاظ ہے جو جنگ قریش اور بنی بکر میں تھی اس کا سبب حفص ابن الا خیف کالڑ کا تھا جو بنی معیص بن عامر بن لوی میں ہے ایک شخص تھا جواپی ایک کھوئی ہوئی اونمنی کی تلاش میں مقام صجنان تک نکل گیا اور وہ کم سن لڑ کا تھا اس کے سر میں چوٹیاں تھیں اور بہترین لباس پہنے ہوئے تھا بیلڑ کا یاک صاف تکھرے ہوئے رنگ کا تھا عامر بن پزید بن عامر بن الهلوخ کے پاس ہے گز را جو بنی یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانہ میں ے ایک شخص ضجنان ہی میں تھا اور وہ ان دنوں بنی بمر کا سر دار تھا۔اس نے اس لڑ کے کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ یو چھاا کے لڑکے تو کون ہے۔اس نے کہا میں حفص بن الا خیف القرشی کے لڑکوں میں سے ایک لڑ کا ہوں۔اور جب وہلا کا پلٹ کر چلا گیا عامر بن پریدنے کہااے بنی بمرکیا قریش کے ذھے تمہارا کوئی خون نہیں ہے۔انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ بخدا ہمارے بہت ہے خون ان کے ذمے ہیں۔اس نے کہا کہ اگر کسی نے اس لڑ کے کو ا ہے کسی ایک آ دمی کے بجائے قتل کر دیا تو اس نے اپنے خون کا پورا معاوضہ لے لیا۔

راوی نے کہا تو بنی بکر میں ہے ایک شخص اس کے پیچھے ہو گیا اور اس کو اس خون کے عوض مار ڈ الا جو بنی بمر کا قریش کے ذمے تھا۔قریش نے اس کے متعلق گفتگو کی تو عامر بن پزیدنے کہااے گروہ قریش! ہارے بہت (ے) خون تمہارے ذہے تھے (اس لئے ہم نے اس کو قتل کر دیا) اب جو جا ہو کرو۔ اگرتم جا ہو تو تمہارے ذمے جو کچھ ہووہ ادا کر دواور جو کچھ ہمارے ذمے ہوگا ہم ادا کر دیں گے اور اگرتم جا ہوتو پیخون کا معاملہ ہے ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے۔تمہارا خون جو ہمارے ذے ہے اس سے باز آ جاؤ تو ہم اس خون ے بازآ کیں گے جو ہماراتمہارے ذہے ہے (اس کا اثر پیہوا کہ )اس لڑکے (کے خون) کی اس قبیلہ قریش میں کوئی اہمیت نہ رہی اورانہوں نے کہا کہ اس نے بچ کہا کہ ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے اور اس لڑ کے کو بھول گئے اوراس کا خون بہا طلب نہ کیا۔

(راوی نے ) کہا کہ اس کا بھائی مکرز بن حفص بن الاخیف مرالظہران (کے پاس) ہے جارہا تھا کہ یکا بک اس نے عامر بن پزید بن عامرا بن الملوح کواپنے ایک اونٹ پر بیٹیا ہوا دیکھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے پاس آیا اور اس کے پاس اپنا اونٹ ایس حالت میں بٹھایا کہ اپنی تلوار حمائل کئے ہوئے تھا۔

کرر این بشام چه صدروم کیکی کیکی کیکی کار ۱۹۳۳ کیکی کرر ۱۹۳۳ کیکی کیکی کری ۱۹۳۳ کیکی کیکی کیکی کار ۱۹۳۳ کیکی کی

اورمکرزا پی تلوار لے کراس پر (ایبا) مل پڑا کہاس گونل (ہی ) کرڈ الااوراس کے پیٹ میں اس کی تلوارڈ ال کر اے مکہ لایا۔ اور رات کے وقت کعبے کے بردوں ہے اسے لٹکا دیا۔ جب صبح قریش جا گے تو عامر بن بزید بن عامر کی تلوار دیکھی کہ کعبے کے بردوں سے لکی ہوئی ہے اس کو پہچانا تو کہا کہ بے شبہ بیتلوار عامر بن بزید کی ہے اس پر تمرز بن حفص نے حملہ کیا ہے اور اس کو قبل کر دیا ہے۔ بیان کے واقعات تھے۔غرض وہ اپنے یہاں کی اس جنگ میں (تھینے ہوئے ) تھے کہ لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور وہ اسلام ہی کی طرف متوجہ ہو گئے بیہاں تک کہ قریش نے بدر کی طرف جانے کا ارادہ کرلیا اور اس وفت انہیں وہ تعلقات یاد آئے جوان میں اور بنی بکر میں تھے اور ان سے ڈرنے لگے اور مکر زبن حفص نے اپنے عامر کونل کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا رَأَيْتُ آنَّهُ هُوَ عَامِرٌ تَذَكَّرْتُ آشُلاءَ الْحَبِيْبِ الْمُلَحَّب جب میں نے دیکھا کہ وہ عامر ہے تو مجھے اپنے پیارے کے اعضا کے ٹکڑے جو گوشت ہے الگ تھے اوآ گئے۔

وَقُلْتُ لِنَفْسِي إِنَّهُ هُوَ عَامِرٌ ۚ فَلَا تَرْهَبِيْهِ وَانْظُرِي آيَّ مَرْكَب اور میں نے اپنے دل ہے کہا کہ بے شبہہ عامریبی ہے اس سے تو نہ ڈراور دیکھے لے کہ بیکس فتم کی سواری ہے۔

وَآيُقَنْتُ آيْنُ إِنْ أَجَلِّلُهُ ضَرِّبَةً مَتَى مَا أُصِبُهُ بِالْفُرَافِرِ يَعْطَب اور میں نے یقین کرلیا کہ اگر اس پرایک کاری ضرب لگاؤں اور جب وہ تلواراس پر پوری طرح برساؤں تو وہ ہلاک ہوجائے گا۔

حَفِظُتُ لَهُ جَأْشِي وَالْقَيْتُ كَلْكَلِي عَلَى بَطَلِ شَاكِي السِّلاح مُجَرِّبِ میں نے اس کے لئے اپنے دل کی حفاظت کی (دل کڑا کیا)اور میں نے اپناوارا یک ایسے سور ما یر کیا جو تجربہ کا را درہتھیا راگائے ہوئے تھا۔

عُصَارَةً هُجُنٍ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا آبِ وَلَهُمْ آكُ لَمَّا ٱلۡتَفَّ رُوْعِيَ رُوْعُهُ اور جب میرا دھیان او ۲س کا دھیان ایک دوسرے ہے دست وگریبان ہوئے تو ( ظاہر ہو گیا کہ) میں(نہ)عورتوں کی جانب ۔ ہے۔وغئے نطفے کا تھا(اور) نہ باپ کی طرف ہے۔ إِذَا مَاتَنَاسِي ذَخْلَهُ كُلُّ غَيْهَا حَلَلْتُ بِهِ وَتُرِىٰ وَلَمْ اَنْسَ ذَحْلَهُ

لے (ج و) میں العیہ بعین مهمله ہے اور خط کشیدہ عبارت بھی انہیں میں ہے۔ (الف) میں نہیں ہے۔ اور (ب) میں دونوں میں ہیں۔(احم محمودی)

میں نے اپناغصہ اس پراتار دیا (یااس سے میں نے اپناانقام لے لیا) اور اس کے انقام (کی لوگ جوفکر کریں گے اس) کو بھی بھولانہیں جبکہ (ایسے موقعوں پر) اس کے انقام کو عافل یا بھولے (بھالے) لوگ بھول جاتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ الغیب وہ مخص ہے جس کوعقل نہ ہواور بعض کہتے ہیں کہ غیبب ہرنوں اور شتر مرغول میں سے نروں کو کہتے ہیں۔اورخلیل نے کہا کہ الغیب (بعین مہملہ) کے معنی اس شخص کے ہیں جو کمزور ہواور اپناانقام نہ لے سکے۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب قریش نے چلنے کا ارادہ کرلیا اور وہ تعلقات یاد آئے جوان کے اور بنی بکر کے درمیان جھے تو اس کے سبب سے وہ اپنا ارادہ بدل دینے کے قریب ہو گئے تھے (اتنے میں) ابلیس سراقہ بن مالک بن جعثم المدلجی کی صورت میں ان کے سامنے آیا جو بنی کنانہ کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھا اور کہا کہ اگر بنی کنانہ نے تم لوگوں کے پہال سے جانے کے بعد کوئی الی حرکت کی جس کو تم لوگ نا پہند کرتے ہوتو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آخروہ لوگ فورا نکل کھڑے ہوئے۔

#### رسول الله صَلَّا لِللهِ عَلَيْهِ مَا تُكلنا

ابن آئی نے کہا کدرسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ صحابہ کے ساتھ ماہ رمضان کے چندرا تیں گزرنے کے بعد نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ رمضان کے آٹھ دن گزرنے کے بعد نکلے اور عمرو بن ام مکتوم کولوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے عامل بنایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا اور یہ بنی عامر بن لوی میں سے تتھے۔اس کے بعد مقام روحا'سے ابولیا بہکوواپس فرمایا۔ اور مدینہ کا عامل بنایا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدارکو پر چم عنایت فر مایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ صفید تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کے سامنے دوسیاہ پرچم تھے ان دونوں میں ہے ایک تو علی بن ابی طالب کے ساتھ تھا جس کا نام عقاب تھا اور دوسرا انصار میں ہے ایک کے ساتھ ۔ اور اس روز رسول اللہ مظافیۃ کے ساتھ متر اونٹ تھے اور ان پر باری باری بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ مظافیۃ کا اونٹ بن ابی طالب اور مرجمہ بن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ اور ابو کہ شہ اور انسہ دونوں مرجمہ بن ابی مرجمہ اور انسہ دونوں سول اللہ مظافیۃ کے آزاد کردہ ایک اونٹ پر۔ اور حمزہ بن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ اور ابو کہ شہ اور انسہ دونوں سول اللہ مظافیۃ کے آزاد کردہ ایک اونٹ پر باری باری ہاری ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ نشکر کے پچھلے جصے پر بنی مازن بن النجار والے قیس ابن ابی صعصعہ کومقرر فر مایا اور ابن ہشام کے قول کے موافق انصار کا پر چم سعد ابن معاذ کے ساتھ تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مدینہ ہے مکہ کی جانب آپ مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان ہے (تشریف لے ) چلے پھر عقیق پر سے اس کے بعد ذی الحلیفہ پر سے اور پھراولات الجیش پر سے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذات انجیش ۔

ابن آتخق نے کہا کہ اس کے بعد آپ تربان پر سے گزرے۔ پھرملل پر۔ پھر مربین کے مقام عمیش الحمام پر۔ پھرصخیرات الیمام پر۔ پھرالسیالہ پر۔ پھر فج الروحاء پر۔ پھرشنو کہ پر سے جوعام راہ ہے یہاں تک کہ آپ عرق الظبیہ نامی مقام پر تھے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق کے سوا دوسروں کی روایت الظبہ ہے۔

توگاؤں والوں میں ہے ایک شخص ہے ملے اور اس ہے ان لوگوں کے متعلق دریا فت کیا۔ ان ہے کوئی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس ہے کہار سول اللہ مثل اللہ کا کیا تم میں اللہ کا رسول بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تو اس نے آپ کوسلام کیا اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھ بتا ہے کہ میری اس افٹنی کے پیٹ میں کیا ہے تو اس سے سلمہ بن سلامہ بن وقش نے کہا (یہ بات) رسول اللہ مثل اللہ تا ہوں تو اس ہے متعلق بتاتا ہوں تو اس پر چڑھ بیشا اور تجھ سے اس کو حمل رہ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ مثل اللہ تا ہوں تو اس پر چڑھ بیشا اور تجھ سے اس کو حمل رہ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ مثل اللہ تعلق بتاتا ہوں تو اس پر چڑھ بیشا اور تجھ سے اس کو حمل رہ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ مثل اللہ تا ہوں تو اس پر چڑھ بیشا اور تجھ سے اس کو حمل رہ گیا ہے۔ پھر رسول

مَهُ أَفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ.

''خاموش ہتم نے اس کو گالی دے دی''۔

پھر آپ نے سلمہ کی جانب سے منہ پھیرلیا۔ اور رسول اللّٰه ظُالِیْ آئے ہے ہیں نزول فر مایا اور اس مقام کا مام بیرالردھاء ہے۔ پھر آپ نے وہاں سے کوچ فر مایا۔ یہاں تک کہ جب المنصرف میں پنچے تو وہاں ہے کہ کا راستہ چھوڑ دیا اور سیدھی جانب النازیہ پر سے بدر کا ارادہ فر مایا اور اس کے کنارے کنارے (تشریف لے) چلے یہاں تک النازیہ کہ اور تنگ راہہ کہ الصفراء کے بچ والی رحقان نامی وادی کو طے فر مالیا اور اس تنگ راستہ پر قشریف لائے تو بن ساعدہ کے حلیف بسبس بن عمروالحجنی تشریف لائے تو بن ساعدہ کے حلیف بسبس بن عمروالحجنی اور بنی النجار کے حلیف بسبس بن عمروالحجنی اور بنی النجار کے حلیف بسبس بن عروالحجنی متعلق خبریں دیں پھررسول اللّٰہ مَنْ النّٰ عَام کو بدر کی جانب روانہ فر مایا کہ وہ دونوں ابوسفیان بن حرب وغیرہ کے متعلق خبریں دیں پھررسول اللّٰہ مَنْ النّٰ عَام کو بدر کی جانب روانہ فر مایا اور ان دونوں سے آگے کیل گئے۔

اس کے بعد جب آپ الصفراء کے سامنے آئے جودو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے تو آپ نے ان پہاڑوں کے نام دریافت فر مائے۔

لوگوں نے کہا کہ ان میں ہے اس ایک کوتو مسلح کہا جاتا ہے اور دوسرے کوئری اور وہاں کے رہنے والوں کے متعلق دریا فت فرمایا تو کہا گیا کہ بنوالنار اور بنوحراق بنی غفار کی دونوں شاخیس ہیں تو رسول اللہ متاقیق کے ان کو اور ان کے درمیان ہے گزر نے کو ناپیند فرمایا اور ان کے ناموں اور ان کے دہنے والوں کے ناموں ہے آپ نے فال کی اور رسول اللہ متاقیق کے ان دونوں اور الصفر اوکو بائیں جانب چھوڑ کرسید ھی طرف کی راہ ایک وادی پر سے جس کو ذفر ان کہا جاتا تھا اختیار فرمائی اور اس وادی کو طے فرمانے کے بعد اُتر پڑے تاکہ قافے کوروکیس آپ نے لوگوں سے مشورہ فرمایا اور قریش کے متعلق خبر دی تو ابو بکر صدیق اٹھے اور خوب کہایا رسول اللہ اللہ (تعالی ) آپ کو جس کام کو مناسب بتاہے وہ سے بحثے ہم آپ کے ساتھ ہی واللہ ہم آپ سے بن اسرائیل کی طرح جیسا انہوں نے موئ ہے کہا تھا نہیں گے کہ:

إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُوْنَ.

''آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جائیں اور دونوں مل کر جنگ کریں ہم بے شبہہ یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں''۔

"لوگو مجھےمشورہ دو''۔

اور یہاں لوگوں ہے آپ کی مرا دانصار تھے۔اور بیاس لئے فرمایا کہ وہ بھی لوگوں کی تعداد میں شامل تھے۔اور جب انہوں نے مقام عقبہ میں بیعت کی تھی تو کہا تھا کہ ہم آپ کی ذمہ داری سے بری ہیں۔ جب تک کہ آپ ہماری بستیوں میں نہ پہنچ جا ئیں اور جب آپ ہمارے پاس پہنچ جا ئیں آپ ہماری ذمہ دای میں ہوں گے۔اور ہم آپ کی حفاظت ہراس چیز ہے کریں گے جس سے ہم اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے

ہیں۔اس لئے رسول اللہ من گھڑ کو اس بات سے اندیشہ تھا کہ کہیں انصار بیانہ بچھتے ہوں کہ آپ کی امدادان پرائ صورت ہیں لازم ہے کہ کوئی دشمن مدینہ میں آپ پرا چا تک جملہ کر دے اوران پرلازم نہیں ہے کہ آپ انہیں ان کی بستیوں ہے نکال کر کسی دشمن کے مقابل لے جا کیں۔ پھر جب رسول اللہ اللہ فاللہ فافر مائے تو سعہ بن معاذ نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ اواللہ آپ گویا ہم سے خطاب فرمار ہے ہیں۔فرمایا۔اجل ہاں عرض کی بے شبہ ہم آپ پرائیان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گوائی دی ہے ہاں عرض کی بے شبہ ہم آپ پرائیان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گوائی دی ہے کہ آپ نے بہاں چا ہیں (تشریف لے) چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اس ذات کی تشم جس نے آپ کوسچائی اللہ آپ جہاں چا ہیں (تشریف لے) چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اس ذات کی تشم جس نے آپ کوسچائی کے ساتھ میوٹ فرمایا ہوں تو ہم بھی بیچھے نہ ہے گا اور ہم اس بات کوتا کے ساتھ میوٹ فرمای ہوں تو ہم بھی بیچھے نہ ہے گا اور ہم اس بات کوتا پہند میرہ نہیں جھتے کہ آپ کل ہمیں اپنے ساتھ لے کر ہمارے مثمن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے پہند میرہ نہیں جھتے کہ آپ کل ہمیں اپنے ساتھ لے کر ہمارے مثمن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہد میرہ خوا ورمقا بلے میں کامل ہیں۔امید ہے کہ اللہ ہماری جانب سے آپ کوائی ہے کارنا ہے دکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہوجا کیں گرے غرض ہمیں اپنے ساتھ لے کر علی ہرکت اللہ جلے چلئے۔

عُرض رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

پر فرمایا:

سِيُرُوْا وَاَبْشِرُوُا فَاِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِيْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللَّهِ لَكَانِّى الْآنَ اَنْظُرُ اِللّٰى مَصَارِعِ الْقَوْمِ.

'' چلوا ورخوش ہو جاؤ کہ اللہ نے مجھ سے دونوں گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فر مایا ہے۔ واللہ اس وقت گویا میں بے شبہہ ان لوگوں کے کچیڑنے کے مقامات کو دیکھ رہا ہوں''۔

پھررسول اللّهُ مَنَّا عُلِیْ اللّهِ مَقام ذفران ہے کوچ فر مایا اور ان پہاڑوں پر سے چلے جن کا نام الاصافر تھا۔ پھروہاں ہے ایک شہر کی جانب نزول فر مایا جس کا نام الدبہ تھا اور الحنان کو جوایک بڑا ٹیلا بڑے پہاڑ کی طرح ہے سیدھی جانب چھوڑ کر بدر کے قریب نزول فر مایا پھر آپ اور آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص سوار ہوکر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ محض ابو بکرصدیق تھے۔

ابن ایخق نے کہا حتی کہ آپ عرب کے ایک بوڑھے کے پاس جا کرتھ ہر گئے جیسا کہ مجھ سے محمد بن یمی ابن ایخق نے کہا حتی بن حبان نے بیان کیا اوران سے قریش اور محمد اوران کے ساتھیوں کی نسبت اوران کے متعلق اسے جو پچھ خبریں ملی ہوں ان کے متعلق دریافت کیا تو اس بوڑھے نے کہا میں تمہیں (اس وقت تک) کوئی بات نہ بتاؤں گا جب تک تم مجھے بینہ بتا دو کہتم دونوں کن لوگوں میں سے ہو۔

رسول اللهُ مَنْ التَّيْمَ اللهُ مَنْ التَّيْمُ فَيْ السي عفر مايا:

إِذَا ٱخْبَرْتَنَا ٱخْبَرْنَاكَ.

'' جبتم ہمیں بتاؤ گے تو ہم بھی تنہیں بتا کیں گے''۔

اس نے کہا کیاوہ اس کے معاوضے میں فرمایا:

نَعَمُ "إل" ـ

اس بوڑھے نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں فلاں روز نکلے ہیں۔ اور اگر جس نے مجھے خبر دی ہے اس نے بچ کہا ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقام پر ہوں گے اور وہی مقام بتایا جہاں رسول اللہ مثل اللہ اللہ مقام پر ہوں گے اور اگر جس نے مجھے خبر دی بچ تشریف فر ما تھے۔ اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ قریش بھی فلاں فلاں روز نکل بچا اور اگر جس نے مجھے خبر دی بچ کہا ہے تو وہ لوگ آج فلاں فلاں جگہ ہوں گے۔ اور اس مقام کو بتایا جہاں قریش تھے۔ اور جب وہ اپنی خبر دہی سے فارغ ہوا تو کہاتم دونوں کن لوگوں میں سے ہوتو رسول اللہ مثل اللہ تا اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ مث

نَحُنُ مِنْ مَاءٍ.

"ہم یانی ہے ہیں "۔

اوراس کے پاس سے آپ بلٹ آ یئے راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ پانی سے ہیں کا کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی ہے؟

ابن ہشام نے کہا کہوہ بوڑ ھاسفیان الضمری تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ پھررسول الله مُلَا الله م ابی طالب اور الزبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص کو اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بدر کے چشمے ک

ا اس بوڑھے کا سوال تھا" مصن اختصا" تم کس ہے ہواور مقصوداس کا بیتھا کہ کہاں کے رہنے والے ہوکس قبیلے ہے ہو۔ کیا قریش میں سے ہو۔ یا محمد کے ساتھیوں میں سے وغیرہ۔ آپ نے جتنا اس کا سوال تھا اس کا پورا جواب ادا فرما دیا۔ "کس سے ہو" کا جواب پانی سے ہیں کمل جواب ہے۔ مزید پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ "من ماء "کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم پانی سے ہیں کہ ہم پانی سے ہوئے ہیں کہ ہم پانی سے ہوئے ہیں ذرہ ہیں اور "جعلنا مِن الْمَاءِ كُلَّ شَيْءً حَیْ" کی طرف اشارہ بھی ہوسکتا ہے۔ وغیرہ (احمر محمودی)

جانب روانہ فرمایا کہ وہاں آپ کے لئے مفید خبروں کی جبتو کریں جیسا کہ جھے سے بزید بن رومان نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی کہ انہیں پانی لے جانے والی ایک جماعت ملی جس میں بن الحجاج کا غلام اسلم اور بن العاص بن سعید کا غلام ابویبار عریض بھی تھے۔ بیلوگ ان دونوں کو لائے اور ان سے سوالات کرنے لگے اور رسول الله منگا فیر گئے گئے گئے ہے نہا کہ ہم قریش کے لئے پانی لے جانے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کے لئے پانی لے جائیں۔ تو ان لوگوں نے ان کی کہی ہوئی بات کو پہند نہیں کیا اور انہیں خیال ہوا کہ شاید بیا ابوسفیان کے (ملازم) ہوں گے۔ اس لئے ان لوگوں نے ان دونوں کو مارا۔ اور جب ان کو بہت تنگ کیا تو انہوں نے کہدویا کہ (ہاں) ہم ابوسفیان کے (ملازم) ہیں۔ آخر دونوں کو مارا۔ اور جب ان کو بہت تنگ کیا تو انہوں نے کہدویا کہ (ہاں) ہم ابوسفیان کے (ملازم) ہیں۔ آخر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور رسول اللہ نے رکوع کیا اور دونوں تجدے ادا فرمائے اور پھرسلام پھیرا اور فرمایا:

اِذَا صَدَقَا کُمْ صَرَبْتُ مُو هُمَا وَاذَا کَذَبَا کُمْ تَرَکْتُمُو هُمَا صَدَقًا وَاللّٰهِ إِنَّهُمَا لِقُرَيْشٍ وَ اَللّٰهِ إِنَّهُمَا لِقُرَيْشٍ وَاللّٰهِ عَنْ قُرِیْشِ وَ اِللّٰهِ اِنْهُمَا لِقُرَیْشِ وَ اَللّٰهِ اِنْهُمَا لِقُرَیْشِ وَ اَللّٰهِ اِنْهُمَا لِقُرَیْشِ وَ اَللّٰهِ اِنْهُمَا لِقُرَیْشِ وَ اللّٰہِ اِنْهُمَا لِقُرَیْشِ وَ اِللّٰہِ اِنْهُمَا لِقُرَیْشِ وَ اَللّٰہِ اِنْهُمَا لِقُرَیْشِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ اِنْهُمَا لِقُرَیْشِ وَ اللّٰہِ اِنْهُمَا لِقُرِیْشِ وَ اللّٰہِ اِنْهُمَا لِقُرَامِ وَ اِنْهُ وَ اِنْهُ وَ اِنْهُ وَ اِنْهُ وَ اِنْهُ اِنْهُ وَ اِنْهُ وَلَا وَ اِنْهُ وَ وَ اِنْهُ وَ اِنْهُ وَ اِنْهُ وَ وَ اِنْهُ وَ وَ اِنْهُ وَ وَ وَ اِنْهُ وَ اِنْهُ وَ وَ وَ اِنْهُ وَاللّٰهُ وَانْهُ وَ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ اِنْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ اِنْهُ وَا اِنْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالَامُ وَالْمُ اِنْهُ وَا

'' جب ان دونوں نے تم سے پیچ کہا تو تم نے انہیں مارااور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے انہیں جھوڑ دیا واللہ ان دونوں نے بیچ کہا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا واللہ ان دونوں مجھے قریش کے میں (اچھا) تم دونوں مجھے قریش کے متعلق خبر دو''۔

ان دونوں نے کہاوہ لوگ اس ٹیلے کے اس طرف ہیں۔اس وادی کے ادھراورالکٹیب العقنقل پر ہیں کثیب کے معنی ٹیلے کے ہیں۔پھررسول اللّٰہ مَثَالِثَیْمَ نِی ان سے فر مایا:

كم الْقُوْمُ. "يلوك كتفي بين"-

انہوں نے کہا بہت سے ہیں۔آپ نے فرمایا:

مَا عِدَّتُهُمْ. "ان كى تعدادكياب"-

انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ۔فر مایا:

كُمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمٍ. "روزانه كَتْخاون كَاشْعَ بِين "-

انہوں نے کہاکسی روزنواور کسی روز دیں۔فر مایا:

الْقَوْمُ مَا بَيْنَ الِتَسْعِ مِائَةِ وَالْآلُفِ. "ياوك نوسواور بزارك درميان بين"-

پھرآ بے نے ان سے فرمایا:

فَمَنْ فِيهِمْ مِنْ اَشْرَافِ فُرَيْشٍ. ''ان ميں قريش كير برآ ورده لوگوں ميں ہے كون كون جيں'۔ انہوں نے كہاعتبہ بن ربيعہ شيبہ بن ربيعہ ابوالبخترى بن ہشام' حكيم بن حزام' نوفل بن خويلد' الحارث بن عامر بن نوفل طلیحہ بن عدی بن نوفل' انتظر بن الحارث زمعہ بن الاسود ابوجہل بن ہشام امیہ بن خلف حجاج کے دونوں میٹے نبیداورمنبہ اور سہبل بن عمرواورعمرو بن عبدوداس کے بعدرسول الله مَنْ تَنْتَمْ فِي لُول کی طرف توجه فر مائی اور فر مایا:

هٰذِهٖ مَكَّةُ قَدُ اَلْقَتُ اِلَّيْكُمْ اَفَلَا ذَكَبِدِهَا.

"ان مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لئے اپنے جگر کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں"۔

ابن آخل نے کہا کہ بسبس بن عمر واور عدی بن ابی الزغباء چلتے چلتے بدر میں جا پہنچ اور وہاں ایک شیلے کے باز و پانی کے قریب اپنے اونٹ بٹھا کے اور اپنی مشک لے کراس میں پائی بجر نے گا اور مجدی بن عمر و الجبنی بھی پائی کے پاس آنے والی لڑکیوں میں سے دولڑکیوں کی آ وازیں سنیں جن میں سے دولڑکیوں کی آ وازیں سنیں جن میں سے ایک دوسری سے پہنی بوئی (سخکش کررہی) تھی۔اور جوگر فتارتھی وہ اپنے ساتھ والی سے کہدرہی تھی۔کل قافلہ آئے گایا پرسوں میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض اداکر دوں گی تو مجدی نے کہاوہ بھی ہمتی ہاوران دونوں کو ایک دوسرے سے چھڑا دیا عدی اور بسبس نے بیہ باتیں میں اور پینے کہا وہ بھی کہ بھی ہاوران دونوں کو ایک منٹ بھڑا کے پاس آکر جو کچھ سنا تھا آپ کو اس کی اطلاع دے دی اور ادھر) ابوسفیان احتیاط کے ساتھ قافلے ہے آگے بڑھ آیا اور آکر اس پائی کے پاس اثر ااور مجدی بن عمرو دونوں سوار دل نے اپنی آئی گئیں دیکھا۔ ان دونوں سواردوں نے اپنی اور بھیلے گئی تو دوآ دمیوں کے سواکسی اور اجبنی کوئیس دیکھا۔ ان ابوسفیان ان دونوں کے اوزٹ بٹھانے کی جا ہی بٹھا کر پائی لینے آئے اپنی مشک بھر کی اور جیلے گئی تو ابوسفیان ان دونوں کے اوزٹ بٹھانے کی جا گیا واران کے اوزٹ کی میٹکٹیاں لے کر انہیں تو ڈا تو اس میں تھیوں کی طرف اور سیا در کیا اور اپنی جور کی عیا اور اپنی بی جور کر میا کی طرف جیا اور بی بھیا در کیا وی بی بھیا در بیا در اپنیں جا تھوں کی طرف جیا اور بین بی جیور کر کر میا میں کی طرف جیا اور بین بی جور کر کر بہیں رائے تے بھیر دیا اور انہیں لے کر ساحل کی طرف جیا آگیا۔ بدر کو با نمین بی بانہ جھور کر تیزی سے جیا تیا۔

# وریش کے پھڑنے کے متعلق جہیم بن الصلت کا خواب

کہا کہ قریش آئے اور جب الجفہ میں اتر ہے تو جہیم بن الصلت بن مخر مدابن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس (عالم یا حالت) میں تھا جس میں سونے والا کچھ دیکھتا ہے اور میں سونے اور جاگنے کی درمیانی (حالت میں) تھا کہ میں نے ایک شخص کودیکھا جوایک گھوڑ ہے برآیا اور کھڑا ہوگیا اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ بھی تھا۔ پھر اس نے کہا عتبہ بن ربعیہ شبہ بن ربعیہ ابوالحکم بن ہشام امیہ بن طف اور فلاں فلاں مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جوقر کیش کے سربر آوردہ لوگوں خلف اور فلاں فلاں مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جوقر کیش کے سربر آوردہ لوگوں

میں سے بدر کے روز مارے گئے۔ پھر میں نے اس کود یکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے پرایک ضرب لگا کر اس کولشکر میں چھوڑ دیا تولشکر کے خیموں میں ہے کوئی خیمہ ایسانہ رہا جس کواس نے اپنے خون سے تر نہ کردیا ہو۔ راوی نے کہا کہ بی خبر ابوجہل کو پنجی تو کہا کہ بنی مطلب کا بی بھی ایک دوسرا نبی ہے۔کل جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو معلوم ہوگا کہ مقتول کون ہے ۔

## قریش کی طرف ابوسفیان کاخط

ابن ایخی نے کہا کہ جب ابوسفیان اپنے قافلے کو بچالا یا تو قریش کو کہلا بھیجا کہتم تو صرف اپنے قافلے اپنے لوگوں اور اپنے مال کو بچانے کے لئے نکلے تھے اس کو تو اللہ نے بچالیا اس لئے واپس آ جاؤ ۔ لیکن ابوجہل بن ہشام نے کہا واللہ ہم جب تک بدر نہ بہنچ جا کیں نہیں لوٹیں گے۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلا تھا جہاں ان کے لئے ہر سال باز ارلگتا تھا۔ وہاں ہم تین دن رہیں گے کا شنے کے قابل جانور کا ٹیس گے کھانا کھلا کیں گے شراب پلائیں گئے والیاں ہمارے سامنے گا ئیں گی عرب میں ہماری شہرت ہوگی ہمارے جانے اور ہمارے ایکے جو ہو کے کہر تھیلے گی چر ہمار ارعب داب ان پر چھا جائے گا اس لئے چلو۔

# بنی زہرہ کو لے کراخنس کی واپسی

اورافنس بن شریق بن عمرو بن وہب النقی نے جو بی زہرہ کا حلیف تھا جب کہ وہ البحقہ میں تھے کہا۔
اے بی زہرہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارا مال بچالیا اور تمہارے لئے تمہارے دوست مخر مہ بن نوفل کو (بھی)
بچالیا تم تو صرف اے اور اپنے مال کو بچانے نکلے تھے اس لئے اگر کوئی بزولی کا الزام لگائے تو وہ الزام مجھ پر لگاؤ اور لوث چلو کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں نگلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اور ایبانہ کر وجیبا کہ یہ شخص کہتا ہے۔ یعنی ابوجہل آ خروہ لوٹ گئے اور جنگ بدر میں بنی زہرہ کا ایک شخص بھی نہ رہا۔ سب نے اس کی بات مانی اور وہ ان میں ایسا شخص تھا کہ ہر شخص اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی تھی جس میں سے کھولوگ نہ نکل آئے ہوں بجر بنی عدی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اختی بن بن ک

جنگ بدر میں ان دوقبیلوں میں ہے کوئی ایک بھی حاضر نہ رہا اور وہ سب (کے سب) واپس ہو گئے طالب بن ابی طالب جو ان لوگوں ہی میں تھا اس کے اور قریش کے بعض افراد کے درمیان پچھ سوال و جواب ہوئے ان لوگوں نے کہا۔ اے بنی ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نکلے ہولیکن تمہیں محمد ہے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں نے کہا۔ اے بنی ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نکلے ہولیکن تمہیں محمد ہے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں کے ساتھ جو مکہ کولوٹ گئے واپس ہوگیا اور طالب بن ابی طالب ہی نے کہا ہے۔

لَا هُمَّ إِمَّا يَغُزُونَ طَالِبُ فِي عُصْبَةٍ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِي مِقْنَبِ مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِبُ فَلْيَكُنِ الْمَسْلُوْبَ غَيْرَ السَّالِبِ وَلْيَكُنِ الْمَغْلُوْبَ غَيْرَ الْغَالِبُ

یا الله اگرطالب کسی جانگ میں ایسی جماعت کے ساتھ نکلے جومخالف اور (خود مجھے ہے) برسر جنگ ہواوران رسالوں میں سے ایسے رسالے میں نکلے جو تین سویا اس کے لگ مجمل ہوتو ایسا کر کہ جس کا مال لوٹا جارہا ہووہ لوٹے والے کا (رشتہ دارنہ ہو بلکہ) غیر ہواور ایسا کر کہ جو مغلوب ہووہ غالب کا (رشتہ دارنہ ہو بلکہ) غیر ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول فلیکن المسلوب 'اور ولیکن المغلوب 'کی روایت شعر کے گئی راویوں سے پیچی ہے۔

#### ان لوگوں کا وادی کے کنارے اتر نا

ابن آئی نے کہا غرض قریش بہاں تک چلے کہ وادی کے ادھر العقنقل اوربطن وادی کے اس طرف اترے اور اس بطن وادی کا نام ملیل تھا جو بدراوراس ملیے کے درمیان تھی جس کے پیچھے قریش اترے تھے اور جس کا نام العقنقل تھا اور بدر کی با وکریاں بطن ملیل کی اس طرف مدینہ کی جا نب تھیں۔اللہ نے مینے برسادیا اور بیروا کی تھی ۔ رسول اللہ من اللہ تی تا ہو اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سب سے بید فائدہ ہوا کہ بارش نے بیوادی نرم زمین کی تھی۔ رسول اللہ من اللہ تی تا کہ و سام کے سام اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سب سے بید فائدہ ہوا کہ بارش نے زمین کے اجز اکوا کی دوسرے سے متصل کر کے مضبوط بنا دیا اور ان کے چلنے پھر نے میں کوئی رکا وٹ ندر ہی۔ اور قریش پر بارش کے سب سے ایسی مصیب آگئی کہ آپ کے مقابلے میں انہیں چلنا پھر نا تک مشکل ہو گیا۔ کہیں رسول اللہ من اللہ تی مقابلے میں تیزی سے پانی کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چھٹے پر بہنچ تو و ہیں نزول فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بنسلم بعض افراد سے مجھے خبر ملی۔ انہوں نے کہا کہ الحباب بن المنذر بن المجموح نے عرض کی کہ یارسول الله منظ الله علی مطلع فر مائے کہ کیا یہ مقام ایسا مقام ہے کہ اس میں آپ کواللہ نے اتارا ہوا دہمیں یہ اس کے آگے بردھیں یا پیچھے ہمیں یا یہ ایک رائے ہے اور جنگی تدبیروں میں سے ہاور ہمیں یہ اس کے آگے بردھیں یا پیچھے ہمیں یا یہ ایک رائے ہے اور جنگی تدبیروں میں سے

ل عقنقل کے معنی خود ٹیلے کے ہیں لیکن یہاں القنقل ایک خاص ٹیلے کا نام ہے۔ مذکورہ مقامات کا وقوع ذیل کی شکل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

کوئی تدبیر ہے۔فرمایا:

بَلُ هُوَالرَّانُيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ.

" (نہیں) بلکہ بیا یک رائے اور جنگ اور تدبیر ہے'۔

تو عرض کی یارسول اللہ تو ہے مقام کوئی انچھی جگہ نہیں ہے۔آپ لوگوں کولے کر (تشریف لے) چلئے کہ ہم اس چشمے تک پہنچ کراتر پڑیں جوان لوگوں سے بہت قریب ہے اور اس کے پیچھے جتنے چشمے یا گڑھے ہیں انہیں نا کارہ کردیں اور وہاں ایک حوض بنا کراہے پانی سے بھرلیں اور ان لوگوں سے جنگ کریں تا کہ ہمیں یہنے کو یانی ماتارہے اور انہیں نہ ملے ۔ تو رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اَللَّهُ مَایا:

لَقَدُ اَشَرُتَ بِالرَّأْيِ.

''تم نے سچے رائے دی''۔

پھررسول الله منگانی نیکنی اور آپ کے سب ساتھ والے اٹھ کر چلے یہاں تک کہ جب ان لوگوں سے قریب ترین چشمے کے پاس پہنچے تو وہاں اتر پڑے۔ پھر دوسر سے چشموں کے متعلق تھم فر مایا تو وہ نا کارہ کرد ہے گئے اور جس چشمے کر آپ اتر ہے تھے اس پر حوض بنا کریانی مجرلیا گیا اور اس میں (یانی مجرنے کے ) برتن ڈال دیئے۔

## رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْمُ كے لئے سائبان كى تيارى

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ان سے کی نے بیان کیا کہ سعد بن معافہ نے عرض کی یارسول اللہ ہم آپ کے لئے ایک (ایبا) سائبان تیار کرنا (چاہتے) ہیں کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور آپ کے پاس (ہی) آپ کی سوار یاں تیار رہیں اور اس کے بعد ہم اپ دشمن سے مقابلہ کریں۔ پھر اگر اللہ نے ہمیں غلبہ عنایت فر مایا اور ہمارے دشمن پر ہمیں فتح نصیب فر مائی تو ہمارا مقصد حاصل ہوگیا اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو آپ اپنی سواریوں پر سوار ہوکر ہماری قوم کے ان لوگوں سے مل جائے جو ممارے چھے ہیں کیونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آنے سے چھے وہ گئے ہیں کہ آپ کی محبت ہیں ہم ان سے بڑھ کرنہیں ہیں۔

اگرانہیں یہ خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے نہ رہ جاتے۔اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فر مائے گا۔وہ آپ کے خیرخواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔رسول اللہ منالی تی جہاد کریں گے۔رسول اللہ منالی تی جہاد کی بہت تعریف فر مائی اور ان کے لئے بھلائی کی دعا کی۔اس کے بعدرسول اللہ منالی تی جائے کے لئے سائیان بنایا گیااور آپ اس میں تشریف فر مارہے۔

# قریش کی آمد

ابن آمخق نے کہا جب صبح ہوئی تو قریش (اپنے مقام سے ) نکل کرسامنے آئے جب رسول اللّٰهُ مَثَالِیُّتَا اِللّٰہُ مَثَالُمْ اِللّٰهِ مَثَالًا اِللّٰهُ مَثَالًا اِللّٰهُ مَثَالًا اللّٰهُ مَثَالًا اِللّٰهُ مَثَالًا اِللّٰهُ مَثَالًا اِللّٰهُ مَثَالًا اِللّٰهُ مَثَالًا اِللّٰهُ مَثَالًا اِللّٰهُ مَثَالًا اللّٰهُ مَثَالًا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

اَللَّهُمَّ هَاذِهٖ قُرَيُشٌ قَدُ اَقْبَلَتُ بِخُيلَاتِهَا وَفَخُرِهَا.

'' یااللّٰہ بیقر لیش ہیں۔ بیا ہے فخر وغرور کے ساتھ آ گئے ہیں''۔

تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ اللَّهُمَّ فَنَصُرَكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي اَللَّهُمَّ اَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ.

'' تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ یا اللہ تیری اس مدو کا (طالب ہوں) جس کا تونے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے۔ یا اللہ آج صبح انہیں ہلاک کردی'۔

اور جب عتب بن ربيعه كوان لوگول مين اس كايك سرخ اونث پرد يكها تورسول الله مَثَّلَ اللهُ عَلَى اللهُ مَثَّلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلِ اللهُ حُمَّدِ إِنْ يُطِيعُونُ اللهُ وَاللهُ مُواللهُ اللهُ حُمَّدِ إِنْ يُطِيعُونُ اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَمَلِ الْاَحْمَدِ إِنْ يُطِيعُونُ اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَمَلِ الْاَحْمَدِ إِنْ يُطِيعُونُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَمَلِ اللهُ عَمَدِ إِنْ يُطِيعُونُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

''ان لوگوں میں سے اگر کسی میں کچھ بھلائی ہو گی تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہوگی اگران لوگوں نے ان کی بات مانی تو راہ راست پر آجائیں گئ'۔

جب قریش خفاف بن ایماء بن رحضة کے پاس سے گزرر ہے تھے تو اس نے یا اس کے باپ ایماء بن رحضة الغفاری نے اپنے ایک بیٹے کوان کے پاس ذیح کرنے کے قابل چنداونٹ ان کے لئے بطور ہرید دے کر بھیجا اور کہلا بھیجا تھا کہ اگرتم چا ہوتو ہم ہتھیاروں اور لوگوں سے (بھی) تمہاری مدد کریں۔ (راوی نے) کہا۔ انہوں نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ (خدا کرے کہ) تم سے رشتہ داری قائم رہے جو پچھتم پر لازم تھاتم نے اس کوا داکر دیا۔ اپنی عمر کی قسم اگر ہم ان لوگوں ہی سے جنگ کررہے ہیں تو ہم میں کوئی کمزوری ان کے مقابل نہیں ہے اور اگر ہم اللہ سے جنگ کررہے ہیں جو بی جیسا کہ گھر کا دعوی ہے تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو کسی میں (بھی ) سکت نہیں ہے۔

جب بیلوگ اترے تو قریش کے چندلوگ رسول اللہ منگانٹیٹی کے حوض پر آئے جن میں حکیم بن حزام بھی تھا۔رسول اللہ منگانٹیٹی نے فرمایا:

دَعُوْهُمْ. "أنبيس (ياني يينے كے لئے) چھوڑ دؤ"۔

اس روز جس شخص نے اس سے پانی پیاوہ قتل ہوا بجر بھیم ابن حزام کے کہوہ قتل نہیں ہوئے (بلکہ )اس

کے بعد انہوں نے اسلام اختیار کیا اور اسلام میں اچھے رہے۔ اس لئے یہ جب بھی کوئی تا کیدی قتم کھاتے تو کہتے تھے نبیں ایسانبیں ہے۔اس ذات کی قتم جس نے مجھے بدر کے دن ( کی ہلاکت ) سے بچالیا۔

# جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ

ابن آمخق نے کہا کہ مجھے ابوا بخق بن بیار وغیرہ نے اپنے انصار میں سے اہل علم اساتذہ کی روایت سائی۔انہوں نے کہا کہ (جب) بیلوگ آ کرڈٹ گئے۔توعمیر بن وہب الجمی کو بھیجا اور کہا کہ مجھر کے ساتھیوں کا اندازہ لگا۔ (راوی نے ) کہا اس نے اپنے گھوڑ کے کوشکر کے گرد دوڑ ایا اور پھرلوٹ کران کی طرف آ کر کہا کہ تین سوے پچھڑ یا دہ بیاس نے اپنے گھوڑ نے کوشکر کے گرد دوڑ ایا اور پھرلوٹ کران کی طرف آ کر کہا کہ تین سوے پچھڑ یا دہ بیاس ہے بچھڑ میں ۔ لیکن ذرا مجھے مہلت دو کہ میں بی بھی دیکھ لوں کہ کیا ان لوگوں کے لئے کوئی چھپی ہوئی جماعت یا اور کوئی مدد بھی ہے۔

(راوی نے) کہا پھروہ اس وادی میں بہت دور تک چلا گیااور کوئی چیز نہ دیکھی تو اس نے ان کی طرف واپس ہوکر کہا میں نے کوئی چیز دیکھی تو نہیں ۔ لیکن اے گروہ میں نے دیکھا کہ بلا کمیں موتوں کواٹھائے لا رہی ہیں بیڑ ب کی اونٹنیاں خالص موت کواٹھائے ہوئے لا رہی ہیں۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تلواروں کے نہ کوئی حفاظت کا سامان ہے (اور ) نہ کوئی پناہ گاہ ہے۔ میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی شخص تم میں ہے کی شخص کوئی گئی گئی ہوگا۔ اور جب وہ لوگ اپنی تعداد کے برابر تم میں ختم کرویں اس کے بعد زندگی کی کوئی بھلائی رہ جائے گی۔ (اب) تم جو چا ہورائے (دو) اور مشورہ کرو۔ جب تھیم بن حزام نے بیٹ تا تو لوگوں میں گھو منے لگا عتب بن رہیعہ کے پاس آیا اور کہاا ہے ابوالولید! تو تو قریش کا بڑا اور ان کا سردار ہے اور بیسب تیری بات مانے ہیں کیا تجھے اس بات ہے کچھر غبت ہے کہ ہمیشان میں تیرا ذکر خیر رہے۔ اس نے کہااے تھیم وہ کیا (بات) ہے۔ کہا کہ تو سب لوگوں کو لے کرلوٹ جا اور عمرو بن الحضری جو تیرا حلیف تھا اس کا بارتو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا مجھے بیہ منظور ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کیونکہ وہ میرا حلیف بی تو تھا اس کا خون بہا میرے ذھے بلکہ اس کا جو بچھ مال گیا اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر ہے (اچھا) تو حلیف بی تو تھا اس کا خون بہا میرے ذھے بلکہ اس کا جو بچھ مال گیا اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر ہے (اچھا) تو ابن الحظلہ کے یاس جا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوجہل کی مال حظلیہ تھی اس کا نام اساء بنت مخر بہ تھا اور مخر بہ بنی ہشل بن دارم بن مالک بن حظلیہ بن مالک بن زید منا قابن تیم میں ہے ایک شخص تھا۔ کیونکہ اس کے سواکس اور ہے لوگوں میں پھوٹ ڈال دینے کا ڈرنہیں۔ یعنی ابوجہل کے سوا۔ پھر عتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اور کہا اے گروہ قریش ! واللہ تم محمد ہے اور اس کے ساتھیوں ہے مقابلے کر کے کیا کرلو گے۔ واللہ اگرتم لوگوں نے ان لوگوں کو ماربھی ڈالا تو ہمیشہ ایک شخص دوسرے کی صورت و کیھنے ہے (اس لئے) کراہت کرے گا کہ اس نے اپنے چچا ماربھی ڈالا تو ہمیشہ ایک شخص دوسرے کی صورت و کیھنے ہے (اس لئے) کراہت کرے گا کہ اس نے اپنے چچا

زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی یااس کے خاندان کے کسی شخص کو مار ڈالا۔لہذا پلٹ چلوا ورمحد کوتما معرب کے مقابل جھوڑ دو۔اگرانہوں نے اس کو مار ڈالا تو یہ وہی بات ہے جوتم چا ہتے ہو۔اوراگراس کے سواکوئی اور صورت ہوئی تو تمہیر، وہ ایس حالت میں پائے گا کہ جو چیزتم اس سے (آج) چا ہتے ہووہ تم اس سے طلب نہیں کرو گئے۔تعلیم نے کہا کہ پھر میں چلا اور ابوجہل کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے پانی ایک زرہ اپنے ایک صندوق سے نکالی ہے اور اس کو (یھنٹھا) تیار کررہا ہے۔

ابن ہشام نے کہایھنٹھا کے معنی پھیٹھا کے بعنی تیار کرنے کے ہیں۔

علیم نے کہا کہ میں نے اس سے کہا اے ابوالحکم عتبہ نے مجھے تیرے پاس سے پیام دے کر بھیجا ہے اور
اس نے جو پچھ کہلا بھیجا تھا (وہ سب) کہا تو اس نے کہا واللہ جب سے اس نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا
ہے اس کا شش اور سینہ پھول گیا ہے ( یعنی وہ خوف ز دہ ہو گیا ہے ) واللہ ایسا ہر گزنہ ہو گا جب تک کہ ہم میں اور
محمد میں اللہ فیصلہ نہ کر ہے ہم واپس نہ ہوں گے ۔ اور عتبہ نے جو پچھ کہا ہے صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ اس نے
و کھے لیا ہے کہ محمد اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح میں اور انہیں میں اس کا بیٹا
مجھی ہے اور وہ تم سے اس کے متعلق خوف ز دہ ہے پھر اس نے عامر بن الحضری کے پاس ایک شخص کو سے پیام
و کے کر بھیجا کہ یہ تیرا حلیف لوگوں کو لے کر لوٹ جانا چا ہتا ہے تو نے تو اپنا خون اپنی آ تکھوں سے د کھے لیا۔ اس
لئے اٹھا ورع ہدشتنی ( جو تیر سے ساتھ کی گئی ہے ) اور اپنے بھائی کے تل کا ذکر کر ( لوگوں کو واقعہ مذکورہ یا دولا)

غرض عامر بن الحضرى اللهااور (واقعات) وضاحت ہے بیان کئے اوراس کے بعد چلانے لگاہائے عمروہائے عمروہائے عمروہائے عمروہائے جھڑگئی اورمعاملہ بجھنے کے قابل ندرہااوراراد وَ جنگ پرجس کے لئے وہ فکلے تھے سب (کے سب) مستعدہ و گئے اور جس رائے کی جانب عتبہ نے لوگوں کو دعوت دی تھی اس کو درہم برہم کردیا۔ جب عتبہ کوابوجہل کی اس گفتگو کی خبر بہنچی کہ '' واللہ اس کاشش (سحرہ) اور سینہ پھول گیا ہے'' تو اس نے کہا کہا بی مقعد کوزرد کر لینے والا جلد سمجھ لے گا کہ کس کاشش اور سینہ پھول گیا ہے۔ میرایا خوداس کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تحر کے معنی میں شش اور اس کے گردو پیش کی ناف سے اوپر والی وہ سب چیزیں جن سے خلق تعلق رکھتا ہے شامل ہیں اور ناف کے نیچے کی چیز وں کو قصب کہا جاتا ہے۔ اور اسی معنی میں رسول اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَةً فِي النَّارِ.

'' میں نے عمر و بن کمی کو دیکھا کہ وہ اپنانے کا دھڑ آگ میں کھنچے لئے جار ہا ہے''۔ ابن ہشام نے کہا کہ یہ بات مجھ ہے ابوعبیدہ نے بیان کی ہے۔ "

پھر عتبہ نے اپنے سر پر پہننے کے لئے خود کی تلاش کی تو اس کی کھو پڑی کے بڑے ہونے کے سبب سے لئے کر میں کوئی ایسا خود نیمل سکا جس میں اس کا سرساسکے۔ جب اس نے بید حالت دیکھی تو اپنے سر پرایک چا در لیسے لی۔



ابن آخق نے کہا کہ الاسود بن عبدالاسدالمخز وی جوایک اکھڑاور بدطنیت شخص تھا نکل کھڑا ہوااور کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ یا تو میں ان لوگوں کے حوض میں سے پانی پیوں گا یا اس کوتو ڑ ڈالوں گا یا اس کے لئے مرجاؤں گا۔ جب وہ نکلا تو اس کی طرف حمزہ بن عبدالمطلب بڑھے اور جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ نے اس پرایک ایساوار کیا کہ اس کی ٹانگ آ دھی بنڈلی کے پاس سے کٹ گئی اور وہ ابھی حوض تک پہنچا بھی نہ تھا کہ وہ بیٹے کہ بل اس طرح گرا کہ اس کے پاؤں سے خون کی دھاریں اس کے ساتھیوں کی طرف (تیزی سے) بہدرہی تھیں ۔ پھروہ رینگتا ہوا حوض کی طرف چلا اور اس میں جا پڑا اور وہ اپنی قتم پوری کرنا چا ہتا تھا۔ جمزہ بھی اس کے چھے ہوگئے اور حوض ہی میں اس پروار کیا اور اس میں جا پڑا اور وہ اپنی قتم پوری کرنا چا ہتا تھا۔ جمزہ بھی اس کے چھے ہوگئے اور حوض ہی میں اس پروار کیا اور اس میں جا پڑا اور وہ اپنی قتم پوری کرنا چا ہتا تھا۔ جمزہ بھی

# عتبه کامطالبه اپنے مقابلے کے لئے

کہا کہ اس کے بعد عتبہ بن ربعہ اپ بھائی شیبہ بن ربعہ اور اپ بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ نکا حقیٰ کہ جب وہ صف ہے الگ ہوا تو مقابلے کے لئے طلب کرنے پراس کی جانب انصار میں سے تین نوجوان الحارث کے دونوں بیٹے عوف و معو ذجن کی مال کا نام عفرا' تھا اور ایک اور شخص جس کا نام عبد اللہ ابن رواحہ تھا (یہ تینوں) نکلے تو انہوں نے کہا ہمیں تم ہے کوئی سروکار (یہ تینوں) نکلے تو انہوں نے کہا ہمیں تم ہے کوئی سروکار شہیں ۔ اور ان میں سے (کسی) پکار نے والے نے پکارا۔ اے محمد ہماری جانب ہماری قوم کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول اللہ مُنافِیم نے فر مایا:

قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بُنِ الْحِرِثِ وَقُمْ يَا حَمْزَةُ وَقُمْ يَا عَلِيٌّ.

''اےعبیدہ بن الحارث تم اٹھواورا ہے حمز ہتم اٹھواورا ہے علی تم اٹھو''۔

پھر جب بیلوگ اٹھے اور ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہاتم کون ہوتو عبیدہ نے کہا۔عبیدہ اور حمزہ

نے کہا حمز ہ اور علی نے کہا علی ۔ انہوں نے کہا ہاں مقابل شریف ہیں۔ اس کے بعد عبیدہ جوسب میں زیادہ س رسیدہ تضے عتبہ بن ربیعہ سے برسر جنگ ہوئے اور حمز ہ نے شیبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا اور علی نے ولید بن عتبہ سے جنگ کی ۔ حمز ہ نے تو شیبہ کو مہلت بھی نہ دی اور قتل کر دیا اور علی نے بھی ولید کو فوراً قتل کر ڈ الا ۔ عبیدہ اور عتبہ نے ایک دوسر سے پر دو وار کئے دونوں میں سے ہرایک نے اپنے مقابل والے کو بٹھا دیا۔ (یعنی دونوں بھی ناقابل حرکت ہوگئے )۔ اور حمز ہ اور علی نے اپنی تلواریں لے کرعتبہ پر حملہ کیا اور فوراً قتل کر ڈ الا۔ اور دونوں نے اپنے ساتھی کو اٹھالیا اور انہیں آپ کے صحابہ کے یاس لائے۔

ابن ایخق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہانصار کے نو جوانوں نے جب اپنانسب بتایا تو عتبہ بن رہیعہ نے کہا کہ ہمسرشریف ہیں لیکن ہمیں ہماری قوم کے لوگ مطلوب ہیں۔

# دونوں جماعتوں کامقابلہ

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعدلوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے اور ایک دوسرے سے نز دیکہ ہوگئے رسول اللّٰہ اَنْ اَللّٰہ اَنْ اَنْ اِللّٰہ اَنْ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ ال

''اگران لوگوں نے تم کو گھیرلیا تو اپنی مدا فعت کے لئے ان پر تیر برساتے رہو''۔

اور رسول اللّٰه مَثَانِیَّتِیَّظِم سا سُبان میں ابو بکرصد ایق کے ساتھ تشریف فر ما تصے اور واقعۂ بدر جمعہ کے روز ماہ رمضان کی ستر ہ تاریخ کی صبح میں ہوا۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین نے اس طرح کہاا ورابن آئی نے کہا کہ مجھ سے حبان بن واسع بن حبان نے اپنی قوم کے شیوخ سے روایت بیان کی کہ رسول الله متالی ہے بدر کے روز اپنے اصحاب کی صفیں درست نر مائیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیرتھا جس سے لوگوں کو (صف میں ) درست فر ما رہے تھے۔ جب آپ بی عدی بن النجار کے حلیف سواد بن غزید کے پاس سے گذرے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن غزیہ باتشدید کہا ہے' اور ان کے سوا انصار میں ایک اور سواد ہیں' جن کا نام بلاتشدید ہے۔ اور وہ صف سے آگے بڑھے ہوئے تھے'

لے (الف) میں اکتنفھم ہے جوتح بیف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ ع (الف) فاتصنحو ھم خائے معجمہ ہے ۔ لغت میں حائے مہملہ اور خائے معجمہ دونوں میں بیرما دوموجود ہے اور معنی دونوں کے قریب قریب ہیں ۔ (احم محمودی) مستنتل من الصف تم صف ے آ کے نکلے ہوئے ہو؟۔

ابن بشام نے کہا کہ بعضول نے ( بجائے مستنتل من الصف کے ) مستنصل من الصف کہا ہے۔( دونوں کے معنی قریب قریب ہیں )۔ تو آپ نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبھویا اور فر مایا: إِسْتُوياً سَوَّادُ. "اے سواد برابر ہوجاؤ"۔

تو انہوں نے کہایا رسول الله مَنَّى اللهُ عَلَيْهِمْ آپ نے مجھے تکلیف دی حالانکہ اللہ نے آپ کوحق وعدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ مجھے اس کا بدلہ لینے دیجئے (راوی نے ) کہا تو رسول اللّه مَثَاثَاتُهُ فِيمَ نے اپناشکم مبارک کھول ويااورفرمايا:

إِسْتَقُدِ. "(اجِها)بدله لِلوَّا-

(راوی نے) کہا تووہ آپ ہے لیٹ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا تو آپ نے فر مایا: مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا يَا سَوَّادُ.

"اے سواد! تہمیں اس پر کس نے ابھارا (تم نے ایسا کیوں کیا)۔

عرض کی یا رسول اللہ جو واقعات در پیش ہیں اس کوتو آپ ملاحظہ فر مار ہے ہیں اس لئے میں نے جا ہا کہ آپ ہے آخری ملاقات الیم ہوکہ آپ کی جلد مبارک سے میری جلد مس کرے تورسول اللہ مثالی تیج آنے انہیں دعائے خیر دی اوران ہے گفتگوفر مائی کے۔

## رسول الله منالينية كااپني برورد كاركوامداد كے لئے تسميں دينايا تنا كيدوعا كرنا

ابن ایخق نے کہا کہ پھررسول الله منابعی کے (بقیہ )صفیں درست فر مائیں اور اسی سائیان کی جانب مراجعت فرما کراس میں داخل ہوئے اوراس میں آپ کے ساتھ ابو بکر کے سواا ورکوئی نہ تھا۔اوررسول اللّٰه مَثَلَّ تَقِيْم ا پے پروردگارکواس وعدے کے متعلق جواس نے آپ کی امداد کے لئے فر مایا تھافتھیں دے رہے تھے یا بتا کید دعا فرمارے تھے اور جو کچھ آپ عرض کررہے تھے اس میں بیالفاظ بھی تھے۔

اَللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ.

'' یااللہ اگر تونے آج اِس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری پرستش نہ کی جائے گی''۔ اورابو بمرعرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ! اپنے پرور دگار کوشمیں دینے یا بتا کید دعا ئیں فر مانے میں کچھتو

کر ۲۸۰ کے کی دوم کی کی کی کار کار کی کار

کمی فرمائے۔ کیونکہ اللہ نے آپ سے جو کچھ وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرمائے گا (یا آپ کو جز آئوے گا)۔ اور رسول اللَّهُ مَنْ النَّيْظِيمُ سَا سَانِ مِين ہی تھے کہ آپ کے سرمبارک کو ایک جبنبش ہوئی اور اس کے بعد آپ بیدار ہوئے

. ٱبْشِرْيَا اَبَابَكُرٍ اَتَاكَ نَصْرُاللّٰهِ هَلَـا جِبْرِيْلُ آخِذٌ ابِعِنَانِ فَرَسٍ يَقُوْدُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ يَعْنِي الْغبادِ.

''اے ابو بکرخوش ہو جاؤ کہ تمہارے یاس اللہ کی امداد آ گئی۔ یہ جبریل ہیں۔گھوڑے کی باگ تھاہے ہوئے اس کو کھینچ رہے ہیں اوراس کے سامنے کے دانتوں برغبارہے''۔

ا بن ایخل نے کہا کہاس وقت حالت بیٹھی کہ عمر بن الخطا ب کے آ زا دکر دہمجیج کوایک تیرآ لگاا وروہ شہید ہو چکے اور پیمسلمانوں میں سے پہلے مقتول تھے۔اور پھر بنی عدی بن النجار میں سے ایک شخص حارثہ بن سراقہ نا می کی جانب ایک تیر پھینکا گیا جوحوض ہے پانی پی رہے تھےاورٹھیک انہیں پر پڑااوروہ بھی شہید ہوئے ۔

## آپکااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا

کہا کہاس کے بعدرسول اللہ تُلُقِیمُ الوگوں کی جانب نکلے اور انہیں ترغیب دی اور فر مایا: وَالَّذِيْ نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِم لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدُبِرِ إِلاَّ اَدُخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

''اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آج جو محض بھی ان لوگوں ہے جنگ کرے گا ورصبر کے ساتھ ثوا ب بمجھ کرنتل ہو جائے گا آ گے بڑھتا ہوا ہوگا پیٹھ پھیرانے والا نہ ہوگا تو اللہ اے جنت میں داخل فر مائے گا''۔

تو بی سلمہ والے عمیر بن الحمام نے جن کے ہاتھ میں چند تھجوریں تھیں اور وہ انہیں کھارہے تھے کہا آیا۔ آ ہا۔ کیا میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا ہی قصل ہے کہ مجھے پیلوگ قتل کر دیں۔ (راوی نے ) کہا کہ پھر انہوں نے تھجوریں اپنے ہاتھ سے بھینک دی اوراپنی تلوار لے لی اوران لوگوں سے جنگ کی اورشہید ہو گئے ۔ ا بن اسخق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قنا وہ نے بیان کیا کہ ابن عفرا ءعوف ابن الحارث نے کہایا

ل (بجو) میں 'منجز''زائے معجمہ سے ہے جس کے معنی پوراکر نے کے ہیں اور (الف) میں 'منجو''رائے مہملہ سے ہے جس کے معنی جزادیے کے ہیں۔مقدم الذ کرمعنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ (احرمحمودی)

رسول الله ما يضحك الرب من عبده \_ پروردگاركوا پندے كى كوئى بات خوش كرتى ب فرمايا: غَمْصُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوّ حَاسِرًا.

'' ننگےسرا پناہاتھ دشمن ( کےخون ) میں ڈبودینا''۔

توانہوں نے اپنی وہ زرہ اتارڈ الی جس کووہ پہنے ہوئے تھے اور اسے بھینک دیا اور اپنی تلوار لی اور ان لوگوں سے جنگ کرنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے بنی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن تغلبہ بن صحیر العد ری کی روایت سائی کہ انہوں نے ان سے بیان کیا کہ جب لوگ مل گئے اور ایک دوسرے سے بزد یک ہو گئے تو ابوجہل نے کہایا اللہ ہم میں سے جو شخص رشتوں کا زیادہ تو ڑنے والا ہے اور ہمارے آگے ایک غیر معروف بات پیش کررہا ہے اے آج صبح ہلاک کردے۔ تو وہ خود (اپنی بربادی کا دروازہ) آپ کھو لئے والا تھا۔

### رسول الله مثل الله مثل كالمشركون بركنكريان كجينكنا اوران كاشكست كهانا

ابن ایخق نے کہا کہ پھررسول الله منگانی ایک مٹھی بھر کنگریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کیا اور فر مایا: شاهَتِ الْوُ جُوْهُ. '' چبرے بگڑ جائیں''۔

اوران کنگریوں ہے انہیں مارااس کے بعدا ہے اصحاب کو حکم فر مایا شدوا۔ حملہ کرو پھر تو شکست ہوگئی اوران تنہ ہے جہت ہے سربرآ وردہ لوگوں کو اسپر کردیا اوران میں ہے جہت ہے سربرآ وردہ لوگوں کو اسپر کردیا اور جب ان لوگوں نے ان کو اسپر کرنا شروع کیا اور رسول اللہ منگا تی فیلم سائبان میں تشریف رکھتے تھے اور سعد بن معاذ انصار کے دوسرے اور لوگوں کے ساتھ تلوار جمائل کئے ہوئے اس سائبان کے دروازے پرجس میں رسول اللہ منگا تی فیم ماتھ آ پ پروشمن کے حملہ آ ورہونے کے خوف ہے آ پ کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے تھے کہ مجھ سے جو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ منگا تی فیم ان کا موں کے متعلق جولوگ کررہے تھے بچھ ناپیندیدگی کے آٹار ملاحظ فرمائے تو ان سے فرمایا:

لَكَانِّني بِكَ يَا سَعْدُ تَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ.

''اے سعد! ضرور میں تمہیں (ایساد یکھتا ہوں) گویاتم اس اس بات کونا پسند کرتے ہوجو پیلوگ کررہے ہیں''۔

انہوں نے عرض کی جی ہاں!واللہ یارسول اللہ!مشر کین پراللہ نے جوآ فت ڈ ھائی اس کی ابتداءتو ایس

تھی کہ خوب قبل کرنا مجھے زیادہ پبند تھا بہنسبت ان لوگوں پر حم کرنے کے (یاان کوزندہ چھوڑنے کے )۔

#### مشركين كوتل كرنے ہے رسول الله متال كامنع فرمانا

ا بن ایخل نے کہا مجھے انعباس بن عبد اللہ بن معبد نے اپنے بعض گھر والوں سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس کی روایت سنائی کہ نبی منتا تا ہے اس روز اپنے صحابہ سے فر مایا :

إِنِّى قَدُ عَرَفُتُ أَنَّ رِجَالًا مِّنْ بَنِى هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قَدُ أُخْرِجُوْا كُرُمَّا لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا فَمَنْ لَقِىَ مِنْكُمْ آحَدٌ آمِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِى آبَا الْبَخْتَرِي بُنَ هِشَامِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ آسَدٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِى الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِب عَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا يَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أُخْرِجَ مُسْتَكُرَهًا.

'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم اوران کے علاوہ بعض اورلوگوں کوزبردی (جنگ کے لئے) باہر نکالا گیا اورانہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے کوئی سروکا رنہیں اس لئے تم میں سے کوئی شخص بنی ہاشم میں سے کوئی شخص بنی ہائے ہوئی ہے کہ گئی ہو کا رنہیں اس لئے تم میں سے کوئی شخص سے ملے تو اس کوئل نہ کرے اور جوابوالبختری بن ہشام بن الحارث بن الحارث بن الحد سے ملے تو اس کوئل نہ کرے اور جورسول الله منافی تیون کے چچا العباس بن عبد المطلب سے ملے تو انہیں قبل نہ کرے کی تا ہوں کی جی العباس بن عبد المطلب سے ملے تو انہیں قبل نہ کرے کوئکہ وہ زبردی نکالے گئے ہیں''۔

راوی نے کہا ابوحذیفہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ ٔ دادا ' بیٹے' پوتوں' بھائیوں اوراپنے خاندان کے لوگوں کوتو قتل کریں اور العباس کوچھوڑ دیں واللہ اگر بیں اس سے ملوں تو بیں اسے ضرور تلوار کا نوالہ بنادوں گا (لا لحصنه)۔ ابن ہشام نے کہا (''لا لحصنه'' کے بجائے ) بعضوں نے''لالجمنه'' کہا ہے۔ یعنی تلوار کواس کی لگام بنادوں گا۔

(راوی نے ) کہا کہ یہ خبررسول الله منافیقیم کو پہنچی تو آپ نے عمر سے فر مایا:

يا اباحفص . "ا ابوحفص" \_

عمرنے کہا کہ واللہ بیہ پہلا روز تھا کہ رسول اللہ مٹانٹیٹی کے مجھے ابوحفص کی کنیت سے خطاب فر مایا۔ (اور فر مایا)۔

آيُضُرَبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ.

'' کیارسول اللہ کے چچاکے چہرے پرتلوار ماری جائے گی''۔

تو عمر نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں کیونکہ واللہ وہ منافق ہو گیا

ہے۔ تو ابوحذیفہ کہا کرتے تھے کہ اس کلمے سے جو میں نے اس روز کہ دیا تھا بے خوف نہیں ہوں اور ہمیشہ مجھے اس کا دھڑکا لگار ہے گا بجز اس کے کہ اس کا کفارہ میری شہادت کرے حتیٰ کہ جنگ بیامہ میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

لَنُ يُسْلِمَ ابْنُ حُرَّةٍ زَمِيْلَةً حَتَّى يَمُوْتَ اَوْ يَرَى سَبِيْلَةً ايک شريف عورت کی اولا دائے ہمر کاب کو ہر گز حوالے نه کرے گاحتیٰ کہ وہ خود مرجائے يا اپنے مرکاب کے لئے کوئی راہ نکالے۔

غرض دونوں میں مقابلہ ہوااورالمجذ ربن زیاد نے اس کوتل کردیا۔اوربعضوں نے المجذ ربن ذیاب کہا ہےاورالمجذ رنے ابوالبختری کےتل کے متعلق کہاہے۔

اِمَّا جَهِلْتَ اَوُنسِیْتَ نَسَبِی فَاتَیْتِ النِّسْبَةَ اَیِّی مِنُ بَلِیُ النِّسْبَةَ اَیِّی مِنُ بَلِیُ الرَّوْمِیرےنب سے ناواقف ہے یا بھول گیا ہے تو اس نبت کو (اینے و ماغ میں) خوب جما

لے کہ میں بنی بلی میں سے ہوں۔

الطَّاعِنِيْنَ بِسِرِمَاحِ الْسَيَزَيْنُ وَالضَّارِبِيْنَ الْكُبْشَ حَتَّى يَنْحَنِى وَالطَّاعِنِيْنَ الْكُبْشَ حَتَّى يَنْحَنِى جويزنى نيزول سے جنگ كياكرتے ہيں۔ اور سردار قوم پراس وقت تك واركرتے رہتے ہيں كه وہ جَعَك جائے۔

بَشِّرُ بِیُنْمِ مِنْ اَبِیْهِ الْبَحْتَرِیُ اَوْبَشِّرَنُ بِمِثْلِهَا مِنِی بَنِیُ الْبَحْتَرِیُ اَوْبَشِّرَنُ بِمِثْلِهَا مِنِی بَنِیُ الْبَحْتَرِی الْبَحْتَرِی مِنادو۔یاتم دونوں میرے بچوں کوائی طرح کی خوش خبری سنادو۔

وَأَغْبِطُ الْقِرُنَ بِعَضْبٍ مَشْرَفٍ آرُزِمُ لِلْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَرِى فَلَا تَرَاى مُجَذَّرًا يَفْرِي فَرِي

اورا پنے مقابل والے کومشر فی تلوار نے قبل کرتا ہوں اورموت کے لئے میں اس اونٹنی کی طرح کراہتا ہوں جس کا دودھ اس کے تھن میں اڑگیا ہو۔ پس تو مجذر کو (ان ہونی) عجیب باتیں کرتا ہوانہ دیکھے گا۔ (یعنی میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھا تا ہوں)۔

ابن ہشام نے کہاالمری ( یعنی المری جس مصرع کے آخر میں ہے وہ ) ابن اتحق کے سوا دوسروں کی روایت ہے۔اورمری کے معنی اس اونمنی کے ہیں جس کا دودھ بمشکل اتاراجا تا ہو۔

ابن آخق نے کہا کہ اس کے بعد المجذررسول اللّه مَلَّىٰ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوالبختری کا نام العاصی بن ہاشم بن الحارث بن اسد تھا۔



ا بن ایخق نے کہا کہ مجھے بیمیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والد کی روایت سنائی ۔ ابن ایخق

نے کہا کہ یہی حدیث عبداللہ بن الی بکرنے بھی بیان کی اور ان دونوں کے علاوہ اورلوگوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت وہی سائی کہانہوں نے کہا کہ امیہ بن خلف مکہ میں میرا دوست تھا اور بیرا نام عبدعمر وتھا جب میں نے اسلام اختیار کیا تو اپنا نام عبدالرحمٰن رکھ لیا اور ہم لوگ مکہ ہی میں تھے۔ اور جب ہم مکہ میں تھے تو وہ مجھے سلاکرتا (اور) کہا کرتا تھاا ہے عبد عمر و کیاتہ ہیں ایسے نام سے نفر نے ہے کہ جس ، م سے تہ ہیں تمہار ہے والدنے نامز دکیا تھا۔انہوں نے کہا۔ میں کہتا تھا ہاں ۔تو وہ کہتا تھا میں رحمٰن کونہیں جا نتااس لئے میرے (اور ) ا ہے درمیان کوئی الیمی چیزمقرر کرلو۔جس کے ذریعے میں تنہیں یکارا کروں۔ تنہاری یہ حالت ہے کہتم اپنے یہلے نام ہے مجھے جوابنبیں دیتے اور میرایہ حال ہے کہ میں تنہیں ایسے نام سے نہ پکاروں گا جس کو میں نہیں جانتا۔انہوں نے کہا۔اس لئے کہ جب وہ مجھ عبد عمرو کے نام سے پکارتا تو میں اسے جواب نہ دیتا تھا۔انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہا اے ابوعلی تو جو جا ہے مقرر کر لے اس نے کہا تو عبدالالہ ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہاباں۔اس کے بعد جب میں اس کے پاس ہے گزرتا تو وہ اے'' عبدالالہ'' کہتا اور میں اسے جواب دیا کرتا اور اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا یہاں تک کہ جب بدر کا روز ہوا تو میں اس کے پاس ہے گزرا اور وہ ا ہے بیٹے علی بن امیہ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔انہوں نے کہا۔میرے ساتھ چندز رہیں تھیں جن کو میں نے لوٹ میں حاصل کیا تھا اور میں انہیں اٹھائے لیے جار ہاتھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے''یا عبدعمرو'' یکارا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا پھراس نے یا عبدالالہ یکارا۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہایاں۔ اس نے کہا تمہیں کچھ میرا بھی دھیان ہے کہ میں تمہارے لئے ان زرہوں سے جوتمہارے ساتھ ہیں بہتر ہوں۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا والقد تب تو بہتر ہے۔انہوں نے کہا تو میں نے زر ہیں اپنے ہاتھ سے ڈال دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ کہہ رہا تھا آج کے دن کا سا دن میں نے بھی نہیں و یکھا۔ کیا تمہمیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔انہوں نے کہا۔ کہ پھر میں ان دونوں کو لے کر ٹکلا۔

ابن ہشام نے کہا کہ دودھ ہے اس کی مرادیتھی کہ جو مخص اسے قید کرلے گا تو اس کووہ بہت دودھ والی اونٹنیاں فدیے میں دے کرچھوٹے گا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے عبدالواحد بن ابی عون نے سعید بن ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت سائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے امید بن خلف نے ایسی حالت میں کہا کہ میں اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان ان دونوں کے ہاتھ پکڑ ہے ہوئے تھا۔ اے عبداللہ! وہ خض تم میں کون ہے جس کے سینے پرشتر مرغ کے پروں کا نشان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا وہ حمز ہ بن عبدالمطلب ہیں۔ اس نے کہا یہی تو وہ خض ہے جس نے ہمارے ساتھ سے کاروائیاں کی ہیں۔ عبدالرحمٰن نے عبدالمطلب ہیں۔ اس نے کہا یہی تو وہ خض ہے جس نے ہمارے ساتھ سے کاروائیاں کی ہیں۔ عبدالرحمٰن نے

کہا۔ واللہ اس کے بعد میں ان دونوں کو کھنچے لئے جار ہاتھا کہ یکا بیک بلال نے اسے میرے ساتھ دیکھااور پی وہی شخص تھا جو مکہ میں بلال کواسلام کے ترک کرنے کے لئے تکلیفیں دیا کرتا تھا اورانہیں مکہ کی گرم ریت کی طرف لے جایا کرتا تھا اور جب وہ خوب گرم ہو جاتی تو انہیں پیٹھ کے بل لٹا دیتا اور اس کے بعد بڑے پھر کے لا نے کا حکم دیتااوروہ ان کے سینے پررکھا جاتا تھااور پھر پیخفس کہتا تھا کہتم ای حالت میں رہو گے یا محمد کے دین کو جھوڑ دو گے تو بلال احداحد کہتے ۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کو انہوں نے دیکھا تو کہا (بیتو) کفر کا سر ( گروہ )امیہ بن خلف ہے اگر تو بچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہااے بلال کیا میرے دوقیدیوں کے متعلق (تم ایسا کہتے ہو)۔ انہوں نے کہااگریہ نچے گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہاا ہے ابن السوداء کیا تو سن رہا ہے انہوں نے کہااگریہ نچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ۔ پھروہ ا تِی بلندآ وازے چلائے کہا ہے انصاراللہ! بیکفر کا سر ( گروہ) امیہ بن خلف ہے اگریہ نیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا۔ آخرلوگوں نے ہمیں ایسا گھیرلیا کہ انہوں نے ہمیں کنگن کی طرح ( حلقے میں ) لے لیا۔اور میں اُس کو بیجار ہاتھا انہوں نے کہا۔ تو ایک شخص نے تلو ار کھینچ لی اور اس کے لڑے کے یاؤں پر ماری تو وہ گریڑا اورامیہ نے ایک چیخ ماری کہ میں نے واپی چیخ (مجھی) نہیں پیتھی۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا (اب) اینے آپ کو بیا کہ تیر کے لئے نجات نہیں ہے۔ کیونکہ واللہ میں (اب) تیرے کچھ کا منہیں آسکتا۔انہوں نے کہا۔ آخران لوگوں نے ان پراپنی تلواروں ہے ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرڈالے۔اوران دونوں ہے فارغ ہو گئے۔(راوی نے) کہا۔اللہ بلال پررحم کرے تو عبدالرحنٰ کہا کرتے تھے کہ میری زر ہیں بھی گئیں اور میرے دونوں قیدیوں کے متعلق بھی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔

## جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری

ابن آتخق نے کہا کہ مجھ ہےعبداللہ بن اپی مجرنے بیان کیا کہان سے ابن عباس کی روایت بیان کی گئی انہوں نے کہا کہ بی غفار کے ایک شخص نے مجھ ہے بیان کیا اس نے کہا کہ میں اور میرا ایک پچپازاد بھائی ہم دونوں آئے اورایک ایسے پہاڑیر چڑھ گئے جہاں ہے جمیں بدر کا منظر دکھائی دے رہاتھا اور ہم مشرک تھے اور اس جنگ کا انتظار کررے تھے کہ دیکھیں آفت کس پر آتی ہے کہ ہم بھی اوشنے والوں کے ساتھ اوٹ میں شریک ہوجا ئیں۔اس نے کہا۔غرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ابر کا مکڑا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس میں گھوڑوں کی آ وازی اورایک کہنے والے کو کہتے سنا جو کہدر ہاتھا حزوم آ گے بڑھ۔تو میرے پچپازا دبھائی کے ول کا پردہ

پیٹ گیااوروہ اپنے مقام ہی پرمر گیااور میں بھی ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا تھا پھر (اپنے دل کو) تھا ما۔

ابن آخل نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکرنے بعض بنی ساعدہ سے اورانہوں نے ابواسید مالک بن رہید سے جو جنگ بدر میں حاضر تھے روایت بیان کی۔انہوں نے اپنی بینائی جاتی رہنے کے بعد بیان کیا کہا گرمیں آج بدر میں ہوتا اور میری بینائی بھی ہوتی تو میں تمہیں وہ گھاٹی بتا تا جس میں سے فرشتے نکلے تھے جس میں مجھے نہ کی طرح کاشک ہے اور نہ شبہہ۔

ابن آئخق نے کہا کہ مجھ ہے ابوا بخق نے بیان کیا اور انہوں نے بنی مازن ابن النجار کے چندلوگوں ہے اور انہوں نے بنی مازن ابن النجار کے چندلوگوں ہے اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں ہے انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں ہے ایک بھٹے کے ایک کہ میری تلواراس کے کہ میری تلواراس کے کہ میری تلواراس تک کہ میری تلواراس کے کہ میری تلول کیا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے ایسے مخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا اور اس نے عبداللہ بن الحارث کے آزاد کردہ مقسم سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عمامے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی پلیٹیوں پر چھوڑ رکھا تھا۔ اور حنین کے روز مرخ عمامے تھے۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ عمامے عرب کے تاج ہیں اور بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عمامے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی پیٹھوں پر چھوڑ رکھا تھا بجز جبریل کے کے کہ ان (کے سر) پر زر دعمامہ تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے آیسے فض نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں خیال کرتا اور اس نے مقسم سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ نبیس کی۔ اس جنگ کے سوا دوسری جنگوں میں بطور شار ( بڑھانے والوں ) کے اور بطور مدد کرنے والوں کے رہا کرتے وہ کسی کو مار انہیں کرتے تھے۔

# ابوجهل بن مشام كاقتل

ابن آئِ قَ نَهَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا مِهَا مُوا آيا۔ مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِّيْ بَاذِلٌ عَامَيْنِ حَدِيْثُ سِنِّيْ لِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتُنِيُ أُمِّيْ

جن جنگوں میں بار بارمعر کے ہوتے رہتے ہیں ایسی جنگیں بھی مجھ سے انتقام نہیں لے سکتیں میں

اونٹ کا دوسالہ پاٹھا ہوں اور کم سن نو جوان ہوں۔ میری مال نے مجھ ایسے ہی کاموں کے لئے جنا ہے۔ جنا ہے۔

ابن استحق نے کہا کہ بدر کے روز اصحاب رسول اللّه مَنَّا اللّه عَارُ 'اَحَد اَحَد ''تھا۔
ابن استحق نے کہا کہ جب رسول اللّه مَنَّا اللّه عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ عَلْ اللّه عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَا عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّم

ابن ہشام نے کہا کہ''الحوجة'' کے معنی اس درخت کے ہیں جو درختوں میں لپٹا ہوا ہو۔اور حدیث میں ہٹا ہوا ہو۔اور حدیث میں مردی ہے کہ آپ نے ایک گاؤں والے ہے''الحوجه'' کے معنی لوجھے تو اس خدیث میں ممردی ہے کہ آپ نے ایک گاؤں والے ہے''الحوجه'' کے معنی لوجھے تو اس نے کہا کہ یہ (لفظ) ایسے درخت کے لئے بولا جاتا ہے جو بہت سے درختوں کے درمیان ہواوراس تک رسائی نہو سکے۔

میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ابوجہل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا کہ۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس کوا پنا مقصود بنالیا اور اس کی جانب (پہنچ کیا ارادہ کرلیا۔ اور جب میں نے اس پر قابو پالیا تو میں نے تملہ کر دیا اور ایک وار ایسا کیا کہ اس کی ٹانگ آ دھی پنڈلی کے پاس سے اڑا دی۔ اور واللہ جب وہ اڑی تو جھے اس کی تثبیہ اسی معلوم ہوئی جیسے گوئی تھجور کی تھلیوں کے کیلنے والے پھر کے بنچ سے اس وقت اڑی تو جب اس پر پھر کی مار پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ اس کے جیئے عکر مہنے میرے کندھے پرایک وار کیا تو میر اہا تھ (کٹ کے ) گر پڑا اور میرے بازو کی کھال سے لئنے لگا اور اس کے سب سے جنگ میرے لئے بڑی دشوار ہوگئی اور میں اس دن سارا دن ایس حالت سے جنگ کرتا رہا کہ میں اسے اپنے چھے کھنچتا پھرتا تھا اور جب وہ میرے لئے نکلیف دہ ہوگیا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اس کو اس کے ذریعے ایسا کھنچا کہ اسے نکال کر پھنک دیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد وہ عثان کے زمانے تک زندہ رہے۔ پھر ابوجہل کے پاس سے معوذ بن عفراء گذرے اس حال میں کہ وہ لنگڑ اپڑا ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس پریہاں تک وار کئے کہ اس کو زمین سے لگا دیا اور وہیں اس کوچھوڑ دیا حالا نکہ ابھی اس میں پچھ جان باقی تھی۔ اور معوذ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ۔اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ابوجہل کے پاس ہے اس وقت گذر ہے جب رسول الله مُثَاثِيَّةِ منے اس کو مقتولوں میں تلاش کرنے کا حکم فر مایا اور مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللَّهُ مَنَا لِثَيْنَا لِهِ لَو گوں ہے فر مایا تھا کہ:

ٱنْظُرُوْا اِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى اِلَى آثَرِ جُرْحٍ فِيْ رُكْبَةٍ فَالِّيْيُ اَزُدَحَمْتُ آنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَادُبَةِ لِعَبْدِاللَّهِ جُدُعَانَ وَنَحْنُ غُلَامَانَ وَكُنْتُ اَشَفَّ مِنْهُ بِيَسِيْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكُبَتِّيهِ فَجُحِشَ فِي إِحْدَاهُمَا جَحْشًا لَمْ يَزَلُ آثَرَةُ بهِ.

''اگر وہ مقتولوں میں تم سے پہچانا نہ جائے تو اس کے گھٹنے پر ایک زخم کا نشان دیکھو کیونکہ ایک روزعبدالله بن جدعان کے پاس کی وعوت میں مجھ میں اور اس میں کٹھکش ہوئے اس حالت میں کہ ہم دونوں کم سن تھے اور میں اس کی بہنست کچھ کمز وراور دبلا پتلا ہی تھا۔ میں نے اسے ڈھیل دیا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گریڑااوراس کے ایک گھٹنے پر پچھٹراش آگئی تھی جس کا نشان اس پر ے ابھی تک دورہیں ہوائے'۔

عبدالله بن مسعود نے کہا کہ میں نے اے جان کنی کی آخری جالت میں پایا اوراس کو پہچانا اور میں نے ا پنایاؤں اس کی گردن پررکھا۔ انہوں نے کہا کہ۔ تکان صّبَت یبی ۔ اس نے مجھے بھی مکہ میں ایک بار بردی مختی ے گرفتار کیا تھا اور مجھے اذیت بہنچائی تھی اور کے مارے تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا اے دشمن خدا کیا مجھے الله نے رُسوانہیں کیا۔اس نے کہا مجھے کس بات نے ذکیل کیا۔ کیا تم نے کسی مجھ سے بڑے درجے والے کو بھی تعمّل کیا ہے۔اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج گردش (زمانہ) کس کےموافق ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ اور اس کےرسول کےموافق ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضبث کے معنی گرفت کرنے اور گرفت میں رکھنے کے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ ضبث الضابث الماء باليد ( كہتے ہيں) يعني ياني كو ہاتھ كى گرفت ميں ركھا۔ ضائي بن الحارث البرجمي نے

فَٱصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ الضَّابِثِ الْمَاءَ بِالْيَدِ دوی کے جوتعلقات میرے اور تمہارے درمیان تھے میں ان سے ایسا (تہی دست ) ہو گیا جیسے ہاتھ کی گرفت میں یانی کور کھنے والا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے کہا ہے ( یعنی اس کے بیالفا ظُلْقل کئے ہیں ) کیا جس کوتم لوگوں

نے ماراہواس کے لئے باعث ذلت ہے۔اچھا بیتو بتاؤ کہ آج او آبارکس کا ہے۔
ابن ایخق نے کہا کہ بنی مخزوم کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس نے مجھ سے
کہاا ہے بکریوں کے ذلیل چروا ہے تو تو نہ چڑھی جا سکنے والی جگہ چڑھ گیا۔انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا سر
کاٹ لیا اور اسے لے کررسول اللہ مَثَالِیُّ اِللَّم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ بیدو شمن خدا ابوجہل کا سر ہے۔
انہوں نے کہا۔رسول اللہ مَثَالِیُّ اِللَّم نے فرمایا:

آ الله الذي لا إله غيره.

''اے(لوگو!)اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سواکوئی (بااختیار) معبود نبیں''۔ پھر میں نے اس کا سررسول اللہ مَنَّا ﷺ کے سامنے ڈال دیا تو آپ نے اللہ کاشکرا دافر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ اوران کے علاوہ غزوات کے جانے والے دوسر سے علانے بھی بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے سعید بن العاصی سے جب وہ آپ کے پاس سے گذرر ہے بھے تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بید خیال کرتے ہو کہ تمہار سے ہوں کہ تمہار سے دل میں (میری جانب سے ) پچھ بات ہے میں سجھتا ہوں کہ تم بید خیال کرتے ہو کہ تمہار سے باپ کو میں نے قبل کیا ہے۔ اور حقیقت میں میں اسے قبل کرتا تو اس کے قبل کا تم سے عذر بھی نہ کرتا۔ ہاں میں نے اپنے ماموں العاصی بن ہشام بن المغیرہ کو قبل کیا ہے۔ اور تمہار سے باپ کے پاس سے میں اس حالت میں گزراہوں کہ وہ اس بیل کی طرح جوسینگوں سے زمین کھودتا ہے زمین کھودر ہاتھا تو میں اس سے کتر ا (کے نکل) گیا اور اس کے بچاز اور بھائی علی نے اس (کی ہلاکت) کا قصد کیا اور اس کو انہوں نے قبل کیا۔

عکاشہ کی تلوار عکاشہ ک

ابن ایخی نے کہا کہ بی عبدتمس بن عبد مناف کے حلیف عکاشہ بن محصن ابن حرثان الاسدی نے اپنی تلوار سے یہاں تک جنگ کی کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تو وہ رسول الله منافظی کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جلانے کی ککڑیوں میں سے ایک ککڑی انہیں عنایت فر مادی اور فر مایا:

ا کین اس روایت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ' میں نے کہااللہ ورسول کے لئے ہے' مطابق نہیں ہو سکتے (احمرمحمودی)۔

ع اس مقام پر (ج و) میں صرف' الله الذی' ہے۔اور (ب) میں' آلله الذی' ہے اور (الف) میں ایک الف زائدہ کے ساتھ ہے۔جیسا کہ اوٹر لکھا گیا۔ پہلی صورت بغیر ندا کے اور دوسری ندا ،قریب کی اور تیسری صورت ندا ، بعید کی ہوگی۔ای لئے میں خاس نے اس کا ترجمہ اے لوگو کیا ہے تا کہ ندا ، بعید معنی میں ظاہر ہو سکے۔(احمرمحمودی)

قَاتِلْ بِهِلْذَا يَا عُكَّاشَةً. "اعكاشة ماى عجنك كرو"\_

اور جب انہوں نے اسے رسول اللہ مُظَافِیْتِ کے لیا اور اسے ہلا یا تو وہ ان کے ہاتھ میں کمبی اور سخت پیٹے کی اور جیکتے (ہوئے) لو ہے کی تلوار بن گئی اور اس سے انہوں نے بیہاں تک جنگ کی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی۔ اور اس تلوار کا نام العون تھا اور وہ ہر وقت ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اللہ مَٹَافِیْتِم کے ساتھ ای کو کئے ہوئے وہ جنگوں میں شریک رہا کرتے تھے حتی کہ مرتد وں سے جو جنگ ہوئی اس میں وہ شہید ہوئے اور وہ تلواراس وقت بھی ان کے ساتھ تھی ان کو طلیحہ بن خو بلد الا سدی نے قبل کیا۔ اور اس کے متعلق طلیحہ نے کہا ہے۔

فَمَا ظُنَّكُمْ بِالْقَوْمِ اِذْ تَقْتُلُوْنَهُمْ الْلِيسُوا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا بِرِجَالِ فَإِنْ تَكُ اَذُوادْ أَصِبْنَ وَنِسُوةٌ فَلَنْ يَذْهَبُوا فَرْغًا بِقَتُلِ جِبَالِ فَانُ تَكُ اَذُوادْ أَصِبْنَ وَنِسُوةٌ فَلَنْ يَذْهَبُوا فَرْغًا بِقَتُلِ جِبَالِ نَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ إِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَزَالِ فَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ إِنَّهَا مُعُودَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَزَالِ فَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ إِنَّهَا مُصُرُنَةً وَيَوْمًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتٍ جِلَالِ فَيُومًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتٍ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيَوْمًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتٍ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتٍ جِلَالِ عَصْرَالِ مَصْرُنَةً وَيُومًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتٍ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيَومًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتٍ جِلَالِ عَصْرَالًا فَاللَّهُ مَا يَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تہمارا ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جب کہ تم انہیں قبل کر رہے ہوا گرچہ ان لوگوں نے اسلام اختیار نہیں کیا ہے۔ (لیکن) کیا وہ آ دی نہیں ہیں (یا بہا در نہیں ہیں) اگر عور تیں ہوتیں یا دس اونٹ کی تعدا دے کم کا قافلہ ہوتا تو وہ مصیبت میں مبتلا ہوجا تا (لیکن میرے بیٹے) حبال کو قبل کر کے تم لوگ بغیر قصاص کے یوں ہی ہرگز نہ جاسکو گے میں نے اپنی حملہ نای گھوڑی کے سینے کوان لوگوں کی مقاومت کے لئے تکلیفیں ویں۔ بے شبہہ یہ گھوڑی ہتھیا ربند سر داروں کو بار مبابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بے جھول کی دوز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بے جھول کے دیکھے گا۔ اس شام کو یا دکر و جبکہ میں نے ابن اقر م اور عکاشۃ النمی کو میدان جنگ میں بیوند خاک کر دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ حبال طلیحۃ الخویلد کا بیٹا تھا۔اورابن اقرم سے مرادثا بت بن اقرم الانصاری ہے۔ ابن آمخق نے کہا کہ بیہ عکاشہ بن محصن وہی ہیں جنہوں نے رسول اللّه مَثَلِثَیْمِ کے اس وقت عرض کی تھی جبکہ آپ نے فرمایا تھا:

يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ ٱلْفًا مِّنُ أُمَّتِي عَلى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ.

''میری امت میں سے ستر ہزار چودھویں رات کے جاند کی (سی) صورت والے جنت میں داخل ہوں گے''۔ انہوں نے کہایارسول اللہ!اللہ عدعا کیجے کہ مجھے بھی ان میں سے کردے۔توفر مایا:

إِنَّكَ مِنْهُمُ أَو اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ.

" تم انہیں میں سے ہو۔ یا پیفر مایا کہ یا اللہ ان کوانہیں میں ہے کر دے''۔

توان الله الله الله المواا ورعرض كى يارسول الله! الله الله على كموه مجھے بھى ان ميں سے كرو ہے اللہ الله الله ا تو فرمایا:

سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ وَ بَرَدَتِ الدَّعُوَّةُ.

''اس کے متعلق عکاشہ نے تم پر سبقت کی اور دعا ٹھنڈی ہوگئی''۔

مجھے جو خبر عكاشہ كے كھروالوں سے ملى ہاس سے معلوم ہواكدرسول الله مَثَاثِيَةِ من فرمايا:

مِنَّا خَيْرُ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ. "عرب كابهترين شهوارهم مين سے كـ"-

لوگول نے کہاوہ کون ہے یارسول اللہ فرمایا:

عُكَاشَةُ بْنُ مُحْصِنَ. "وه عكاشه بن صل بـ" ـ

كہا كمضرار بن الا زورالاسدى بھى تو ہے يارسول الله وہ بھى تو ہم ہى ميں سے ہے۔فر مايا:

لَيْسَ مِنْكُمْ وَالْكِنَّةُ مِنَّا لِلْحِلْفِ.

" وہتم میں ہے ہیں ہے لیکن وہ حلیف ہونے کی وجہ ہے ہم میں (شارہوتا) ہے'۔

اور ابو بکرصدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کوللکارا اور وہ اس روزمشر کین کے ساتھ تھے اور کہا اے خبیٹ! میرا مال کہاں ہے تو عبدالرحمٰن نے کہا۔

لَمْ يَنْقَ غَيْرُ شِحْمَةٍ وَ يَعْبُونِ وَصَادِمٍ يَقْتُلُ صُلاَّلَ الشِّيْبِ جَرِبَتْهِ الْوَرْرِ الرَّالِ الشِّيْبِ جَرِبَتْهِ الرَّرِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَالِي الرَالِي الرَّالِ الرَالِ الرَالِ الرَالِي الرَالِ الرَالِي الرَالِ الرَّالِ الرَالِي ال

اور میدوه بات ہے جوعبدالعزیز بن محمد الدراوروی کی روایت سے مجھ سے بیان کی گئی ہے۔



ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی) عائشہ کی روایت سے یہ بات بیان کی کہام المومنین نے ) کہا کہ جب رسول الله مَنَّاتَّةُ اِنْ مِقْتُولُوں کو گڑھے میں ڈال دیے گاتھم فرمایا تو ان کواس میں ڈال دیا گیا بجزامیہ بن خلف کے کہ وہ اپنی زرہ میں پھول (کے رہ) گیا تھا۔

اس کونکا لنے گئے تو اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے آخراہے اس حالت پر چھوڑ دیا اور اس پرمٹی پتھراس قدرڈ ال وئے کہاس کو چھیا دیا۔اور جب انہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا تورسول الله مَالَّةَ عَلَمُ ہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا: مَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا.

''اے گڑھے والوتمہارے پروردگارنے جو پچھتم سے دعدہ کیا تھا کیاتم نے (اسے ) سچایا یا''۔ فَايِّني قَدُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا.

''مجھ ہے تو میرے پرور دگارنے جو کچھ وعدہ فر مایا تھا بے شبہہ میں نے اے سجایا یا''۔

(ام المومنين نے) كہاكة ب كا اصحاب نے آب سے عرض كى يارسول الله كيا آپ مرے موؤل

ہے گفتگوفر ماتے ہیں تو آپ نے ان سے فر مایا:

لَقَدُ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقٌّ.

"ان لوگوں نے (اب) جان لیا ہے کہان کے پروردگارنے جو کھان سے وعدہ فر مایاوہ سچاہے"۔ عائشے نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں ( کہ آپ نے بیالفاظ فرمائے )۔

لَقَدُ سَمِعُوْا مَا قُلْتُ لَهُمْ. "جو كھيس نے ان سے كہاان لوگوں نے س ليا"۔

حالانكەرسول اللەمئلانينىمنے صرف \_

لَقَدُ عَلِمُوْا. " بِي شك ان لوكوں نے جان ليا"۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھے حمید الطّویل نے انس بن مالک کی روایت سنائی کہ اصحاب رسول اللَّهُ مَثَاثِیَّتُم نے رسول اللهُ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهُم كورات كے درمياني حصے ميں بيفر ماتے سنا:

يَا آهُلَ الْقَلِيْبِ يَا عُتُبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَيَا شَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا اُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ وَيَا اَبَاجَهُلِ بُنَ هِشَامٍ فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَايِّنَى قَدْ وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا.

''اے گڑھے والو! اے عتبہ بن رہید اور اے شیبہ بن رہید اور اے امیہ بن خلف اور اے ابوجہل بن ہشام اور جتنے اس گڑھے میں تھے ان (سب) کے نام شار فرمائے۔تمہارے یرورگار نے جوتم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے جا پایا مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو کچھ

وعدہ فرمایا تھامیں نے اسے سچایایا''۔

تومسلمانوں نے کہایارسول اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جوسر گل گئے تو آپ نے فرمایا: مَا أَنْتُمْ بِاسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يُجِيْبُونِي.

'' میں جو کچھ کہدر ہا ہوں اس کوتم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہولیکن وہ لوگ مجھے جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے"۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ رسول اللّٰه طَالْتُتَا اِسْ روز جو کچھفر مایا وہ بیتھا: يَا آهُلَ الْقَلِيْبِ بِنُسَ عَشِيْرَةُ النَّبِيّ كُنْتُمْ لِنَبِيّكُمْ.

''اے گڑھے والو!تم اینے نبی کے لئے اس کے خاندان کے بڑے لوگ تھے''۔

كَذَّبْتُمُوْنِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ وَ اَخُرَجُتُمُوْنِي وَآوَانِي النَّاسُ وَ قَاتَلْتُمُوْنِي وَنَصَرَنِي النَّاسُ. " تم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ (دوسرے) لوگوں نے میری تصدیق کی۔ اور تم نے مجھے گھرے نکالا حالانکہ ( دوسرے ) لوگوں نے مجھے پناہ دی اورتم نے مجھ سے جنگ کی حالانکہ ( دوسرے ) لوگوں نے مدد کی''۔

اس کے بعد فرمایا:

هَلُ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا.

'' تمہارے پروردگارنے جوتم ہے وعدہ کیا تھا کیاتم نے اسے سچایا یا''۔

ابن ایخق نے کہااور حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

كَخَطِّ الْوَحْي فِي الْوَرَقِ الْقَشِيْبِ مِنَ الْوَسِيِّىُ مُنْهَمِرٍ سَكُوْبِ فَآمُسٰى رَسْمُهَا خَلَقًا وَآمُسَتُ يَبَابًا بَعْدَ سَاكِنِهَا الْحَبِيْب وَرُدَّ حَرَارَةَ الصَّدْرِ الْكَنِيْبِ بِصِدُقِ غَيْرِ اِخْبَارِ الْكَذُوْبِ لَنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ بَدَتُ أَرْكَانُهُ جُنْحَ الْغُرُوب كَأْسُدِ الْغَابِ مُوْدَانِ وَ شِيْبِ عَلَى الْأَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ

عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيْبِ تَدَاوَلَهَا الرِّيَاحُ وَكُلُّ جَوُن فَدَعُ عَنْكَ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْمِ وَخَبُّرُ بِالَّذِي لَا عَيْبَ فِيْهِ بِمَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ غَدَاةَ بَدُر غَدَاةً كَانَ جَمْعَهُمْ حِرَاءً فَلاَ قَيْنَا هُمْ مِنَّا بِجَمْع إَمَامَ مُحَمَّدٍ قَدْ وَازَرُوْهُ میں نے ٹیلے پرندنب کے گھروں کواس طرح پہچان لیا جیسے نے کاغذ پرتح ریکا خط پہچان لیا جاتا ہے۔ ان (گھروں کوجن) کوجواؤں اور خریف کی شدت نے اور بڑی مقدار میں پانی برسانے والے سیاہ باولوں نے دست بدست لیا تھا (لیخی ایک کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے گاڑات ان پر پڑے تھے ) تو (اثر ات مذکورہ کے سبب ہے ) ان کے نشا نات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ کے رہنے والے کوجوب کے (چلے جانے کے) بعد ان کے نشا نات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ اجڑے پڑے پڑے پڑے اس لئے روزانہ ان چیز وں کی یاد کوتو چھوڑ دے۔ اور اندوہ کمیں سینے کی حرارت کوتکیوں دے۔ اور ان جھوٹے تصوں کوچھوڑ کر اس ذات کے متعلق کچھ یا تیں بتا جس جرارت کوتکیوں دے۔ اور ان جھوٹے تصوں کوچھوڑ کر اس ذات کے متعلق کچھ یا تیں بتا جس میں کی قتم کا عیب نہیں ہے۔ ایکی با تیں بتا جس سے بدر کے روز حاکم مقتدر نے ہمیں مشرکین میں کو می کو تو تو ایس ایک کوہ والے آفی ہے وقت ان کی جماعت کے تو می حصافا ہم مقالہ کیا جس میں گئے جنگل کے شروں کے سے پچھ بے داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی مقالہ کیا جس میں گئے جنگل کے شروں کے سے پچھ بے داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد مقالمہ کیا جس میں گئے دینگل کے شروں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد رسول الند مُنافینی کی معاونت کی اور آپ کے سامنے رہے۔

بِآیْدِیْهِمْ صَلَوادِمُ مُلِهُ هَاتُ وَکُلُّ مُجَوَّبِ خَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَن کے ہاتھوں میں باڑ دی ہوئی تلواریں اور آ زمودہ سخت موثی موثی گرہوں وال (نیزے) تھے۔

بَنُو الْعَوْفِ الْغَطَارِفُ وَاذَرَتُهَا بَنُو النَّجَّارِ فِي الدِّيْنِ الصَّلِيْبِ سرواران بن العوف جنهيں مضبوط دين والے بني النجار نے بھی مدددی تھی۔

فَ عَادَرُنَا ابَاجَهُ لِ صَرِيْعًا وَعُنْبَةَ قَدُ تَرَكُنَا بِالْجُبُوْبِ لَوْجِهِ لَا يَوَكُنَا بِالْجُبُوْبِ لَوْجِهِ ابوالورعتبه كوخت زمين ير (يرا ابوا) جهور ال

وَشَيْبَةً قَدُ تَرَكُنَا فِي رِجَالٍ ذَوِيْ حَسَبٍ إِذَا نُسِبُوْا حَسِيْبِ اور شَيْبَةً قَدُ تَرَكُنَا فِي رِجَالٍ ذَوِيْ حَسَبٍ إِذَا نُسِبُوْا حَسِيْبِ اور شَيْبِهُ وَالْسِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

یُنَادِیْهِمْ رَسُولُ اللهِ لَمَّا قَدَفْنَا هُمْ کَبَاکِبَ فِی الْقَلِیْبِ جب ہم نے ان کے جھے کے جھے گڑھے میں ڈالے تورسول اللہ (سَالِیَیْمَ) انہیں پکارتے (اور

فرماتے) ہیں۔

آلَمُ تَجِدُوا كَلَامِی كَانَ حَقًّا وَآمُرُ اللهِ يَانُحُدُ بِالْقُلُوبِ

کیاتم نے نہیں جان لیا کہ میری بات کی تقی اور اللہ کا تھم دلوں کو (بھی) پکڑلیتا ہے۔

فَمَا نَطَقُوا وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا صَدَقْتَ وَكُنْتَ ذَارَاْ مِ مُصِیْبِ

تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ نے کی کہا تھا اور شیخے رائے آپ ہی کی تھی۔

آپ ہی کی تھی۔

ابن ایخق نے کہا جب رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ ان لوگوں کو گڑھے میں ڈال دینے کا تھم فر مایا تو عتبہ بن ربیعہ کو تھسیٹ کر گڑھے کی طرف لا یا گیا تو مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ ابوحذیفیہ بن عتبہ کے چہرے ک جانب ملاحظہ فر مایا تو دیکھا کہ وہ رنجیدہ ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے تو فر مایا:

يَا ابَا حُذَيْفَةَ لَعَلَّكَ قَدْ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ اَبِيلُكَ شَيْءٌ.

''اے ابو صدیفہ! اپنے ہاپ کی حالت (ویکھنے) سے شاید تمہارے دل میں کوئی بات پیدا ہوگئ ہے''۔

یا آپ نے ای طرح کے پھے الفاظ فرمائے تو انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! واللہ!! میں نے

اپنے باپ کے (حالت کفر کی برائی) یا ان کا مارے جانے کے متعلق بھی شک نہیں کیا۔لیکن میں اپنے باپ کو

جانتا تھا کہ وہ مجھ دار ۔ جلیم اور برتر صفات والے ہیں اس لئے مجھے امید تھی کہ وہ صفات اسلام کی جانب (ان

کی) رہنمائی کریں گے۔لیکن جب میں نے ان کی ہے آفت دیکھی اور (میں نے) ان کی اس کفر پر مرنے کی

حالت کوا پی اس امید کے بعد دیکھا تو مجھے اس سے رنج ہوا۔ پھر رسول اللہ مُنَافِیْدِ آخِ نے ان کی تعریف فرمائی اور

ان کے لئے دعائے خیر کی۔



ابن آمخق نے کہا کہ ہمیں جوخبر ملی ہے وہ بیہ ہے کہ قرآن کا بیہ حصہ ان نو جوانوں کے متعلق نازل ہوا ہے جو بدر میں قتل ہوئے ہیں :

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْدُرْضِ قَالُوا اللَّهِ تَكُنْ ارْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا فَأُولَئِكَ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ تُ مُصِيْرًا ﴾ مُصِيْرًا ﴾

''جن لوگوں کوفرشتوں نے ایسی حالت ہیں وفات دی کہ وہ اپنے نفنوں پرظلم کرنے والے تھے

(ان سے) انہوں نے کہا کہ تم کس (بری) حالت ہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرز بین

( مکہ) میں ہے بس تھے۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس ہیں ( کسی اور
طرف) ہجرت کرجاتے تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کی پناہ گاہ جہنم ہے اور وہ بڑا پڑا ٹھے کا تا ہے''۔

یہ چند مسلم نو جوان تھے۔ بی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں سے الحارث بن زمعہ بن الاسود۔ اور بی مخزوم میں سے الحارث بن زمعہ بن الاسود۔ اور بی مخزوم میں سے البوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔ اور ابوقیس بن الولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن حذالیہ بن امیے بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جج ۔ اور بی ہم میں عبداللہ بن عمر بن حذالیہ بن سعد ابن ہم ۔ ان لوگوں کا واقعہ بیہ ہے کہ رسول اللہ مُلِّم اللہ اللہ مُلِّم اللہ اللہ بی جانب کے مکہ کے رہنے کے زمانے میں انہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور جب رسول اللہ مُلِّم اللہ نے کہ بین سے الوان نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور جب رسول اللہ مُلِم اللہ نے کہ بین سے بیانا نے کے مکہ کے رہنے کے زمانے میں انہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور جب رسول اللہ مُلِم اللہ نے کہ مین سے بیانا نے کے کہ میں میتلا ہو گئے اور اپنے قبیلے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب کے سب مارے گئے۔

# بدر میں اور قیدیوں کے عوض میں جو مال ملااس کا بیان

پھر گئر میں لوگوں کے (الگ الگ) جمع کئے ہوئے مال کے متعلق رسول اللہ فافیج آنے اکھٹا کرنے کا حکم فر مایا اوروہ سارا اکھٹا کرلیا گیا تو اس کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہونے لگ جن لوگوں نے اس مال کو جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ہے۔ اور جولوگ دشمن سے برسر مقابلہ تھے اور دشمن کی تلاش میں نکل گئے تھے انہوں نے کہا واللہ الرہم نہ ہوتے تو تم اس مال تک کہاں پہنچ کتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کواپٹی جانب مشغول رکھا اور تمہاری طرف ندآ نے ویا تو تم اس مال تک کہاں پہنچ کتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کواپٹی جانب مشغول رکھا اور تمہاری طرف ندآ نے ویا تو تم نے یہ سب کچھ پایا۔ اور جولوگ اس خوف سے رسول اللہ مال تک کوا علق میں دیا وہ تق کہ کہیں دشمن راستہ کائے کرآ ہے کی طرف ندآ جائے انہوں نے کہا۔ واللہ تم لوگ ہم سے فریا وہ تق دار نہیں ہو۔ واللہ ہم نے دشمن کواس حالت میں دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کی مشکیس ہمیں دے دی تھیں اور ہم دشمن کو تھے جیں کہ اس کے لینے سے منع دشمن کو تھے جیں کہ اس کے لینے سے منع دشمن کو تھے جیں کہ اس کے لینے سے منع دشمن کو تھے جیں کہ اس کے لینے سے منع

لے (الف) میں''فتنیہ مسمین''جس کے معنی ان تامول والے نوجوان تھے''ہول گے۔اور (بج و) میں فتیہ مسلمین ہے۔جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔(احمرمحمودی)

کرنے والا کوئی نہ تھالیکن ہمیں رسول اللہ منگا ہی گئے ہر دشمن کے حملہ کرنے کا خوف تھا اس لئے ہم آپ ہی کی حفاظت میں لگےرہے اس لئے اس مال کے ہم سے زیادہ تم حق دارنہیں ہو۔

ابن آبخق نے کہا مجھ سے عبدالرحمٰن بن الحارث وغیرہ نے سلیمان بن مویٰ سے انہوں نے مکحول سے ابوا مامہالیا ہلی کی روایت بیان کی ۔

ابن ہشام نے کہا کدان کا ( یعنی ابوا مامہ کا ) نام صدی بن عجلا ن تھا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الصامت سے انفال کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہم بدروالوں کے متعلق نازل ہوئی جب کہ ہم میں غنیمت کے مال کے بارے میں اختلاف ہونے لگا اور اس کے متعلق ہمارے اخلاق بگڑ نے لگے تو اللہ نے اس معاطے کو ہمارے اختیارے نکال لیا اور اسے اپنے رسول کے اختیار میں دے دیا تو رسول اللہ متا گئے تو اللہ نے مسلمانوں کے درمیان عن بواء (یعنی) مساوی تقسیم فرما دی عن بواء کے معنی علی السواء یعنی مساویا نہ ہیں۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے بنی ساعدہ کے بعض افراد نے ابواسید الساعدی ما لک بن ربیعہ کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر کے روز مجھے بنی عایذ المحز ومیین المرز بان کی تلوار ملی تھی لیکن جب رسول اللہ منافی نے لوگوں کوان کے ہاتھوں میں سے مال غنیمت کولوٹا دینے کا حکم فرمایا تو میں نے وہ تلوار بھی لا کرغنیمت میں ڈال دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی نی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی تو آپ اس کے دینے سے انکار نہ فرماتے ۔ یہ بات الارقم بن ابی الارقم نے جان لی اور رسول اللہ منافی بن ابی الارقم نے جان لی اور رسول اللہ منافی بن ابی الارقم نے جان لی اور رسول اللہ منافی بن ابی الارقم نے نے وہ تلوار انہیں دے دی۔

# ابن رواحہ اور زید کے ذریعے خوش خبری کی روائگی

ابن آخل نے کہا کہ اس فتح کے بعدرسول اللہ من فیٹے عبداللہ بن رواحہ کو العالیہ (مدینہ کے بلند جھے میں رہنے والوں) کو اس امر کی خوش خبری دینے کے لئے روانہ فر مایا جواللہ نے اپنے رسول من فیٹی اورسلمین کو فتح عنایت فر مائی تھی ۔ اور زید بن حارثہ کو السافلہ (مدینہ کے نیم حصے میں رہنے والوں) کو خوش خبری دینے کے کئے روانہ فر مایا ۔ اس مہ بن زید نے کہا کہ ہمیں یہ خبر اس وقت پہنی جبکہ ہم نے رسول اللہ من فیلئے کی صاحبز اوی رقیہ پر جوعثان بن عفان کے پاس (یعنی ان کی زوجیت میں) تھیں مٹی برابر کر دی تھی (یعنی انہیں وفن کر دیا تھا) ۔ اور رسول اللہ من فی تان کے باس کے باس اس برخلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر ملی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی اس پرخلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر ملی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی اس پرخلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر ملی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی اس پرخلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر ملی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو

عتبہ بن رہیعہ اورشیبہ بن رہیعہ اور ابوجہل بن ہشام اور زمعہ بن الاسود اور ابوالبختری العاص بن ہشام اور امیہ بن خلف اور الحجاج کے دوٹوں مبنے نبیداور منبہ قتل ہو گئے انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا ابا جان کیا بیچے ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا واللہ۔

## رسول الله مَثَّالِقَدُ عَمَّا كَمُ بِدِر ہے واپسی

پھررسول اللہ منظافی اللہ منظافی میں میں میں میں جانب اس طرح ہوئی کہ آپ کے ساتھ مشرکیین قیدی ان میں عقبہ بن ابی معیط اور النفر بن الحارث اور وہ مال غنیمت رسول اللہ منظافی کے ساتھ تھا جومشرکیین سے حاصل ہو تھا۔ اور مال غنیمت کی نگرانی پرعبداللہ بن کعب بن عمر و بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن بن النجار کو مقرر فرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے رجز گونے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اس (رجز گو) کا نام عدی بن البی الزغباء بتایا ہے۔ اَقِیمُ لَهَا صُدُوْدَهَا یَا بَسْبَسُ لَیْسَ بِنِدِی الطَّلْحِ لَهَا مُعَرَّسُ اے بسبس ذی الطلح میں اس قافلے کے لئے رات گزارنے کا کوئی مقام نہیں ہے اس لئے اونوں کے بینے اس کے لئے قائم رکھ۔

وَلَا بِصَحْرَاءِ عُمَيْرٍ مَحْبِسٌ إِنَّ مَطَايَا الْقَوْمِ لَا تُحَيَّسُ اورصحراءِ عمير ميں بھی رکنے کی کوئی جگہ بیں ہے۔اورا پسے لوگوں کی سوار یوں کو (تا موزوں مقام پراتار کر) ذلیل نہیں کیا جاسکتا۔

فَحَمُلُهَا عَلَى الطَّرِيْقِ اكْيَسُ قَدُ نَصَرَاللَّهُ وَفَرَّ الْاَخْنَسُ اس لِحَ ان اونوْں کو لئے ہوئے رائے پر چلے چلنا ہی ہوشیاری ہے۔اللہ نے اپنی مدوتو دے ہی دی اوراخنس تو بھاگ ہی گیا۔

پھررسول اللہ منگا ہے آج ( تشریف لے ) چلے یہاں تک کہ جب تنگ راہ الصفر اے نکلے تو اس تنگ راہ اور النازیہ کے درمیان سیر نامی ایک مملے پر وہاں کے ایک بڑے درخت کے پاس نزول فر مایا۔ اور یہیں آپ نے وہ غنیمت مساویا نہ تقسیم فر مادی جواللہ نے مشرکوں سے مسلمانوں کو دلائی تھی۔ پھر آپ نے کوچ فر مایا یہاں تک کہ جب مقام الروحا پر پہنچ تو مسلمان اس فتح کی تہنیت پیش کرنے کے لئے آپ سے آ ملے جواللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ والے مسلمانوں کو عنایت فر مائی تھی۔ عاصم بن عمر بن قیادہ اور پزید بن رومان نے جیسا مجھ سے بیان کیا ہے اس کے لحاظ سے سلمہ بن سلامہ نے ان سے کہا کہ تم ہمیں کس بات کی مبارک باد

دیتے ہو واللہ ہم نے تو صرف چند چند یا صاف بوڑھوں سے مقابلہ کیا جو قربانی کے اونٹوں کے مانند زانو بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کی قربانی کردی تورسول اللّه مَثَاثِیَّتِرِ نے تبہم فرمایا اور فرمایا:

آي ابْنَ آخِي الْوَلْنِكَ الْمَلَا . "بابا! وى توسر گروه تھ"۔ اور ابن مشام نے کہا کہ الملاء کے معنی اشراف وروساء کے ہیں۔

النضرا ورعقبه كاقتل

ابن ایخق نے کہا کہ جب رسول اللّه مَثَلَّ اللّهُ عَلَيْهِم مقام الصفر اء میں تشریف فر ما تنصقو النضر بن الحارث کاقتل کیا ( یعنی قبل کروایا ) مکہ کے بعض اہل علم نے مجھے خبر دی کہلی بن ابی طالب اس کے قبل کرنے والے تنصے۔ ساتھ میں سرید سرید ہوں کہ ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ پھرآ پ وہاں سے نکلے اور جب عرق الظبیہ میں تشریف فرما ہوئے تو عقبہ بن ابی معیط کوتل کیا ( یعنی قبل کروایا )۔

> ابن ہشام نے کہا کہ عرق الظبیہ کی روایت ابن آئی کے سواد وسروں ہے ہے۔ ابن آئی ہے کہا کہ عقبہ بن معیط کو بنی العجلان کے عبداللہ بن سلمہ نے قید کیا تھا۔

ابن آبخق نے کہا کہ جب رسول اللّٰه مثَالِیْتَا فی اس کے قبل کا حکم فر مایا تو اس نے کہا اے محمد بچوں کے لئے کون ہوگا تو آپ نے فر مایا :

الناد ۔ آگ ہوگی ۔ تو اس کو بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت ابن ابی الاقلح الانصاری نے قبل کیا جیسا کہ مجھ سے ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر نے بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے کہا۔ بیہ مجھ سے ابن شہاب الزہری وغیرہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ اس مقام پر فروہ بن عمر والبیاضی کے آزاد کر دہ ابو ہندرسول الله مُثَاثِیَّا ہے آ کر ملے جواپ ساتھ ایک چھوٹی مشک حمیت میں حیس بھر کر لائے تھے (پنیراور تھی ملا کر کھانے کی ایک چیز بنائی جاتی ہے۔ جس کومیس کہتے ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ حمیت مشک کو کہتے ہیں۔

ل ابن اح کالفظ ہرا کیے کم من کے لئے عرب استعال کرتے ہیں ای لئے میں نے اس کا ترجمہ'' بابا'' کیا ہے اور ملاء کے معنی امراء۔اشراف وہ شان والی ہستیاں جوآ تکھوں میں جیس ای لئے میں نے اس کا ترجمہ سرگروہ کیا ہے۔(احمرمحودی) تا (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔(احرمحودی) اور بیابوہند جنگ بدر کی شرکت ہے پیچھےرہ گئے تھے اس کے سوارسول اللّٰه مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلِمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ ال

"ابوہندتو انصار میں ہے ہیں اس لئے ان (کی لڑکیوں) ہے نکاح کرواور (اپنی لڑکیاں) ان کے نکاح میں دو۔تو صحابہ نے اس کی تعمیل کی''۔

کہا کہ پھررسول اللہ مُکائینے کے بہاں تک کہ قید یوں سے ایک روز پہلے مدینے تشریف لائے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بھے سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ یجی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد فرارہ نے کہا کہ جب قید یوں کولایا گیا تو اس وقت لایا گیا جبسودہ بنت زمعہ نی مُنائینے کی زوجہ بحتر مہ عفراء کے دونوں بیٹوں عوف اور معوذ پر نوحہ خوائی کے مقام پرتھیں (راوی نے ) کہا کہ سیدوا قعہ عورتوں پر پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ (راوی نے ) کہا کہ۔ (ام المومنین) سودہ کہتی تھیں کہ واللہ بیں ان کے پاس ہی تھی کہ وہ قیدی ہمارے پاس لائے گئے۔ اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام المومنین نے ) کہا تو میں اپنے گھر لوئی۔ اور رسول اللہ مُنائینے گھر ہی میں تھے تو دیکھا کہ ابویز بیر سہیل بن عمرو المومنین نے کہا تھر نے کہا تھا کہ ابویز بیر سہیل بن عمرو المومنین نے کہا کہ ابہا تو میں اپنے گھر لوئی۔ اور رسول اللہ مُنائینے گھر ہی میں تھے تو دیکھا کہ ابویز بیر سہیل بن عمرو المومنین نے کہددیا کہ ابویز بیر تم لوگوں نے ابویز بیر کواس حالت میں دیکھا تو میں اپنے آپ کو سنجال نہ کی اور المومنین نے کہددیا کہ ابویز بیر تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دورروں کے اختیار میں) و سے دیئے تم لوگ میں نہ کہددیا کہ اب ابویز بیر تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دورروں کے اختیار میں) و سے دیئے تم لوگ میں نہ لایا۔ (آپ نے فرمایا):

يَا سَوُدَةٌ أَعْلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ تُحَرِّضِيْنَ.

"اے سودہ کیاعز وجلال والے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت پر ابھار رہی ہو'۔

(ام المومنین نے) کہا کہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جب میں نے ابویزید کے ہاتھوں کو اس کے گلے میں بندھا ہوا دیکھا تو میں اپنے آپ کو سنجال نہ کئی اور بیساری ہاتیں کہہ دیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بی عبدالدار والے نبیہ بن وہب نے بیان کیا کہ رسول اللّٰه مثلاً فیکم جب قید ہوں کو لئے کہا کہ مجھ سے بی عبدالدار والے نبیہ بن وہب نے بیان کیا کہ رسول اللّٰه مثلاً فیکم جب قید ہوں کو لے کرتشریف لائے۔تو انہیں اپنے اصحاب میں بانٹ دیااور فر مایا:
اِسْتَوْصُوْا بِالْاُسَادِ بِی خَیْرًا.

" قیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت یا در کھؤ"۔

(راوی نے) کہامصعب بن عمیر کاحقیقی بھائی ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم قیدیوں میں تھا۔ (راوی نے)

کہا کہ۔ (خود) ابوعزیز نے کہا میرے پاس سے میرا بھائی مصعب بن عمیراورانساریوں میں سے ایک شخص

جس نے مجھے قید میں رکھا تھا گزرے تواس نے (میرے بھائی نے) کہا کہاس پراپئی گرفت مضبوط رکھنا کیونکہ

اس کی ماں سازوسامان والی ہے شایدوہ اس کا فعدید دے کرتم سے چھڑا لے۔ اس نے کہا کہ جب بدر سے مجھے

لے کرآ رہے تھے تو میں انسار کی ایک جماعت میں تھا ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ اپنا ناشتہ اور شام کا کھا نا

لاتے تو رسول اللہ من شیخ کی جو انہیں ہماری نسبت نصیحت تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ خاص طور پر مجھے روٹی دیے

اورخود کھجور کھاتے۔ ان لوگوں میں سے کس کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی مکڑانہ پڑا جو مجھ کونہ دیا ہو۔ کہا۔ تو مجھے شرم
دامن گیر ہوتی اور اس کووا لیس کر دیتا تو وہ پھر مجھے والیس دے دیتا اور چھوتا تک نہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ النفر بن الحارث کے بعد بدر میں مشرکیین کا پر تیم بردارابوعزیز بی تھا۔ جب ا
کے بھائی مصعب نے ابولیسر سے جنہوں نے اسے قید کیا تھا فہ کورہ بالا الفاظ کے تو ابوعزیز نے ان سے کہا بھائی صاحب کیا آپ کومیر ہے متعلق بہی وصیت ہوئی ہے۔ تو مصعب نے اس سے کہا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے بلکہ وہ میرا بھائی نہیں ہے بلکہ وہ میرا بھائی ہے۔ پھراس کی مال نے بوچھا کہ زیادہ فدید جس کی ادائی پر کسی قریش کوچھوڑا گیا ہے اس کی مقدار کیا ہے اس سے کہا گذریش کوچھوڑا گیا ہے اس کی مقدار کیا ہے اس سے کہا گیا کہ چار ہزار در ہم تو اُس نے چار ہزار در ہم اِس کا فدید بھیج کراس کوچھڑالیا۔

## قریش کے آفت زدوں کا مکہ پہنچنا

ابن ایخق نے کہا کہ قرایش کے آفت زدہ افراد میں سے پہلافخص جو مکہ پہنچا ہے وہ الحسیسمان بن عبداللہ الخزاعی تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ تمہارے اس طرف کی کیا خبر ہے تو اس نے کہا عتبہ بن ربعہ اور شیبہ بن ربعہ اور شیبہ بن ربعہ اور العجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور مدبہ اور شیبہ بن ربعہ اور العجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور مدبہ اور ابوالجشر کی بن بشام سب قبل ہو گئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو مقام حجر میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا واللہ اگر بیٹے خص عقل رکھتا ہے تو اس سے میرے متعلق سوال کروتو لوگوں نے اس سے کہا اچھاصفوان بن امیہ کے متعلق کیا خبر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو مقام حجر میں بیٹھا ہوا ہے اور واللہ بے شیبہ میں نے اس کے باپ کواور اس کے بھائی کواس وقت دیکھا ہے جب کہ وہ قبل ہور ہے تھے۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے حسین بن عبداللہ بن عبیہ اللہ بن عبداللہ ابن عباس نے ابن عباس کے آزاد کردہ عکر مہ کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مَنَا ﷺ کے آزاد کردہ ابورا فع نے کہا کہ میں عباس بن عبدالمطلب كاغلام تھا اور اسلام ہم گھر والوں میں داخل ہو چکا تھا۔عباس نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور ام الفضل نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔اورعباس اپنی قوم سے ڈرتے اور ان کی الفضل نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔اورعباس اپنی قوم سے ڈرتے اور ان کی مخالفت کو ناپند کرتے بتھے اور اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔اور وہ بہت مال دار تھے اور ان کا مال ان کے لوگوں میں بھیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اپنے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کو روانہ کیا تھا اور تم میں بھیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور رہ گیا اس نے اپنی بجائے کسی اور شخص کوروانہ کیا تھا اور جب بدر کے آفت زدہ قریش والوں کی خبر اس کے پاس آئی تو اللہ نے اس کو ذکیل ورسوا کیا اور ہم نے خود میں قوق و اعزاز کا احساس کیا۔

(ابورافع نے) کہا کہ میں ایک ضعیف شخص تھااور میں تیروں کے بنانے کا کام کیا کرتا تھااور انہیں میں زمزم کے پاس کے خیمے میں چھیلا کرتا تھا تو واللہ میں ای خیمے میں اپنے تیر چھیلتے ہوئے بیٹھا تھااور میرے پاس ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر ہمیں مل چکی تھی اس نے ہمیں مسر ورکر دیا تھا کہ یکا کی ابولہب بری طرح ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر ہمیں مل چکی تھی اس نے ہمیں مسر ورکر دیا تھا کہ یکا کی ابولہب بری طرف تھی اپنے پیر گھیٹنا (ہوا) آیا حتی کہ خیمے کے کنارے (آکر) بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ لوگوں نے کہا بیا وابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب آگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوسفیان کا نام المغیرہ تھا۔

(راوی نے) کہا۔ابولہب نے کہااس کومیرے پاس لاؤ۔اپی عمر کی قتم بچھ کوتو سب بچھ معلوم ہوگا۔ (راوی نے) کہا۔ آخروہ اس کے پاس بیٹھ گیا اورلوگ اس کے پاس کھڑے تھے۔تو اس نے کہا با با! مجھے بتاؤ تو ان لوگوں کی کیا حالت رہی۔

اس نے کہاواللہ واقعہ تو بجزاس کے پچھ نہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے مقابل ہوئے اور اپنے شانے ان کے حوالے کردیے (اپنی مشکیس کسواویں) وہ ہمیں جس طرح چا ہج قبل کرتے اور جس طرح چا ہج قبدی بنار ہے تھے اور اللہ کی قتم ہا وجو داس کے لوگوں پر میں نے کوئی ملامت نہیں کی ۔ہم ایسے لوگوں کے مقابل ہو گئے تھے جو گورے گورے تھے اور ابلق گھوڑوں پر آسان وز مین کے درمیان تھے۔ واللہ وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے مقابل قائم نہ رہتی تھی۔ اپورافع نے کہا۔ میں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ کھر میں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ کھر میں نے کہا واللہ وہ تو فرشتے تھے۔

(راوی نے ) کہا۔ ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے مند پر زورے ایک تھیٹر مارا۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے بھی اس کا بدلہ لیا تو اس نے مجھ کواٹھالیا اور مجھے زمین پر دے مارا۔ پھر مجھ پر بیٹھ گیا اور مار نے لگا۔ اور میں کمزور تھا تو ام فضل خیمے کی لکڑیوں میں ہے ایک لکڑی لے کراس کی طرف بڑھی اور اس ( لکڑی )

ے اس کو ایسا مارا کہ اس کا سربری طرح بھٹ گیا اور کہا کہ اس کا سردار اس کے پاس ندہونے کے سبب سے تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا۔ پھروہ اٹھ کر ذلت کے ساتھ چلا گیا۔ اور واللہ وہ سات روز سے زیادہ زندہ ندر ہا۔اللہ نے اس کوعد سے نامی بیاری میں مبتلا کردیا اور اس بیاری نے اس کی جان لے لی۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے یکی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپ والدعباد کی روایت بیان کی۔
انہوں نے کہا کہ (پہلے تو) قریش نے اپ مقتولوں پر نوحہ خوانی کی اس کے بعد کہا کہ ایسانہ کرو کہ مجھ اور اس کے ساتھیوں کو پینچے گی تو وہ تہاری اس حالت پر خوش ہوں گے اور اپ قیدیوں (کی رہائی) کے متعلق بھی کئی خص کو نہ جیجو یہاں تک کہ ان کا بچھا نظار کر لوالیا نہ ہو کہ مجھ اور اس کے ساتھی فدیے میں ختی کرنے لگیں۔
انہوں نے کہا کہ الاسود بن المطلب کی اولا دہیں ہے تیں شخص اس آفت میں مبتلا ہوئے تھے زمعہ بن الاسود اور الحارث بن زمعہ اور وہ اپنی اولا دپر رونا چاہتا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ۔ وہ اس (شش و ختیل بن الاسود اور الحارث بن زمعہ اور وہ اپنی اولا دپر رونا چاہتا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ۔ وہ اس وہ کہا۔

ور (اس کی) بینائی جا چکی تھی۔ دیکھ تو کیا پکار کر رونا جا ئز قر اردیا گیا ہے۔ کیا قریش اپ مقتولوں پر رور ہے بیں۔ کہ میں بھی ابو کی بہ یکی زمعہ پر روؤں کیونکہ میرے اندر آگ لگ گئی ہے۔ (راوی نے) کہا جب غلام بیں۔ کہ میں بھی ابو کی بہ وہ روؤں کیونکہ میرے اندر آگ لگ گئی ہے۔ (راوی نے) کہا جب غلام والیس آیا تو اس نے کہا وہ ایک عورت ہے جو صرف اپنے ایک اونٹ کے کھو جانے پر رور بی ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک عورت ہے جو صرف اپنے ایک اونٹ کے کھو جانے پر رور بی ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک ورت ہے جو صرف اپنے ایک اونٹ کے کھو جانے پر رور بی ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک عورت ہے جو صرف اپنے ایک اونٹ کے کھو جانے پر رور بی ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک عورت ہے جو صرف اپنے ایک اونٹ کے کھو جانے پر رور بی ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک ورت ہے جو صرف اپنے ایک اور سے کھو جانے پر رور بی ہے۔ راوی نے کہا ہے۔ ایک موقع پر الاسود کہتا ہے۔

ل (ب ج د) میں 'غاب عند سیدہ ''ہاور (الف) میں 'غلب عند سیدہ ''ہے جو تریف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ (احم محمودی) ع ابوذرنے کہا ھی قوحہ قاتلہ کا لطاعون۔ وہ طاعون کی طرح کا ایک پھوڑا ہے۔ (احم محمودی)

وَبَكِيْهِمُ وَلَا تَسْمِى جَمِيْعًا وَمَا لِلَابِي حَكِيْمَةَ مِنْ نَدِيْدِ اوران سب پررواوررونے سے بیزارنہ ہواورابو حکیمہ کا تو کوئی مدمقابل ہی نہ تھا۔

اَلَاقَدُ سَادَ بَعُدَ هُمْ رِجَالًا وَلَوُلَا يَوْمُ بَدُرٍ لَمْ يَسُوْدُوْا من لوكدان الطلے لوگوں كے بعدا يے لوگ سردار بن گئے ہيں كداگر جنگ بدر ند ہوئى ہوتى تووہ ہرگز سردار ند بن عكتے ۔

ابن الحق نے کہا کہ قیدیوں میں ابوودا عہ بن ضیر ہ اسمی بھی تھا۔ تورسول الله مَنْ الله عَلَمْ الله مَنْ الله عَل إِنَّ لَهُ بِمَنْكُهُ ابْنًا كَيِّسًا تَاجِرًا ذَا مَالٍ وَكَأَنْكُمْ بِهِ قَدُ جَآءً كُمْ فِي طَلَبِ فِدَاءِ أَبِيهِ. '' مكہ میں اس کا ایک ہوشیارلڑ کا ہے جو تا جراور مال دار ہے اور گویا وہ تمہارے پاس اپنے باپ کا فدید دے کرچھڑانے کے لئے آچکا ہے'۔

اور جب قریش نے بیکہا کہا ہے قیدیوں کوفدید دے کر چھڑانے کے متعلق جلدی نہ کرو کہ محمداوراس کے ساتھی بختی نہ کریں تو مطلب بن ابی و داعہ نے جس کے متعلق رسول اللّه مَنَّا اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنَّا اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّه

#### سهبيل بن عمرو کا حال

کہا کہ قریش نے قیدیوں کی رہائی کے لئے آدمی بھیج تو مکرز بن حفص ابن الاخف سہیل بن عمرو کی رہائی کے لئے آیا اوراس کو بن سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے اسیر کیا تھا تواس نے کہا۔
اَسَوْتُ سُھینگلا فَلَلَا اَبْتَغِی اَسِیْوا بِهٖ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمَمِ میں نَسِیل کواسیر کیا ہے اوراس کے عوض میں تمام اقوام میں سے کی کوبھی اسیر بنا نانہیں چاہتا۔
میں نے سہیل کواسیر کیا ہے اوراس کے عوض میں تمام اقوام میں سے کی کوبھی اسیر بنا نانہیں چاہتا۔
وَ جِنْدِفُ تَعْلَمُ اَنَّ الْفَتٰی فَتَاهَا سُھیْلٌ اِذَا یُظُلَمُ اور (بی ) خندف جانتے ہیں کہ جوان مرد (صرف) ان کے قبیلے میں سے سہیل ہی جواں مرد ہے جبکہ وہ اپنظم کا بدلہ لینا چاہے۔
ہے جبکہ وہ اپنظم کا بدلہ لینا چاہے۔

ضَرَبُتُ بِهِ الشَّفْرِ حَتَّى انْفَنَى وَ اکْرَهْتُ نَفْسِى عَلَى ذِى الْعَلَمْ مِي ضَرَبُتُ بِهِ الشَّفْرِ حَتَّى انْفَنَى وَ اکْرَهْتُ نَفْسِى عَلَى ذِى الْعَلَمْ مِي إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اور مهیل کا نیج کا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعر مالک بن الاحثم کی جانب اس شعر کی نسبت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بی عامر بن لوی والے محمد بن عطاء نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے رسول اللہ منافی نے کہا کہ مجھ سے دونوں نے رسول اللہ منافی نے کہ یارسول اللہ مجھے اجازت و بیجئے کہ میں سہیل بن عمرو کے سامنے کے دونوں ( یعجے اور او پر کے ) دو دو دانت توڑ دوں کہ اس کی زبان لٹک جائے اور آپ کے خلاف کسی جگہ تقریر کرنے کے لئے بھی نہ کھڑ اہو سکے۔ (راوی نے ) کہا۔ تورسول اللہ منافی نی نہ کھڑ اہو سکے۔ (راوی نے ) کہا۔ تورسول اللہ منافی نی نے فرمایا:

لَا أُمَثْلُ بِهِ فَيُمَثُلُ اللَّهُ بِي وَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا.

''( نہیں ) میں اس کومثلہ نہ کروں گا ( ایسے اعضا معدوم نہ کروں گا جس سے صورت بگڑ جائے ) کہ اللہ مجھے بھی مثلہ کرد ہے گا اگر چہ کہ میں نبی ہوں۔''

مجھے رہ بھی خبر معلوم ہوئی ہے کہ رسول الله مَثَالَةُ عَلَيْهِ مَعَدِيث مِين فرمايا: إِنَّهُ عَسلي أَنْ يَقُوْمَ مَقَامًا لاَ تَذُمَّهُ.

''اور بات بیہ ہے کہ اس سے امید ہے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہتم اس کی مذمت نہ کرؤ'۔
ابن ہشام نے کہا کہ ان شاء اللہ اس مقام کاذکر عقریب ہم اس کے مقام پر کریں گے۔
ابن اسخق نے کہا کہ جب مکرز نے ان لوگوں سے سہیل کے متعلق بات چیت کی اور ان کی رضا مندی حاصل کر لی تو ان لوگوں نے کہا اچھا جو پچھ ہمیں دینا ہے لاؤ دے دو تو اس نے کہا کہ اس کے پاؤں کے بجائے میرا پاؤس رکھ لو (یعنی اس کے بجائے میرا پاؤس رکھ لو (یعنی اس کے بجائے مجھے قید میں رکھو) اور اسے چھوڑ دو کہ وہ تمہارے پاس اپنا فدیدروانہ کر ہے تو سہیل کوچھوڑ دیا اور مکرز کو اپنے پاس قیدر کھا تو مکرنے کہا۔

فَدَیْتُ بِاَذُوَادِ ثَمَانِ سِبیٰ فَتَی یَنَالُ الصَّمِیْمَ غُرُمُهَا لَا اَلْمَوَالِیَا میں نے آٹھ اونٹ (یا فیمی اونٹ) اس نوجوان کے چیڑانے کے لئے دیئے جس کے تاوان میں غلام نہیں شرفا کیڑے جاتے ہیں۔

رَهَنْتُ بَدِی وَالْمَالُ آیْسَرُ مِنْ یَدِی عَلَی وَلٰکِیِّنی خَشِیْتُ اَلْمَخَازِیَا میں نے اپنے ہاتھ کو (بعنی اپنی ذات کو) رئین کر دیا حالانکہ جھے اپنے آپ کورئین کرنے کی بہ نبست مال کارئین کرنا آسان تھالیکن میں رسوائیوں سے ڈرا۔

وَقُلْنَا سُهَيْلٌ خَيْرُنَا فَاذُهَبُوابه لِلْإِنْنَاءَ نَا حَتَّى نُدِيْرَ الْأَمَانِيَا اورجم نَے کہا کہ سہیل ہم میں سے بہترین محض ہاس لئے ہارے بچوں کے واسطے ای کولے

جاؤتا كه ہم اپنی امیدوں میں ( كامیابی كی ) رونق یا ئیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کو مکرزگی طرف منسوب کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ عمرو بن الی سفیان بن حرب بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ منافیقی کے ہاتھوں میں قیدتھا۔ اور بیہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی کالڑ کا تھا۔
ابن ایخق نے کہا کہ عمرو بن ابی سفیان کی ماں۔ ابوعمرو کی بیٹی تھی اور ابومعیط بن ابی عمرو کی بہن تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ نے اسیر کیا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ بچھ ہے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا انہوں نے کہا اس لئے ابوسفیان ہے کہا گیا کہ اپنے نیچ عمروکا فدید دے تو اس نے کہا کہ ( کیا خوب ) میرا خون بھی بہے اور مال بھی جائے ۔ انہوں نے خطلہ کو تو قتل ہی کر دیا اور ( اب میں ) عمروکا بھی فدید دوں اس کو انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دو جب تک حظلہ کو تو قتل ہی کر دیا اور ( اب میں ) عمروکا بھی فدید دوں اس کو انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دو جب تک ان کا جی چا ہے اس کو قید رکھیں ( راوی نے ) کہا وہ اس حالت میں رسول اللہ من اللہ ہی تھے اور ان کے ساتھ چند بی عمروا بن عوف کی شاخ بی محاوریہ میں ہے سعد بن فیمان بن اکال عمر ہے کے لئے نگلے اور ان کے ساتھ چند دور میں اور میں رہا کرتے تھے اور وہیں دور میل اونٹیاں بھی تھیں اور بیس رسیدہ مسلمان تھے اور مقام تھے میں اپنی بکریوں میں رہا کرتے تھے اور وہیں ہے وہ عمرے کے لئے نگلے اور جوسلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کا انہیں خوف تک بھی نہ تھا اور انہیں بید گان تک کھی نہ تھا اور آئیس بیا تک عہد تھا کہ وہ مکہ میں قید کر لئے جا کیں گے کو کک دوسری طرح پیش نہ آ کیں گے خض ابوسفیان کہ کہ کو کی خوض جو یا عمرے کیلئے آ کے تو اسکے ساتھ بجر بھلائی کے کسی دوسری طرح پیش نہ آ کیں گے خوض ابوسفیان بی کہا۔

اَرَهُطَ بُنَ اَکَّالُ اَجِیْبُوْا دُعَاءَ ہُ تَفَاقَدُتُمْ لَا تُسْلِمُو السَّیدَ الْکَهُلَا اے بَیٰ اکال کی جماعت اس کی پکار کا جواب دووہ تنہارے ہاتھ سے نکل گیا (لیکن ایسے) س رسیدہ سردار کو (دشمن کے ہاتھوں میں) نہ چھوڑ دو۔

فَانَّ بَنِیْ عَمْرِو لِنَامٌ أَذِلَّهُ لَيْنُ لَمْ يَفُكُواْ عَنْ آسِيْرِ هِمُ الْكُبُلَا كيونكه بن عمروذليل اورفرو مايه (شار) هول كا اگرانهول نے اپنے ايسے قيدي كوجو تحت قيد ميں بر ماكى ندولاكى ـ

توحسان بن ثابت نے اس کے جواب میں کہا۔

لَوُكَانَ سَعُدٌ يَوْمَ مَكَّةَ مُطْلَقًا لَآكُثَرَ فِيْكُمْ قَبْلَ اَنْ يُوْسَرَ الْقَتْلَا كد ( مِن اس كى گرفتارى ) كروزا گرسعد آزاد بوتا توقيد بونے سے پہلے اس نے تم مِن سے بہوں کو۔ بعضٰہ حُسَام آو بِصَفْرَاءَ نَبْعَةٍ تَحِنُّ اِذَا مَا انْبِضَتْ تَحْفِرُ النَّبُلَا تیز تلوار سے قبل کر دیا ہوتا یا نبعہ (کے درخت کی لکڑی) کی زرد ( کمان ) ہے جس سے ایک (زناٹے کی) آواز آتی ہے جبکہ وہ تیر کی انتہا تک تھینجی جائے۔

اور بن عمر دبن عوف رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْه

# ابوالعاص بن الربيع كى قيد

ابن آبخق نے کہا کہ قیدیوں ہیں ابوالعاص بن الرئیج بن عبدالعزی ابن عبدتشس رسول اللّٰهُ مَثَاثِیَّتُمْ کے داما ہ آپ کی صاحبز ادی زینب کے شو ہر بھی تھے۔

ابن مشام نے کہا کہان کوخراش بن الصمة بن حرام میں سے ایک شخص نے قید کیا تھا۔

ابن اتحق نے کہا کہ ابوالعاص کا مکہ کے ان لوگوں میں شارتھا جو مال امانت اور تجارت کے لحاظ سے مشہور تھے۔ اور یہ ہالہ بنت خویلد کے فرزند تھے اور (ام الموشن ) خدیجہ نے رسول اللہ مُن اللہ بنت خویلد کے فرزند تھے اور (ام الموشن ) خدیجہ نے رسول اللہ مُن اللہ بنا ہوں کہ بنا ہوں اللہ ہوں کہ بنا ہوں کہ بنا ہوں اللہ بنا ہوں کہ بنا ہوں کہ بنا ہوں کہ بنا ہوں اللہ ہوں کہ بنا ہوں کہ کہ ہور کہ بنا ہوں کہ ب

کر ۲۰۹ کے کی این بخام کے صورور

کوطلاق دے دے۔قریش کی جوعورت تو جاہے ہم اس سے تیرا نکاح کئے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگرتم میرا نکاح ابان بن سعید بن العاص کی بیٹی یا سعید بن العاصی کی بیٹی ہے کر دوتو میں اے چھوڑے دیتا ہوں۔ انہوں نے سعید بن العاصی کی بٹی ہے اس کا نکاح کر دیا اور اس نے ان کو (رسول الله مَثَلَ اللَّهُ عَلَيْظِم کی صاحبز ادی کو) مچھوڑ دیا۔وہ ان کے ساتھ خلوت میں بھی نہیں گیا تھا۔اس طرح اللہ نے ان کو ( صاحبز ا دی صاحبہ کو ) اس کے ہاتھوں سے چھڑا کران کی عزت رکھ لی اور اس کو ذلیل کیا۔اس کے بعدعثان بن عفان اس کے بچائے ان کے شوہر ہوئے اور رسول اللّٰه مَنَا ﷺ کمہ میں مجبوری کے تحت (ایسے تعلقات کو) نہ جائز فر ماتے تھے اور نہ نا جائز۔ اور نینب بنت رسول الله منافظیم نے جب اسلام اختیار کرلیاتھا تو ان کے اور ابوالعاصی بن الربیع کے درمیان اسلام نے تو تفریق کردی تھی کیکن ان کوان ہے الگ کرا لینے کا اختیار رسول الله مُنَاتِقَیْم کونہ تھا اس لئے وہ ( صاحبز ا دی صلعبه ) باوجوداینے اسلام کے انہیں کے ساتھ رہیں حالانکہ وہ اپنے شرک پر ( قائم ) تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللهُ مَنَا يَعْتِيمُ نے ججرت فر مائی اور قریش بدر کی جانب بڑھے تو انہیں میں ابوالعاصی بن الربیع بھی تھے اور بدر کے قید بوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے اور مدینہ میں وہ رسول الله مَثَالِثَائِمُ کے پاس رہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے بچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد سے عائشہ کی روایت بيان کې ـ

(ام المومنین نے) کہا کہ جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے (رقم) روانہ کی تو زینب بنت رسول اللهُ مَثَلِ اللَّهِ مَثَلِ اللَّهِ العاصى كى ربائى كے لئے بچھ مال روانه كيا اوراس ميں اپني ايك مالا بھى روانيہ كى جس کوخد بجہنے رخصت کرتے وفت انہیں پہنا کرابوالعاصی کے پاس روانہ کیا تھا۔

(ام المونين نے) كہا۔ جب رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِم في اس (مالا) كوملاحظه فرمايا تو اس كود كيه كرآپ كادل بهبت بھرآ یااورفر مایا:

إِنْ رَأَيْتُمْ إِنْ تُطْلِقُوا لَهَا آسِيْرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا فَافْعَلُوا.

'' اگر تمہیں مناسب معلوم ہو کہ اس کے قیدی کوتم اس کے لئے چھوڑ دواوراس کا مال اس کولوٹا دو تو(ایما) کرو''۔

ان لوگوں نے کہاا چھایارسول اللہ۔اورانہوں نے ابوالعاصی کوچھوڑ دیا اور ( بی بی ) زینب کا جو پچھ مال تقاوہ واپس کر دیا۔

ا، یہال بھی (الف) میں العاصی ہیا ءلکھا ہے اور (ب ج د ) میں العاص بغیریا ء کے۔ (احرمحمودی)

#### (( ri. )) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

نینب کامدینه کی جانب سفر

کہا کہ رسول اللہ منگافی آئے ان ہے اقر ارلے لیا تھا یا انہوں نے رسول اللہ منگافی آئے ہے وعدہ کیا تھا کہ زینب کوآپ کے پاس آنے کی اجازت دی جائے گی یا ان کی رہائی کی شرطوں میں یہ بھی ایک شرط تھی لیکن یہ بات نہ ان کی جانب سے ظاہر ہوئی نہ رسول اللہ منگافی آئے کی جانب سے کہ معلوم ہوتا کہ وہ کیا (معاملہ) تھا۔ گر جب ابوالعاصی کوچھوڑ دیا گیا اور وہ مکہ چلے گئے تو رسول اللہ منگافی آئے ہے نہ بن حارثہ اور انصار میں سے ایک محض کوائی وقت روانہ فرمایا اور (یہ ) فرمایا:

كُوْنَابِبَطُنِ يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا هَا حَتَّى تَأْتِيَانِي بِهَا. ''تم دونوں ( جاکر )بطن یا جج میں رہو۔ یہاں تک کہتمہارے یاس سے زینب گز رے (جب وہ تمہارے پاس ہے گزرے ) تو اس کے ساتھ ہو جاؤیہاں تک کداس کومیرے پاس لاؤ''۔ پس وہ دونوں ای وقت نکلے اور بیرواقعہ بدر کے ایک مہینے بعد کا یا اس سے بچھ کم یا زیادہ کا تھا۔اور جب ابوالعاص مكدآ ئے توانہوں نے زینب کواپنے والدے جا کر ملنے کا حکم دیا تو وہ جانے کے سامان کرنے لگیں۔ ابن آمخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ ( بی بی ) زینب کے متعلق مجھے بیان کیا گیاہے کہ خودانہوں نے کہا کہ اس اثناء میں کہ میں اپنے والدے جاکر ملنے کا سامان مکہ میں کر ر ہی تھی کہ مجھ سے عتبہ کی بیٹی ہند ملی اور اس نے کہا۔اے محمد (مَنَاتَثَیِّلُم) کی بیٹی کیا مجھے اس کی خبرنہیں مل گئی کہ تم اینے والدے جاکر ملنے کا ارا دہ رکھتی ہو۔ (بی بی زینب نے ) کہا۔ میں نے کہا کہ میرایدارا دہ تونہیں ہے۔اس نے کہاا ہے میری پنچازا دبہن (ایبا) نہ کہو ( یعنی مجھ سے بات نہ چھیاؤ )۔اگر تنہیں کسی سامان کی ضرورت ہوجو حمہیں تمہارے سفر میں آ رام دے یا تمہیں اپنے والد تک پہنچنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوتو تمہارے کام کی چیز میرے پاس موجود ہے اس لئے (اس خبر کی اطلاع دینے میں) مجھ ہے بخل نہ کرو۔ کیونکہ عورتوں کے تعلقات میں وہ چیزر کاوٹ نہیں بن عمتی جومردوں کے تعلقات میں ہو۔ ( بی بی زینب نے ) کہا۔واللہ میں نے تو یمی خیال کیا کہاس نے جو پچھ کہاوہ (حقیقت میں ویباہی) کرنے کے لئے کہا تھا۔ کہا۔ لیکن مجھے اس سے خوف ہوااور میں نے اس بات کے کہنے ہے اٹکار کر دیا کہ میں اس بات کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں نے تیاری کرلی ہے۔ پھر جب رسول الله منافقة علم کی صاحبز ادی اینے سفر کی تناری کرچکیں تو ان کا د بور (یا جیٹھ) ان کے شو ہر کا بھائی کنانہ بن الربیع ان کے پاس اونٹ لا یا اور وہ اس پرسوار ہوگئیں اور اس نے اپنی کمان اور ترکش

لے لیا اوران کو لے کر دن کے وقت اس اونٹ کی تکیل کھنچتا ہوا لے چلا اس حال میں کہوہ اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں قریش کے لوگوں میں اس کا جرچا ہوا اور ان کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ انہوں نے ان کو ذی ط**وی میں** آ ملایا اور پہلا مخص جوان تک آپنجاوہ ہبار بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزی الفہری تھا اور وہ اپنے مودج ہی میں تھیں کہ ہبار نے انہیں اپنی پرچھی ہے ڈرایا۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حاملتھیں اور جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو ان کاحمل ساقط ہو گیا۔اوران کا دیور (یا جیٹھ) بیٹھ گیا اورا پے ترکش میں سے تیرز مین پر جھٹک دیئے اور کہا واللہ جو محض میرے نز دیک آئے اس کو میں اپنے تیر کا نشانہ بنا تا ہوں آخر لوگ اس کے پاس سے لوٹ گئے اور ابوسفیان قوم کے پچھاور بڑے لوگوں کو لئے ہوئے آیا اور کہا اے مخص اینے تیروں کو روک کہ ہم تجھ سے کچھ بات چیت کریں۔اس نے تیرروک لئے اورابوسفیان آ کے بڑھااوراس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا تو نے سیدھی راہ اختیار نہیں گی ۔ تو اس عورت کو لے کر دن دہاڑے سب لوگوں کے سامنے لکلا ہے اور تحقیے ہماری مصیبت اور ذلت کا بھی علم ہے اور محمد (منافیق م) کی جانب ہے جیسی بربادی ہم پر آئی وہ مھی مجھے معلوم ہے ایسی حالت میں جب تو اس کی بیٹی کو اس کی جانب تھلم کھلا سب لوگوں کے سامنے ہمارے درمیان ے لے کر جائے گا تو لوگ مجھیں گے کہ بیروا قعہ بھی ای ذلت کے سبب سے رونما ہوا ہے جوہم پرمصیبت آئی ہے اور بیرکہ اس کا وقوع بھی ہمارے ضعف اور ہماری کمزوری کے سبب سے ہوا ہے اور اپنی عمر کی قتم! ہمیں اس گواس کے باپ سے رو کنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ جمیں کوئی انتقام مطلوب ہے لیکن (اس **وقت تو)** اس عورت کو لے کرتو لوٹ جا۔ یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہوجا ئیں اورلوگ یہ کہنے لگیں کہ ہم نے اس کولوٹا دیا ہے تو پھراس کو چیکے سے لے کرنگل جااوراس کواس کے باپ کے پاس پہنچادے۔ (راوی نے ) کہا کہ۔اس نے ویبا ہی کیا اور وہ چندروز وہیں رہیں یہاں تک کہ جب آوازیں خاموش ہو گئیں تو انہیں لے کروہ رات کے وقت نکلا اور انہیں زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں انہیں لئے موے رسول الله مظافیظم کے پاس آئے۔

ابن اسخق نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے یا بنی سالم بن عوف والے ابوضیمہ نے (بی بی) زینب کے واقعے کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعارا بوضیمہ کے ہیں۔

أَتَانِى الَّذِى لَا يَقُدُرُ النَّاسُ قَدُرَهُ لِنَّاسُ قَدُرَهُ لِزَيْنَبَ فِيهِمْ مَنْ عُفُوقِ وَمَأْ ثَمِ ميرے پاس وه شخص آيا (يااس واقعے کی خبر پنجی) جس کی جيسی قدر کرنا چاہئے لوگ اس کی واپی قدر نہيں کرتے وہ شخص (يا وہ واقعہ) زينب سے تعلق رکھنے والا ہے جوان لوگوں کے خلاف اور

(ان کی دانست میں ) گناہ تھا۔

و إِخْرَاجُهَا لَمْ يُخُزَ فِيهَا مُحَمَّدٌ عَلَى مَاء قَطْ وَبَيْنَنَا عِطْرُ مَنْشَمِ وه نينبكا (كمه عنه) ثكال لا نا تفاه جس مين محد (رسول الله مَلَّا الله عَلَى كَبِي طرح رسوا كَنْبين موكى ـ باوجوداس ك كه جنگى احكام نا فذ تصاور جم مين ان مين مخوس عطر مهك رباتها ـ وأمُسلى أبُوسُفْيَانَ مِنْ خِلْفِ ضَمْضَمُ وَمِنْ حَرْبِنَا فِي رَغْم أَنْفٍ وَمَنْدمِ اور ابوسفيان اليخ حليف ضمضم كم تعلق اور جم سال أبى مول ليخ كي سبب سے ذيل اور ناوم جو جكاتھا ـ

قَرَنَّا ابْنَهَ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمينِه بِذِى حَلَقٍ جَلْدِ الْصلاصِلِ مُحُكَمِ ہم نے اس کے بیٹے عمرواوراس کے حلیف کوحلقوں والی بڑی جھنکار والی مضبوط (زنجیر) میں جکڑ دیا۔

فَأَقْسَمتُ لَا تَنْفَكُ مِنَّا كَتَائِبٌ سَرَاةُ خَمِيسٍ فِى لُهَامٍ مُسَوَّمٍ پھر میں نے قتم کھالی کہ ہمار کے لشکر کی ٹولیاں لِشکر کے سردارایک خاص نثان والے عدد کثیر کے ساتھ ہمیشہ۔

تَرُوعُ غُرِيْشَ الْكُفْرِ حَتَّى نَعُلَّهَا بِخَاطِمَةٍ فَوْقَ الْأَنُوفِ بِمِيسَمٍ كَفَرَى لُولِيونَ وَالْحَ كَفَرِى لُولِيونَ كُودُراتِ رَبِينَ كَحَىٰ كَه بار بارحمله كركان كى ناكون بين داغ دينے والے آلے كے ذريع نكيل وال ديں گے۔

نُنَزِّلُهُمْ أَكْنَافَ نَجُدٍوَ نَخُلَةٍ وَإِنْ يُتُهِمُوا بِا الْنَحَيْلِ وَالَّرَجُلِ نُتَهِمِ الْمَعَدِ (سطح مرتفع) ونخله (تحجور بن) كے اطراف واكناف ميں ان سے مقابله كرتے رہيں گے اوراگروہ سواراور پيادوں كولے كرتہامه (نشيى زمين) ميں اتر جائيں تو ہم وہاں بھى نازل ہوں گے۔

بَدَ الدَّهْرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرُبُنَا وَنُلْحِقُهُمْ آثَارَ عَادٍ وجُرْهُم

لے (الف) میں ننووع زائے معجمہ ہے لکھا ہے جس کے متعلق حاشیہ (ب) میں لکھا ہے کہ وہ تحریف ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے بھی معنی بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی حرکت دینے اور موڑنے کے ہیں ۔لیکن نسخہ (ب ج د)راجح اور نسخہ (الف) مرجوح ہے۔ (احمرمحمودی) اب تک (ان سے مقابلہ کرتے رہیں گے ) یہاں تک کہ ہماراراستہ ہوجائے اور ہم انہیں عادو جرہم کے نشانات ہے ملادیں گے (یعنی بریادوہلاک کردیں گے)۔

وَيَنْدَمُ قَوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا عَلَى أَمْرِهُمْ وأَيُّ حِينٍ تَنْدُمِ اوروہ قوم اپنے کئے پر پچتائے گی جس نےمحد (رسول اللّٰمَنَالِلَّیْمُ کم) کی اطاعت نہ کی اور کیسے وقت وہ پچتائے گی (جبکہ پچتانا پچھکام نہ آئے گا)۔

فَأَبُلِغُ أَبَاسُفُيَانِ أِمَّا لَقِيتَهُ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصُ سُجُودًا وَتُسْلِم تواے مخاطب ) اگر تو ابوسفیان سے ملے تو تو اس کوہ پیام پہنچا دے کہ اگر تو خلوص کے ساتھ نہ جھکااور ہات نہ مانی تو۔

فَابُشِرُ بِخِزْيٍ فِي ٱلْحِيَاةِ مُعَجَّلٍ وَسِرُبالِ قَارٍ خَالِدًا فِي جَهَنَّم زندگی ہی میں فوری رسوائی و ذلت کی اورجہنم میں روغن قار کے ابدی لباس پہننے کی ابھی ہے خوشال مناب

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روا توں میں 'وسوبال نار'' بھی آیا ہے بعنی آگ کے کیڑے سینے کی۔ ابن ایخق نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف ہے مرا دعامر بن الحضری ہے جوقیدیوں میں تھا۔اور الحضری اورحرب بن اميه كے درميان معاہدہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف ہے مرا دعقبہ بن الحارث بن الحضری ہے اور عامر بن الحضری (جس کا ذکر ابن ایخق نے کیا ہے ) وہ تو بدر میں قتل ہو چکا تھا۔

اور جب وہ لوگ لوٹ گئے جوزینب کی جانب نکلے تھے اور ان سے اور ہند بنت عتبہ سے ملا قات ہوئی تواس نے ان سے کہا۔

آفِي السِّلْمِ آعُيَارًا جَفَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الْحَرُبِ اَشْبَاهَ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ کیاصلح وآشتی کی حالت میں (لوگ) بے و فائی اور شختی میں گدھوں کی طرح اور حالت جنگ میں حیض والیعورتوں کی طرح ہیں۔

اور جب کنانہ بن الربیع نے زینب کوان دونوں شخصوں کے حوالے کیا تو زینب کے متعلق اس نے کہا۔ عَجِبْتُ لَهِبَّارٍ وَ أَوْبَاشِ قَوْمِهِ يُرِيْدُونَ اِخْفَارِي بِبنْتِ مُحَمَّدِ میں ہباراوراس کی قوم کے اوباشوں سے جیران ہوں کہ وہ جا ہتے ہیں کہ محد (مَنْاتَیْمُ اُلْمُ کُلُور) کی بیٹی کے ساتھ جومیرامعاہدہ ہے وہ تو ڑ دیا جائے۔ وَلَسْتُ أَبَالِي مَا حَيِيْتُ غَدِيدَهُمْ وَمَا اسْتَجْمَعَتْ قَبْضًا يَدِى بِالْمُهَنَّدِ اور جب تک میں زندہ ہوں ان کی بڑی تعداد کی کوئی پروانہیں کرتا جب تک کہ میرا ہاتھ ہندی تلوارکومضبوطی ہے تھا ہے ہوئے ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بکیر بن عبداللہ بن الاشج سے اور انہوں نے سلیمان بن بیار ہے اور انہوں نے ابوا بخق نے الدوی ہے ابو ہر رہے کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا نِے ایک جماعت روانہ فر مائی جس میں میں بھی تھااورہمیں حکم فر مایا تھا۔

إِنْ ظَفِرْتُهُ بِهَبَّارِ بُنِ الْآسُودِ أَوِ الرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِي سَبَقَ مَعَهُ اللَّي زَيْنَبَ فَحَرِّقُو هُمَا بِالنَّارِ. ''اگرتم ہبار بن الاسود پریااس دوسر ہے تحص پر جواس کے ساتھ زینب کی جانب بڑھاتھا قابویاؤ توان دونوں کوآ گ ہے جلا دؤ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق نے اس دوسر ہے تخص کا نام اپنی روایت میں بتایا ہے کہ وہ نافع بن عبد فيستفا

(ابن الحق نے) کہا کہ جب دوسرادن ہواتو آپ نے ہماری جانب کہلا بھیجا کہ: إِنِّي قَلْ كُنْتُ امَرُتُكُمْ بِتَحْرِيْقِ هَلَايُنِ الرَّجُلَيْنِ إِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا ثُمَّ رَايَتُ انَّهُ لَا يَنْبَغِي لِآحَدِ أَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُو هُمَا.

'' بے شبہہ میں نے حمہیں ان دونوں آ دمیوں کے متعلق حکم دیا تھا کہ اگرتم ان کو گرفتار کرلوتو جلا دینا۔اس کے بعدمیری بیرائے ہوئی ہے کہ اللہ کے سواکسی شخص کے لئے بیہ بات سز اوار نہیں کہ وہ آگ کی سزاد نے اس لئے اگرتم ان پر قابویا وَ تو انہیں قبل کر دینا''۔

ابوالعاص بن الربيع كااسلام

ابن اسخق نے کہا کہ اس کے بعد ابوالعاص مکہ میں رہے اور ( بی بی ) زینب رسول الله منافقید کے یاس مدینہ میں رہیں کہ اسلام نے ان دونوں میں تفریق کردی تھی یہاں تک کہ فتح ( مکہ ) کے پچھروزیہلے ابوالعاص شام کی جانب تجارت کے لئے نکل گئے اور یہ خودا ہے مال کے لحاظ ہے بھی بے فکر تھے اور قریش کے بہت ہے ا فراد نے بھی تجارت کے لئے اپنے مال دیئے تھے۔ جب وہ اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اورلوٹ کر آنے يرت ابن بشام چه صددوم

لگےتو رسول اللَّه مَنْاعَتُونِمُ کی روانہ کی ہوئی جماعت کےلوگوں نے انہیں ملالیا اور جو کچھان کے ساتھ تھا وہ لےلیا لکن پیخود بھاگ نکلےاورگرفتار نہ ہوسکے۔وہ جماعت جب ان سے حاصل کیا ہوا مال لے کر (مدینہ ) آگئی تو ابوالعاص بھی رات کی تاریکی میں رسول اللّٰه مُثَاثِیَّتُم کی صاحبز ادی زینب کے پاس آ گئے اوران سے پناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں پناہ دے دی۔اور بیا ہے مال کی طلب کے لئے آئے تھے۔ یزید بن رو مان کے بیان کے موافق جب رسول الله منافقة المسح كي نماز كے لئے برآ مدہوئے اور آپ نے تكبير فر مائي تو اور لوگوں نے بھي تكبير کہی ( یعنی سب کے سب نماز پڑھنے لگے ) (اس وقت ) زینب نے عورتوں کے چبو تر ہے ہے بلندآ واز ہے کہالوگو! میں نے ابوالعاص بن الربیع کو پناہ دی ہے۔ ( راوی نے ) کہا کہ۔ پھر جب رسول اللہ مثلی تینی کے سلام پھیرالوگوں کی جانب توجہ فر مائی تو فر مایا:

أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ.

''لوگو! کیا(وہ)تم نے بھی سنا جومیں نے سنا ہے''۔

لوگوں نے کہاجی ہاں۔فرمایا:

آمَا وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمُ إِنَّهُ يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَدْنَاهُمْ.

" سن لواس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مجھے کسی بات کاعلم نہ تھا یہاں تک کہ میں نے وہ (آواز) سنی جس کوتم نے بھی سا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابل ان میں ایک ادنی صحف بھی پناہ ویتا ہے۔(پناہ دینے کاحق رکھتا ہے)''۔

پھررسول الله مُنگافیکی واپس (بیت الشرف میں ) اپنی صاحبز ادی کے پاس تشریف لے گئے تو فر مایا: أَيْ بُنَيَّةُ اكْرِمِيْ مَثُوالهُ وَلَا يَخُلُصَنَّ النَّكِ فَانَّكَ لَا تَحِلِّينَ لَهُ.

'' بیٹی اس کی خاطر داری کرنا اور اس کوایئے ساتھ خلوت میں نہ آنے دینا کیونکہ تم اس کے لئے حلال نہیں ہو''۔

ا بن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبد اللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ رسول الله منافقی منے اس جماعت ہے جس نے ابوالعاص کا مال لے لیا تھا کہلا بھیجا کہ:

إِنَّ هَٰذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ آصَبْتُمْ لَهُ مَالًا فَإِنْ تُحْسِنُوا وَ تَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَانَّا نُحِبُّ ذَٰلِكَ.

'' پیخض ہم ہے جوتعلق رکھتا ہےاس کا توحمہیں علم ہی ہےاورا بتم نے اس کا مال لے لیا ہے تو

يرت ابن بشام ه حددوم

اگرتم أس كے ساتھ نيك سلوك كروا وراس كا مال اے لوٹا دوتو ہميں ہے بات پسنديدہ ہے''۔ وَإِنْ آبِيتُمْ فَهُوَ فِي اللَّهِ الَّذِي آفَاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ آحَقُّ بِهِ.

''اوراگرتم (ایبا کرنے ہے) انکار کروتو تم کواس کا زیادہ حق ہے۔ کیونکہ وہ (مال) اللہ کی راہ میں (آ گیا) ہے جس نے وہ تہمیں غنیمت میں عنایت فر مایا ہے''۔

آخران لوگوں نے کہایارسول اللہ (ایبانہ ہوگا) بلکہ ان کا مال انہیں واپس کردیں گے۔اور انہوں نے ان كا مال انہيں لوٹا ديا يہاں تك كەكو ئى شخص ڈول لاتا كوئى مشك لاتا كوئى لوٹا لاتا اوركوئى نيز ھےسر دالى لكڑى لا ر ہاتھا جو گھڑیوں کے اٹھانے کے لئے ان میں لگائی جاتی ہے یہاں تک کہان کا تمام مال انہیں واپس کر دیا گیا اوراس میں ہےان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی۔اس کے بعدوہ انہیں مکہاٹھا لے گئے اور قریش کے ہرا یک سامان والے کواس کا سامان اور جس نے تجارت میں حصہ لیا تھا اس کواس کا حصہ ا دا کر دیا پھرانہوں نے کہا۔اے گروہ قریش! کیاتم میں ہے کی کا کچھ مال میرے یاس رہ گیا ہے۔انہوں نے کہااللہ تنہیں جزائے خیردے کچھ باتی نہیں رہااور ہم نے تم کو پوراحق ادا کرنے والا اورشریف پایا۔ ( تق) انہوں نے کہا میں گوا ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ واللہ مجھے آپ کے یاس اسلام اختیار کرنے ہے کوئی امر مانع نہ تھا بجز اس خوف کے کہتم خیال کرنے لگو کہ میں نے صرف تمہارا مال کھا جانا حایا۔ پس (اب) جبکہ اللہ نے تمہارے مالوں کوتم تک پہنچا دیا اور مجھے اس سے فراغت ہوگئی تو میں نے اسلام اختیار کرلیا۔ پھروہ نکلے اور رسول اللّٰهُ ظَافِیْتُم کے پاس آئے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے داؤ دبن الحصین نے عکرمہ ہے ابن عباس کی حدیث بیان کی ۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُثَاثِثِ بنائے نینب کوان کی زوجیت میں پہلے ہی کے نکاح کے لحاظ ہے دے دیا اور کسی طرح کی تحدید نہیں گی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ ابوالعاص جب شام ہے مشرکوں کے مال لے کر آئے توان ہے کہا گیا کہ مہیں اسلام اختیار کرنے کی جانب رغبت ہے اس شرط پر کہ بیتمام مال تم لے لو کیونکہ یہ شرکوں کے مال ہیں تو ابوالعاص نے کہا کہ میں اپنے اسلام کی ابتدا اپنی امانت میں خیانت کر کے کروں تو کس فدر برا ہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبدالوارث بن سعیدالتوری نے داؤ دبن الی ہند سے عامرات علی روایت ای طرح بیان کی جس طرح ابوعبیدہ نے ابوالعاص کے متعلق (مذکورہُ بالا) روایت بیان کی۔ ابن ایخق نے کہا کہ بغیر فدیہ لئے جن قیدیوں کوبطور احسان کے چھوڑ دیا گیاان میں ہے جن کے نام

ہمیں بتائے گئے ہیں وہ بی عبد شمس بن مناف ہیں ہے ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد الفتس بن عبد مناف ہیں ہا ابعد اس کے کہ زینب بنت رسول الله مَنَّا اللهُ عَلَیْ اِن کا فدید مناف ہیں جن پر رسول الله مَنَّا اللهُ عَلَیْ اِن کا فدید روانہ کیا تھا۔ اور بی مخز وم بن یقظ ہیں ہے المطلب بن حطب بن الحارث بن عبید بن عمر بن مخز وم تھا جو بن الحارث الخز رج میں سے ایک شخص کا لڑکا تھا وہ انہیں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی قوم سے جاملا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس بن نجاروالے ابوا یوب نے خالد بن زیدکو گرفتار کیا تھا۔

ابن آئخق نے کہااور شیلی بن ابی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم وہ اس کے لوگوں میں چھوڑ دیا گیااور جب کوئی اس کے لئے فدینہیں لایا تو اس سے اقر ارلیا کہ وہ اپنا فدیپنو د بھیج دیے گااوراس کو چھوڑ دیا تو اس نے انہیں کچھ بھی ادانہ کیا تو حسان بن ثابت نے اس کے متعلق کہا۔

وَمَا كَانَ صَيْفِتَى لِيُوْفِي اَمَانَةً قَفَا تَعْلَبٍ اَعْيَا بِبَعْضِ الْمَوَادِدِ صفی ایبا شخص تو تفانہیں کہ امانت پوری اداکر تاوہ تو لومڑی کی گردن (کے مانند) تفاجو پانی پینے کے مقام پر تھک گئی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت ان کے ابیات میں سے ہے۔

وَانْتَ امْرُوْ تَدُعُوْا إِلَى الْحَقِّ وَالْهُداى عَلَيْكَ مِنَ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ اور آپ (كى سَچائى) پر اور آپ ايسے خص بين كه سچائى اور سيدهى راه كى جانب بلاتے بين اور آپ (كى سچائى) پر عظمت والے الله كى جانب سے گواه موجود بين ۔

وَأَنْتِ لِمُرُوْ بُوِّئُتَ فِيْنَا مَبَاءَ ةً لَهَا دَرَجَاتٌ سَهْلَةٌ وَصُعُوْدُ

کرد این بشام یه صددوم کرد ۲۱۸ کیکی کار ۱۳۱۸ کیکی کیکی کار ۱۳۱۸ کیکی کار ۱۳ کا

اورآ پالیے محض ہیں کہ ہم میں آپ نے ایبا مقام حاصل فر مالیا ہے جس کی سیرھیوں پرچڑ ھنا (ایک لحاظ سے) نہایت آسان اور (ایک لحاظ سے) نہایت مشکل ہے۔

فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبْتَهُ لَمُحَارَبٌ شَقِيٌّ وَمَنْ سَالَمْتَهُ لَسَعِيْدُ آپ کی حالت رہے کہ آپ جس سے نبر د آ ز ماہوں وہ بدنصیب دشمن ہےا درجس ہے آپ صلح فر مالیں وہ خوش نصیب ہے۔

وَلَٰكِنُ إِذَا ذَكِّرُتُ بَدْرًا وَٱهْلَهُ ۚ تَٱوَّبَ مَابِي حَسْرَةٌ وَقُعُوْدُ کیکن مجھے جب بدراور بدروالوں کی یا دولائی جاتی ہے۔تو حسرت وکم ہمتی جو مجھے میں موجود ہے وہ جھ کھر لیتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہاس روزمشرکوں کا فدیہ جار ہزار درہم ہے ایک ہزار درہم تک تھا۔لیکن جس شخص کے پاس کچھ نہ تھا تو رسول اللّٰه مُنْاتِقَيِّمْ نے اس پراحسان فر مایا۔

# عميربن وہب كااسلام

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدروالے قریش کی مصیبت کے بچھ ہی دن بعد مقام حجر میں عمیر بن وہب ابحی صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں ہے ایک شیطان تھا جو رسول الله مَثَاثِیْتُمُ اور آپ کے اصحاب کوتکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور جب تک آپ مکہ میں تھے اس کی طرف سے ان لوگوں کی تختیوں ہی ہے ثمہ بھیڑ ہوتی رہی اوراس کا بیٹاو ہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کو بی زریق کے ایک شخص رفاعہ بن رافع نے اسپر کیا تھا۔

ا بن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہاس نے بدر کے گڑھے والوں اوران کی مصیبت کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا کہ واللہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔عمیر نے کہا واللہ تو نے سے کہا۔ من واللہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کے اوا کرنے کی میرے پاس کوئی صورت نہیں اور بال بیچے نہ ہوتے جن کے بر باد ہوجائے کا اپنے بعد مجھے خوف ہے تو سوار ہو كرمحمد كى طرف (اس لئے ) جاتا كداس كونل كردوں كيونكہ مجھےان كے ياس جانے كے لئے ايك (بير) سبب بھی ہے کہ میرالز کاان کے پاس قید ہے۔

(راوی نے ) کہا۔ تو صفوان نے اس کوغنیمت جانا اور کہا میں اس قرض کوتمہاری جانب ہے اوا کر دیتا

ہوں اور تیرے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ رہیں گے ہیں ان کی مدد کرتا رہوں اور تیرے بال کی کوئی شئے آئی نہ ہوگی جوان کو وینے سے عاجز رہوں عیبر نے اس سے کہا ایسا ہی کروں گا۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار تیز کرنے کے لئے دی۔اوروہ اس کے لئے تیز کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور ان کے درمیان (جنگ) بدر ہی کے متعلق با تیں کر رہے بعد وہ چلا اور مدینہ آیا۔ عمر بن الخطاب پچھ مسلمانوں کے درمیان (جنگ) بدر ہی کے متعلق با تیں کر رہے سے اور اللہ نے انہیں جوعزت عطافر مائی اور ان کے دشمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کر رہے سے کہ یکا کیک عمر نے عمیر بن وہب کو اس وقت و یکھا جب اس نے اپنا اونٹ مجد کے درواز سے پر بٹھا یا اور تھے کہ یکا کیک عمر نے موئے تھا۔ تو عمر نے کہا کہ واللہ یہ کتا اللہ کا دشمن کوئی بدی لئے بغیر نہیں آیا ہے۔ یہ وہی صفحت بس نے ہمارے درمیان (جنگ کے لئے ) ابھا را ہے اور بہی وہ ہے جس نے بدر کے دوز ہماری تعداد کا تخمینہ بس نے ہمارے درمیان (جنگ کے لئے ) ابھا را ہے اور بہی وہ ہے جس نے بدر کے دوز ہماری تعداد کا تخمینہ بی ان لوگوں کو بتایا تھا۔ پھر عمر رسول اللہ مائی اللہ گا درمی کی یا رسول اللہ ایہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنی تلوار حمائل کئے ہوئے آیا ہے۔ فر مایا:

فادخله عَلَى " "اے اندرمیرے پاس لاؤ"۔

(راوی نے) کہا۔ تو عمر آئے اوراس کی تلوار کے جمائل کواس کی گردن ہی ہیں اس کے گریبان سے ملا کر پکڑلیا اور آپ کے ساتھ جوانصار تھے ان سے کہا اس کورسول اللہ مثالی تی کے پاس اندر لے چلوا ور آپ کے پاس اندر لے چلوا ور آپ کے پاس اندر کے متعلق اس ضبیث سے احتیاط کرو کہ بیشخص بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس کورسول اللہ مثالی تی تھے کے اور جب رسول اللہ مثالی تی تھے نے اس کا دخلہ فر مایا کہ عمر اس کواس کی تموار کے جمائل کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں تو فر مایا:

أَرْسِلُهُ يَا عُمَرُ أُذُنُ يَا عُمَيْرُ. "اعمراس كوچهور دو\_اعميرنزي آو"-

تووہ نزیک گیااور اَنْعِمُواْ صَبَاحًا یعنی تنہارا دن اچھا گزرے کہااور بیز مانۂ جاہلیت کا آپس کا سلام تھا۔ تورسول اللّٰه مَنْ اللّٰیُظِیْمِ نے فرمایا:

قَدُ أَكُرَ ثَمَنَا اللَّهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِّنْ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ بِالسَّلَامِ تَحِيَّةِ أَهُلِ الْجَنَّةِ.

''اے عمیر ہمیں اللہ نے ایک ایسی دعا کی عزت عطافر مائی ہے جو تمہاری دعا ہے بہتر ہے اور وہ سلام ہے جو جنت والوں کی دعاہے''۔

اس نے کہا سنے واللہ اے محمر (مَنْ اللَّهِمُ ) میں اس سے بہت کم زمانے سے واقف ہول فرمایا:

فَمَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَيْرُ " "ا عمير مهيل كولى چيزلائى بـ"-

كہا ميں اس قيدى كے لئے آيا ہوں جو آپ لوگوں كے پاس گرفتار ہے۔اس كے متعلق احسان كيجئے \_فرمايا:

فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِی عُنُقِكَ. "پھر بیتلوارتمہارے گلے میں کیوں ہے۔"
اس نے کہااللہ ان تلواروں کا ستیانا س کرے وہ کچھ بھی کام آئیں فرمایا:
اُصْدِ قَنِی مَالَّذِی جِنْتَ لَهُ. "مجھ ہے چے کہ دو کہ تم س لئے آئے ہو"۔
اس نے کہا میں بجزاس کے اور کسی کام کے لئے نہیں آیا۔ فرمایا:

بَلُ قَعَدُتَ أَنْتَ وَصَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةً فِي الْحِجُو فَذَكُونُهُمَا أَصْحَابَ الْقَلِيْبِ مِنْ قُرَيْشٍ

ثُمَّ قُلْتَ لَوُلَا دِیْنَ عَلَیَّ وَعِیَالٌ عِنْدِی لَخَوَجُتُ حَتَّی أَقْتُلَ مُحَمَّدًا فَتَحَمَّلَ لَكُ فَوَاللَّهُ حَاثِلٌ بَیْنِی وَبَیْنَ ذَلِكَ.

صَفُوانُ بُنُ اُمَیَّةً یَدِیْنِكَ وَعِیَالِكَ عَلَی اَنُ تَفْتُکنِی لَهٔ وَاللَّهُ حَاثِلٌ بَیْنِی وَبَیْنَ ذَلِكَ.

"کیوں نہیں ہے مفوان بن امیہ کے ساتھ جربیں بیٹے تھے اورتم دونوں نے قریش کے گڑھے میں پڑے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعدتم نے کہا کہ اگر مجھ پرقرض نہ ہوتا اور میر ب پاس بال نیچ نہ ہوتے تو میں نکاتا تا کہ میں مجھ کوتل کروں تو صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض اور تمہارے قرض اور تمہارے بول کا بارا ہے ذے لیا۔ اس شرط پر کہتم اس کی خاطر مجھے قتل کردو۔ حالانکہ اللّٰہ میرے اور (تمہارے) اس (اردے کی جمیل) کے درمیان حائل ہے۔ (بیعنی تم ایٹ اس ارادے کو پورانہیں کر سکتے)"۔

فَقِهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ وَاقْرِنُوهُ الْقُرْآنَ وَاطْلِقُو اللهُ اَسِيْرَة.

''ا ہے بھائی کوفقہ کی تعلیم دواورانہیں قرآن پڑھاؤاوران کی خاطر سے ان کا قیدی رہا کردو''۔
اور سب نے ویبا ہی کیا۔ پھرانہوں نے کہایا رسول اللہ میں اللہ کے نور کے بجھانے میں کوشاں تھا
اور جولوگ اللہ عزوجل کے دین پر تھے ان کی ایڈ ارسانی میں بہت سخت تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے
اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اورانہیں اللہ اوراس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاؤں تا کہ اللہ انہیں سیدھی
راہ پرلائے ورنہ انہیں ان کے این پرر ہے کی صورت میں تکلیفیں دوں جس طرح آپ کے اصحاب کوان

کے اپنے دین پررہنے کی صورت میں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ (راوی نے) کہا آخر رسول الله منگا تی آئے نہیں اجازت دی اور وہ مکہ چلے گئے اور جب عمیرابن وہب ( مکہ ہے ) نکلے تھے تو (وہاں) صفوان (لوگوں ہے ) کہدر ہاتھا کہ (لوگو!) خوش ہوجاؤ کہ اب چندروز میں ایک ایسے واقعے کی خبر آئے گی کہ تہبیں بدر کا واقعہ بھلا دے گی اور صفوان (مدینہ ہے آنے والے) قافلے والوں ہے اس کے متعلق دریا فت کرتا رہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے ان کے اسلام لانے کی خبر سائی ۔ تو اس نے شم کھالی کہ وہ ان سے نہ بھی کوئی بات کرے گا اور نہ انہیں بھی کوئی نفع پہنچائے گا۔

ابن آمخق نے کہا کہ جب عمیر مکہ آئے اور اسلام کی دعوت دینے کے لئے وہاں رہ گئے جوان کی مخالفت کرتا اسے سخت ایذ ائیں دینے لگے تو ان کے ہاتھوں بہت سے لوگوں نے اسلام اختیار کیا۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ممیر بن وہب یا الحارث بن ہشام ان دونوں میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بدر کے روز ابلیس کو دیکھا کہ اپنی ایڑیوں کی جانب لوٹ کر جارہا ہے تو کہا کہ اے سراقہ کہاں جارہے ہوا دراللہ کے دشمن نے (سراقہ کی) شکل اختیار کی تھی۔ وہ تو چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ وَادْ نَتَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَادٌ لَّكُمْ ﴾ "اور (وہ وقت یا دکرو) جبکہ شیطان نے ان کے کام ان کے لئے اچھے کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے کوئی آج تم پرغالب ہونے والانہیں ہے اور میں تمہارا ساتھی ہوں''۔

اور بیان فر مایا کہ ابلیس نے انہیں دھوکا دیا اور سراقہ بن مالک بن بعثم کے مشابہ بن کر پہنچا جبکہ ان لوگوں نے اپنے اور بنی بکر بن مناق بن کنانہ کے درمیانی تعلقات اور اس جنگ کا ذکر کیا تھا جوان کے درمیان تھی اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ الْفِنْتَانِ ﴾

'' جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں''۔

اور اللہ کے دشمن نے اللہ کے لشکر فرشتوں کو دیکھا جن کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول اور ایمان داروں کے ان کے دشمن کے مقابل میں مد د کی تو:

﴿ نَكُصَّ عَلَى عَقِبَيُهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِئْ مِنْكُمْ إِنِّي أَدِي مَالَا تَرَوُنَ ﴾ ''ا پی ایزیوں کی جانب لوٹ گیااور کہا میں توتم ہے الگ ہوں میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھ رہے ہو''۔ اور دشمن خدانے سے کہا کہاس نے وہ چیز دیکھی جوانہوں نے نہیں دیکھی اور کہا:

﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

" میں تو اللہ ہے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزادینے والا ہے''۔

غرض مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسے ہر منزل میں سراقہ کی صورت میں دیکھتے تھے۔اوراسے اجنبی شبچھتے تھے حتیٰ کہ جب بدر کاروز ہوااور دونوں جماعتوں میں ٹم بھیٹر ہوئی تو وہ الٹے پاؤں لوٹ گیا۔غرض وہ آئبیں (مقام جنگ تک)لایااوران کو بے یارچھوڑ دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''نکص'' کے معنی رجع کے ہیں یعنی لوٹ گیا۔ بنی اسید بن عمرو بن تمیم میں سے ایک فخص اوس بن حجرنے کہا ہے۔

نگصْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ثُمَّ جِنْتُمْ تَرَجُّوْنَ اَنْفَالَ الْخَمِيْسِ الْعَرَمُومِ تَرَجُّوْنَ اَنْفَالَ الْخَمِيْسِ الْعَرَمُومِ تَم بَحِيكِ پاوَلوث كَاور پھر بڑے بھارى تشكرى غنيمت كى اميدكر كة گئے۔

اور سے بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ حسان بن ثابت نے کہا:

قُوْمِی الَّذِیْنَ هُمُ آوَوُا نَبِیَّهُمُ وَصَدَّقُوْهُ وَ أَهْلُ الْآرُضِ كُفَّارُ مِی فَقَارُ مِی فَقَارُ میری قوم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو پناہ دی اور ان کی تصدیق ایسی حالت میں کی کے زمین والے کا فرتھے۔

اِلَّا خَصَائِصَ أَقُوَامٍ هُمُ سَلَفٌ لِلصَّالِحِیْنَ مَعَ الْأَنْصَارِ أَنْصَارُ اللَّالِوِیْنَ مَعَ الْأَنْصَارِ أَنْصَارُ (ان لوگوں کے) خصائص ان لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں جوان کے پیشرو تھے۔ (بیلوگ) نیکوں کی مددکرنے والے ہیں۔

مُسْتَبْشِدِیْنَ بِقَسْمِ اللهِ قَوْلُهُمْ لَمَّا أَتَاهُمْ كَرِیْمُ الْأَصْلِ مُخْتَارُ جبان کے پاس شریف النسب برگزیدہ (نبی) آیا تو وہ خداکی تقسیم پرخوش ہوگئے۔ (کہان کو بیہ سعادت حاصل ہوگئی)۔

أَهْلاً وَسَهُلاً فَفِي أَمِنُ وَفِي سَعَةٍ نِعْمَ النَّبِيُّ وَ نِعْمَ الْقَسْمُ وَالْجَارُ اوران كا قول آهُلاً وَّسَهُلَا تَفْالِعِن آ بِ كَ لِحَ بَى مقام بزاواراور آرام ده بَ آب امن و كثانش ميں رئيں گے۔ نبي بھي اچھا ہے اور (ہمارا) نصيب بھي اچھا اور پڑوس بھي اچھا ہے۔ فَأَنْزَلُوهُ بِدَارٍ لَا يَخَافُ بِهَا مَنْ كَانَ جَارَهُمْ دَارًا هِيَ الدَّارُ انہوں نے آپ کوایسے مقام پرا تارا جس میں کسی طرح کا خوف وخطرنہیں جو شخص ایسے لوگوں کا ہمسایہ ہوتو ایبا ہی گھر گھر ( کہا جانے کامستحق) ہے۔

وَقَاسِمُوْهُمْ بِهَا الْأَمُوالَ إِذْ قَدِمُوا مُهَاجِرِيْنَ وَقَسْمُ الْجَاحِدِ النَّارُ جب وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنے پڑ وی کوحصہ دار بنالیا اورمنکر کے نصیب میں توآگے۔

سِرْنَا وَسَارُوْا اِلَى بَدُرٍ لَحْيِنِهُمْ لَوْيَعُلَمُوْنَ يَقِيْنَ الْعِلْمِ لَا سَارُوْا ہم بھی چلے اور وہ بھی بدر کی طرف اپنے موت (کی پیش قدمی) کے لئے چلے اگر انہیں (موت) کا بھینی علم ہوتا تو (بدر کی جانب) نہ چل کھڑے ہوئے۔

دَلَّاهُمْ بِغُرُورٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ إِنَّ الْخَبِيْثَ لِمَنْ وَالَّاهُ غَوَّارُ انہیں وہ فریب ہےراہ بتا تالا یا اور اس کے بعد اس نے دوتی چھوڑ دی۔ای بلید کی حالت ہی ہیہ ے کہ جو محض اس سے بارانہ کرے وہ اس کو دھو کا دینے والا ہے۔

وَقَالَ إِنِّي لَكُمْ جَارٌ فَأَوْرَدَهُمْ شَرَّ الْمَوَارِدِ فِيْهِ الْخِزْيُ ۖ وَالْعَارُ اوراس نے کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں اور انہیں ایسے گھاٹ پر لا اتارا جو تمام گھاٹوں میں بد ترین تھا جس میں ذلت ورسوائی ہی تھی۔

ثُمَّ الْتَقَيْنَا فَوَلَّوْا سَرَاتِهِمْ مِنْ مُنْجِدِيْنَ وَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ غَارُوْا پھر جب ہم ایک دوسرے ہے ل گئے تو وہ اپنے بہترین افرا دکو چھوڑ کرپیٹے پھیر کے بھا گے اور ان میں ہے بعض تواو نچے مقامات پر (چلے گئے )اور بعضوں نے شیمی زمینوں میں (پناہ لی)۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان کا قول 'لما تا ہم کریم الاصل مختار' ابوزید انصاری نے سایا ہے۔

## قریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے

ابن اسخق نے کہا کہ قریش میں کھانا کھلانے والے شاخ بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے العباس بن عبدالمطلب تص\_اور بنى عبرتمس بن عبد مناف ميس سے عتب بن رسيد بن عبرتمس تفاراور بني نوفل بن عبد مناف میں ہے الحارث بن عامر بن نوفل اور طعیمہ بن عدی بن نوفل یہ دونوں باری باری سے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے ابوالبختری ابن ہشام بن الحارث بن اسداور حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد باری باری سے اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے النضر بن الحارث بن کلد ۃ بن علقمہ بن عبد مناف ابن عبدالدار۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے النضر بن الحارث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد مناف کہا ہے۔

ابن استخق نے کہا کہ اور بن مخزوم بن یقظ میں سے ابوجہل ابن ہشام ابن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔ اور بن سجح میں سے المجاج بن مخزوم ۔ اور بن سجح میں سے المجاج بن عامر بن حذ افد بن جمح ۔ اور بن سم بن عمر و میں سے المجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سم کے دونوں بیٹے نبیہ ومنیہ باری باری سے ۔ اور بن عامر بن لوی میں سے سہیل بن عامر بن عبدود بن نصر بن ما لک ابن حسل بن عامر

''سيرة ابن ہشام كانواں جزختم ہوا''۔



ابن ہشام نے کہا مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بدر کے روزمسلمانوں کے ساتھ گھوڑوں میں مرفعہ بین ابی مرفعہ العنوی کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام سیل تھا۔اور المقداد بن عمر والبہرانی کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام بعزجہ تھا اور بعضوں نے کہاہے کہ سجد تھا۔اور الزبیر بن العوام کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام الیعسو بے تھا۔



ابن آمخق نے کہا کہ جب واقعہ بدرختم ہو چکا تو اللہ نے اس کے متعلق قر آن میں سے سور ہُ انفال پوری کی پوری نازل فر مائی:

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُو اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُو اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴾ أَطِيعُو اللّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴾

''(اے نبی) جھے ہیاوگ مال غنیمت کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہہ کہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے اس لئے اللہ سے ڈرواور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔اور اللہ اور اس کی بات مانواگرتم ایماندار ہو''۔

عباد بن صامت ہے آیت انفال کے متعلق دریافت کیا جاتا تھا تو مجھے جو خبر معلوم ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گروہ اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی جبکہ بدر کے روز ہم نے مال غنیمت کے متعلق اختلاف کیا تو اللہ نے اسے ہمارے اختیار سے لے لیا جب کہ اس کے متعلق ہمارے اخلاق مجڑ گئے اور

کر ۲۲۵ کے صدور کے کہا کہ کا کہ کا کہ کا کہا کہ کا کہ ک

اے اس نے اپنے رسول مَثَلِّ اللَّيْزَ لِم كَا بِاب لوٹا دیا۔ اور آپ نے اے ہمارے درمیان مساوی عن بوا وققهم فرما دیا یمن بواء کے معنی علی السواء ہیں ۔ یعنی برابر برابر ۔ اوراس میں اللہ کا تقویٰ اوراس کی اطاعت اوراس کے رسول مَثَاثِينَا کَمَا اطاعت اورآ پس کے تعلقات کی درسی تھی۔

اس کے بعد ان لوگوں کی حالت اور رسول الله منافیقیم کے ساتھ ان کے اس وقت کے نکلنے کی کیفیت بیان فر مائی جب کہ انہیں معلوم ہوا کہ قریش بھی ان کی جانب چل پڑے ہیں۔ بیتو صرف قافلے کے ارادے ہے غنیمت کی امید میں نکلے تھے۔تو فرمایا:

﴿ كَمَا أَخُرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾

"جس طرح تیرے پروردگارنے تجھے تیرے گھرے (ایک امر) حق کے ساتھ نکالا حالانکہ ایمان داروں کا ایک گروہ (اے) ناپند کررہا تھا۔ تجھ ہے (امر) حق میں اس کا ظاہر ہوجانے کے بعد جھڑتے ہیں۔ گویا وہ موت کی جانب ہانکے جارہے ہیں اور وہ (اس موت کو) دیکھے رے یں '-

یعنی دشمن کے مقابلے کو ناپند کرنے 'اور قریش کے چل پڑنے کی خبر جوانہیں ملی تھی اس کے نہ مانے '

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآنِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ ''اور (یا دکرواس وفت کو) جبکہ اللہ تم ہے وعدہ کرتا ہے کہ دوگر وہوں میں ہے ایک بے شبہہ تمہارے لئے (مقرر کرویا گیا) ہے۔اورتم چاہتے کہ قوت ندر کھنے والا گروہ تمہارے (مقابلے كى كتيون

یعنی غنیمت مل جائے اور جنگ نہ ہو:

﴿ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ ''اوراللّٰہ جا ہتا ہے کہا ہے کلمات کے ذریعے حق کواستحکام دے اور کا فروں کے پیچھے رہنے والوں 

لعنی بدر کے اس واقعے کے ذریعے قریش کے سور ماؤں اوران میں سے سر داروں کے ساتھ ن**ڈ بھیڑ کرادے۔** ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ "جبرتم اين يروردگارے امداد طلب كررے تے"۔ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُم ﴿ ﴾ "تواس نے تمہاری دعا قبول كرلى "۔

تمہاری دعا اوررسول اللّمَنَا لَيْنَا كُلُومَ كَا عَا كے سب ہے:

﴿ أَيِّي مُمِدُّ كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنهُ ﴾ '' کہ میں تمہیں لگا تارا یک ہزار فرشتوں کے ذریعے امداد دینے والا ہوں (اس وقت کو یا دکرو)

جبکہ چھار ہی تھی تم پراونگھ (بن کر)اس کی جانب کی بےخو فی''۔

یعنی میں نےتم پرامن و بےخونی اتاری حتی کہتم کسی ہے نہ ڈرکرسو گئے:

﴿ وَ يُنزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾

''اور (اس وفت کو یا دکرو) جب که وه آسان ہے تم پر بارش نازل فر مار ہاتھا''۔

اس بارش کا ذکر فر مار ہاہے جوای رات ہوئی اوراس نے مشرکوں کوچشموں کی جانب بڑھنے ہے روک دیا۔اورمسلمانوں کوان کی جانب بےروک ٹوک راستال گیا:

﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذُهبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ '' تا کہ تہبیں اس (یانی) کے ذریعے یاک صاف کر دے۔اور شیطان کی گندگی تم ہے دور کر دے۔اورتا کہتمہارے دلول کوقوی بنادے اوراس کے ذریعے تمہارے قدم جمادے'۔ یعنی تمہارے دلوں سے شیطانی شکوک دور کر دے۔ کہ وہ انہیں ان کے دشمنوں سے ڈرار ہا ہے تھا۔ اوران کے لئے زمین کو بخت بنادیا تا کہوہ اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں سبقت كركے بینج گئے۔ پھر فر مایا:

﴿ إِذْ يُوْحِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَيِّي مَعَكُمْ ﴾

'' جبکہ تیرا پروردگا رفرشتوں کی جانب وحی فر مار ہاتھا کہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں''۔

﴿ فَتُبَتُّو الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ "اس لئے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا انہیں تابت قدم رکھو'۔ يعني ايماندارول كي ايداد كرو:

﴿ سَأَلْقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا اللهَ وَ رَسُولُهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ''عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ پس گر دنوں پر

ل (الفجو) میں 'یغشاکم'' ہے۔اور (ب) میں 'یغشیکم'' ہے۔کلام مجید میں دونوں روایتیں ہیں۔ (احمر محمودی) ع (الفع و) مين وانولت عليكم " ب-اور (ب) مين ينول عليكم" باور يمي ننوي بي ننوي المركبي نسخوں کی مطابقت کلام مجید کی کسی روات ہے نہیں ہوتی ۔ (احم محمودی)

يرت ابن بشام چه هددوم

مارواوران کے ایک ایک جوڑ بندیر مارو۔ بی(سزانہیں)اس لئے (دی جارہی ہے) کہ اللہ اوراس كرسول كى مخالفت كرتاب (اے اليي ہى سزاملتى ہے) كيونكدالله سخت سزادينے والا ہے'۔

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْاَدْبَارَ وَ مَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِنٍ دُبُرَةٌ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بنسَ الْمَصِيرُ ﴾

''اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہو! جب تمہاری ان لوگوں ہے نہ بھیٹر ہوجنہوں نے کفراختیار کیا ہاں حالت سے کہان کالشکر بڑا ہوتو تم ان کے آگے پیٹھے نہ پھیروا یے وقت جو مخص ان کے سامنے پیٹے پھیرے گا۔ بجز اس مخص کے جو جنگ ہی کی خاطر ٹیڑھی حال چل رہا ہو یا کسی جماعت سے ملنے کے لئے تیز جارہا ہو۔تو بے شبہہ وہ اللّٰہ کے غضب کامسخق ہو گیا اوراس کا ٹھکا ناجہنم ہےاوروہ بڑا براٹھکا ناہے''۔

یعنی انہیں ان کے دسمن پر ابھارنے کے لئے فر مایا تا کہ جب وہ ان کے مقابل ہوں تو ان سے ڈ ز**کروہ** پیچھے نہ بٹیں۔حالانکہ اللہ نے ان کے لئے تو بڑے بڑے وعدے فر مائے تھے۔اس کے بعدرسول اللہ مَثَالَقَتِمْ فَم ا ہے دست مبارک ہے جو کنگریاں انہیں پھینک ماری تھیں اس کے متعلق فرمایا:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمْي ﴾

''اور جب تونے کنگریاں پھینک ماریں تو تونے نہیں پھینک ماریں بلکہ اللہ نے پھینک ماریں''۔ یعنی اگراس میں اللہ نے آپ کو جوامداد کی وہ نہ کی ہوتی اور آپ کے دشمن کے دلوں میں انہیں کھست دیتے وقت جو بات ڈالی وہ نہ ڈالی ہوتی تو آپ کے پھینکنے سے وہ (اٹر) نہ ہوا ہوتا (جو ہوا)۔

﴿ وَلِيْبِلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بِلاَءً حَسَنًا ﴾

'' اور تا کہ ایمان داروں کو انپی جانب ہے بہترین آ زمائش میں ڈالے ( کہ دشمن کو بھی ان كافج به دوجائے)"۔

یعنی تا کہان کی تعداد کی تمی کے باوجودانہیں ان کے دشمن پرغلبہ دے کرانہیں اپنی اس نعمت کاعلم دے جوان پر ہے تا کہاس ذریعے ہے وہ اس کاحق جانیں اور اس کی اس نعت کاشکرا داکریں۔ پھر فر مایا: ﴿ إِنْ تُسْتَفْتِحُوا فَقَدُ جَأَءً كُمُ الْفَتْحُ ﴾

''اگرتم (انصاف کی) فتح جاہتے ہوتو بس (ایسی) فتح تو تہہارے یاس آگئ''۔

يرت ابن برام جه صدروم

ابوجہل کے قول کا جواب ہے جواس نے کہاتھا کہ یا اللہ ہم میں جوزیادہ قاطع رحم ہے اور ہمارے آگے ایک غیرمعروف بات پیش کرر ہا ہے اے آج صبح ہلاک کردے اور استفتاح کے معنی دعا میں انصاف کرنے -Ut &

﴿ وَأَنْ تُنْتَهُوا ﴾ "اوراكرتم بازآ جاؤ"-

یعن قریش سے خطاب ہے:<sub>.</sub>

﴿ فَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَأَنْ تَعُودُوانَعُدُ ﴾

"تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگرتم نے دوبارہ (ایبا ہی) کیا تو ہم بھی دوبارہ (ایبا ہی) -"205

یعن جس طرح بدر میں ہم نے تم پرمصیبت ڈ الی و لیے ہی دوبارہ ( بھی ) ڈ الی جائے گی:

﴿ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِنَتُكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُومِنِينَ ﴾

'' اورتمہاری جماعت ہرگزتمہارے کسی کام نہ آئے گی آگر چہوہ زیادہ ہو۔اوراس میں کچھ شبہہ نہیں کہ اللہ ایما نداروں کے ساتھ ہے'۔

یعنی تم لوگوں کی تعدا داور کثر ت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی کیونکہ کمیں ایما نداروں کے ساتھ ہوں ان کے مخالفوں کے خلاف ان کی مددکرتا رہوں گا پھرفر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾

"اے وہ لوگو جوایمان لا چکے ہواللہ اوراس کے رسول کی بات مانو اوراس سے منہ نہ پھیرو حالا نکہ تم (اس كاكلام) سنتے ہؤ"۔

یعنی اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو حالا نکہ تم اس کی بات سنتے ہواور بید دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اس کے طرف داروں میں سے ہو۔

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالا نکہ وہ ( کوئی بات ) نہیں سنتے۔(لیعنی کوئی ہات نہیں مانتے)''۔

لے (الف)''فان الله'' ہےاور (بج و) میں''فانی'' ہےاور یکی: یا دہ مناسب ہے کیونکہ اس کے بعد انصر هم صیغہ متکلم ے\_(احرمحودى) یعنی منافقوں کے مثل نہ ہوجاؤ جوآپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور راز میں آپ کے احکام کے خلاف کیا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ شَرَّالدُّو آبِّ عِنْدَاللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

''(روئے زمین پَر) چلنے والوں میں اللہ کے پاس بدترین وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں اور عقل (بھی)نہیں رکھتے ہیں''۔

یعن جن منافقوں کی طرح ہونے ہے میں نے تم کومنع کیا ہے۔ وہ بھلائی ہے گونگے ہیں۔ ( یعنی کوئی اچنی کوئی استان بیں منافقوں کی طرح ہونے ہیں۔ ( یعنی کوئی پی بات سن نہیں سکتے )عقل نہیں ر کھتے۔ یعنی اس ( کوئی پی بات سن نہیں سکتے )عقل نہیں ر کھتے۔ یعنی اس ( نافر مانی کا ) جو براانجام ہوگا اور جوسز اانہیں ملے گی اس کونہیں جانتے۔

﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ ﴾

''اورا گرایندان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ساتا''۔

یعنی جو بات انہوں نے اپنی زبانوں ہے کہی ای بات کوان کے لئے اثر انداز بنا دیتالیکن ان کے دلوں (کی استعدادوں) نے ان کےاس قول کی مخالفت کی۔

﴿ وَلَوْ خَرَجُوا مَعَكُمْ لَتُولُوا وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾

''اوراگروہ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی پیٹھے پھیرد ہے اوروہ ہیں ہی روگر دان'۔

یعنی جس کام کے لئے وہ نکلتے اس میں ہے کچھ بھی پورانہ کرتے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِيكُمْ ﴾

''اے وہ لوگوں جوامیان لا نچکے ہواللہ اور اس کے رسول (کے احکام) کو قبول کروجب کہ وہ تہہیں ایسی چیز کی جانب دعوت دے جو تہہیں زندگی بخشنے والی ہے''۔

یعنی جنگ کی جانب جس کے ذریعے اللہ نے تمہاری ذلت کے بعد تمہیں عزت دی اور تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں زور آور بنایا اور تمہیں ان کے مجبور کر دینے کے بعد ای جنگ کے ذریعے تم سے تمہارے دشمن کو دفع کیا۔

﴿ وَاذْكُرُوْا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَ الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَ الْآلُونَ وَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الله وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اور (یاد کرواس وقت کو) جبکه تم تھوڑے اور سر زمین ( مکه) میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم

يرت ابن اشام ك حددوم

ڈرتے تھے کہلوگ حیث نہ کر جا ئیں تو اس نے تنہیں پناہ دی اورا پنی مدد سے تنہاری تا ئید کی اور تحمہیں اچھی چیزیں عنایت فر مائیں تا کہتم قدر کرو۔اے وہ لوگو جوایمان لائے ہواللہ اور رسول کی خیانت اوراینی امانتوں میں خیانت نه کروحالانکه تم علم رکھتے ہو'۔

یعنی رسول کے آ گے ایساا ظہار حق جس ہے وہ راضی ہو جائے نہ کرو کہ اس کے بعد بھی اس کی مخالفت مخفی طور پراس کے غیروں کے آ گے کرنے لگو کیونکہ بیتمہاری امانتوں کی بر بادی اورخورتہاری اپنی ذات ہے خیانت ہے۔

﴿ يَا أَ يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيَآتِكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيم ﴾

''اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگرتم اللہ ہے ڈروتو اللہ تنہیں ایک امتیاز عطا فرمائے گا اور تمہارے گنا ہوں کاتم سے کفارہ کردے گا اور تمہیں ڈھا تک لے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے'۔ بعنی حق و باطل کا متیاز جس کے ذریعے تمہارے حق کوغلبہ عطا فر مائے گا اور اس کے ذریعے ان لوگوں کے باطل (کی آگ) کو بچھا دے گا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی۔ پھررسول اللّٰدُمثَالْثِیْتِمُ کواپنی وہ نعمت یا د دلائی جوآپ پراس وقت ہوئی جبکہان لوگوں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کیس کہ آپ کوتل کر دیں یا قید کر دیں يا جلاوطن كردي.

﴿ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اوروہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتا ہے اور اللہ تو تمام خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والاہے'۔

یعنی میں نے ان کے مقابل اپنے اسباب محکمہ کے ذریعے ایسی خفیہ تدبیریں کیس کہ تجھ کوان ہے جھڑا لیا۔اس کے بعد قریش کی ناتجر بہ کاری بے عقلی اورخودا بے خلاف ان کی انصاف طلبی کی دعا کا ذکر فر ما تا ہے۔ ﴿ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ﴾

''(وہ وقت ما دکرو) جبکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگریبی بات حق ہواور تیرے پاس ہے آئی ہوئی ہو''۔

لعنی جو چرمحم منافقی کے ہیں کی ہے۔

﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ "توجم را ان ع يقربرا"-یعن جس طرح تونے لوط کی قوم پر پھر برسائے تھے۔ CTTT > SEE SEE

﴿ أُوانْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴾ '' يا كُونَى تَكليف دُه عذاب ہم يرلا''۔

یعنی ایسے عذابوں میں ہے کوئی عذاب جوہم سے پہلے کی کسی قوم پرنازل فر مایا ہو۔

اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دےگا۔ ایسی حالت میں کہ ہم اس ہے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور اس نے کسی امت کوالی حالت میں عذاب نہیں دیا ہے کہ اس کا نبی اس کے ساتھ ہو یہاں تک کہ اس کواس کے درمیان سے نکال لے۔ اور بیان کا قول اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ متاثیق انہیں میں (تشریف فرما) تھے۔ تو وہ اپنے نبی مثالیق ہے ان لوگوں کی نا دانی اور ان کی بے وقو فی اور ان کی خود اپنے نفس کے خلاف حق کی فتح کے مطالبے کی یا دولاتا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے نتیجوں کی اطلاع دی گئے تھی۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ''اورالله(ایبا)نہیں کہ انہیں ایس حالت میں عذاب دیتا کہ تو ان میں تفا اور اللہ انہیں ایس حالت میں (بھی)عذاب دینے والانہیں کہ وہ استغفار کرتے رہیں''۔

یعنی ان کے اس قول کی یا دولا رہاہے کہ ہم استغفار کررہ ہیں اور محمد ہمارے درمیان ہے۔ پھر فر مایا: ﴿ وَمَا لَهُمْ ۚ ٱلَّا يُعَذِّبَهُمُ ۗ اللّٰهُ ﴾

''اوران میں (ایسی) کیابات ہے کہاللہ انہیں عذاب نہوے''۔

اگرچے توان کے درمیان ہواوراگر چہوہ استغفار کرتے رہیں جس طرح کہوہ کہتے ہیں۔

﴿ وَهُوْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

''حالانکہ وہ مجدحرام سے پھیرتے ہیں''۔

یعنی ان لوگوں کو جوا بمان لائے ہیں اور اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ کواور آپ کے پیرووں کو۔ ﴿ وَمَا كَانُوْا أَوْلِيآء ﴾ إِنْ أَوْلِيآ وَهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ ﴾

''حالانکہ وہ اس کے (حقیقی) سر پرست نہیں اس کے (حقیقی) سر پرست تو صرف متقی لوگ ہیں''۔ لیعنی جولوگ اس کے حرم کی جیسی جا ہے عظمت کرتے ہیں اور اس کے پاس اچھی طرح نماز ادا کیا کرتے ہیں یعنی آپ اور وہ لوگ جو آپ پرائمان لائے ہیں۔

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''اورلیکن ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانتے''۔

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِيَّةً ﴾

"اوراس گھرکے ماس ان کی نمازسٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہھی"۔

یعنی وہ گھر جس کےمتعلق وہ خوداس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہای کےسبب سے (رشمن کی ) مدافعت ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مکاء کے معنی صفیر (یعنی سیٹی) اورات یہ کے معنی تصفیق (یعنی تالی) کے ہیں ۔عنتر ہ بن عمر و بن شدا دالعیسی نے کہا ہے۔

وَكُرُبَّ قِرُنِ قَدْ تَرَكْتُ مُحَدَّلًا تَمْكُو فَرِيْصَتُهُ كَشِدُق الْأَغْلَم اور میں نے بعض مقابل والوں کو زمین پر (اپیا) کچھاڑا کہان کے شانوں کے گوشت ہے ہونت کے اونٹ کی باحچیوں کی طرح آ واز نکل رہی تھی۔شاعر کی مراد برچھی کے وار سے خون ( کے شرائے کی آواز ہے جوسیٹی کی طرح نکل رہی ہو۔اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اورالطرماح بن حکیم الطائی نے کہا ہے۔

لَهَا كُلَّمَا رِيْعَتُ صَدَاةٌ وَرَكُدَةً بِمُصْدَانِ أَعُلَا ابْنَىٰ شَمَامَ الْبَوَاينِ جب بھی وہ (جنگلی بمری) شام (نامی پہاڑ) کی بلندیوں پراس کے ابنی شام (نامی) ایک دوسرے کے مقابل کے پہاڑوں کی چوٹیوں یا محفوظ مقاموں پڑچڑھنا شروع کرتی ہےتواس ہے آواز ہوتی ہاور(پھر)خاموثی ہوجاتی ہے۔

اور رہے بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

شاعر جنگلی بکری کابیان کرر ہاہے کہ جب بدکتی ہے تواپنے یا وُں چٹان پر مارتی جاتی ہے اور پھر سنتی ہوئی خاموشی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کا چٹان پر پڑنا تالی کی سی آواز ویتا ہے اور مصدان کے معنی المحرز كے بيں بعنى پہاڑ پر كے ايے بلند مقامات جہاں چڑھ جانے والامحفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابنا شام دو یہاڑوں کے نام ہیں۔

ابن ایخق نے کہااور بیوہ با تیں تھیں جن ہے اللہ راضی نہ تھا اور نہاہے پبندیدہ تھیں اور بیہ باتیں ان پر فرض کی گئی تھیں اور نہ انہیں اس کا حکم دیا گیا تھا۔

﴿ فَذُوتُو الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾

'' تواس كفر كے عوض ميں جوتم كرتے تھے عذاب چكھو''۔

یعنی ان کے قبل کاعذاب جو بدر کے روز ان پرڈ الا گیا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے یکی بن عباد عبد اللہ بن الزبیر نے اپنے والد عباد سے عائشہ کی روایت بیان کی۔ (ام المومنین نے) کہا کہ یکا آٹھا الْمُزَمِّلُ کے نزول اور اس میں اللہ (تعالیٰ) کے اس قول کے نزول میں۔ ﴿ وَ فَدُنِیْ وَالْمُكَنِّبِیْنَ أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَقِلْهُمْ قَلِیلًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْکَالًا وَّ جَعِیمًا وَّ طَعَامًا ذَا عُصَةٍ وَ عَلَیلًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْکَالًا وَّ جَعِیمًا وَ طَعَامًا ذَا عُصَةٍ وَ عَذَابًا أَلِیمًا ﴾

'' مجھے اور آسائش میں بسر کرنے والے جھٹلانے والے کو چھوڑ دے اور انہیں تھوڑی مہلت دے۔ بھیے اور آسائش میں بسر کرنے والے جھٹلانے والے کو چھوڑ دے اور انہیں تھوڑی کی مہلت دے۔ بھیجہ ہمارے پاس بیڑیاں یا عبرت ناک سزائیں ہیں۔ اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں سینسنے والی غذا ہے اور در دناک عذاب ہے'۔

تھوڑ اساوقفہ ہوا تھا کہ اللہ (تعالیٰ )نے قریش پر واقعۂ بدر کی کی مصیبت ڈ الی۔

ابن ہشام نے کہا کہ انکال کے معنی قیود یعنی بیڑیوں کے ہیں اس کا واحد نکل ہے۔ د نوبہ بن العجاج نے کہا ہے۔

يَكُفِينُكَ نِكُلِي بَغْيَ كُلِّ نِكُلِي.

"برقیدے سرکٹی کے لئے میرے پاس کی قید تیرے لئے کافی ہوجائے گی"۔

اور بیبتاس کے ایک (رجز) میں سے ہے۔

ابن ایخق نے کہا۔ پھر فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ ''جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کی راہ ہے پھیرنے کے لئے اپنے مال خرچ کررہے ہیں تو انہوں نے جلدوہ مال (اور بھی) خرچ کرنا ہوگا''۔

## اوراس کے بعد:

﴿ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّي جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾

'' پیخر کچ کرناان کے لئے تخسرت کا سبب ہوگا۔اس پرمزید بید کہ وہ مغلوب بھی ہوں گےاور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم (ایک گڑھے) میں جمع کئے جائیں گئ'۔

یعنی وہ لوگ جوابوسفیان اوران لوگوں کے پاس گئے تھے جن کے پاس مال تھا اوران سے سوال کیا تھا کہ انہیں اس مال کے ذریعے رسول اللّدمَّلُا ﷺ ہے جنگ کرنے کے لئے تا سُید دی جائے تو انہوں نے ویسا ہی

كيا\_ پيرفرمايا:

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَّنْتَهُوا يَغُفِرُلَهُمْ مَّا قَدُ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا (لحريك) فَقَدُ مَضَتُ سُنَةُ الْاَوَّلِينَ ﴾

''(اے نبی)ان لوگوں سے کہدد ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر وہ باز آ جا کیں تو جو پچھ گزرگیا وہ انہیں بخش دیا جائے گا اورا گرانہوں نے (تجھ سے جنگ) دوبارہ کی تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو (بطور نمونہ) گزر ہی چکا ہے یعنی ان میں سے جولوگ بدر میں قتل کئے گئے۔ پھر فر مایا:

﴿ وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾

"اوران سے جنگ کرتے رہوختیٰ کہ (ند بہب اسلام اختیار کرنے والوں کے لئے) ایذ ارسانی باقی ندر ہےاوراللہ کا دین (قانون جزا) سب کاسب (جاری) ہوجائے''۔

یعنی یہاں تک کہ کسی ایماندار کواس کے دین سے پھیرنے کے لئے ایذانہ دی جاسکے۔اوراللہ کی خالص یکنائی جس میں کسی شریک کا کوئی شائبہ نہ ہوقائم ہوجائے۔اوراس کے سوا (اس کے ) جینے ہمسر ہوں انہیں تیاہ کردیا جائے:

﴿ فَإِنِ انْتَهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلُّوا ﴾

'' تواگروہ بازآ گئے تو بے شبہ اللہ ان اعمال کوجودہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے اورا گرانہوں نے تہارے علم سے روگر دانی کی اوراپنے اس کفر کی طرف گئے جس پروہ (جمے ہوئے) ہیں''۔ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلاً کُورُ ﴾ '' تو اللہ تمہارامحافظ ہے''۔

جس نے تم کوعزت دی اور بدر کے روز باوجودان کی زیادتی اور تمہاری کمی کے ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کی۔

﴿ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴾

" وہ کتنا بہتر محافظ اور کس قدر اچھا حمایت ہے '۔

پھراس نے انہیں غنیمت کی تقسیم کی اطلاع دی اور جب ان کے لئے اس (غنیمت) کو جائز قرار دیا تو اس کے متعلق اپنے احکام بتائے۔اور فر مایا:

﴿ وَاعْلَمُوْ اَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

''اور (بیر) جان لو کہ جو بچھتم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے اس کا یا نچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قرابت داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اگرتم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر امتیاز کے روز اتارا ہے جس ون دو جماعتیں ایک دوسرے سے بھڑ گئی تھیں ۔اوراللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے''۔

یعنی جس روز میں نے اپنی قدرت ہے حق ہے باطل کا امتیاز پیدا کر دیا ۔ جس دن تمہاری اور ان کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے مقابل ہوگئیں۔

﴿ إِذْ أَنْتُورُ بِالْعُدُورَةِ الدُّنْيَا ﴾ "جبكة وادى كادهرك كنارے تظ"\_

﴿ وَهُمْ بِالْعُدُويَةِ الْقُصُولِي ﴾ "اوروه وادى كأرهرك كنارے تھے۔ مكه كي جانب"۔

﴿ وَالرَّكُ اللَّهُ مَنْكُمْ ﴾ "اورقا فليتم سے ينچى كى طرف تھا"۔

یعنی ابوسفیان کا قافلہ جس کے لینے کے لئے تم نکلے تھے اور وہ اس کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ نہ تمہاری جانب ہے کوئی مقام متعین کیا گیا تھا اور ندان کی جانب ہے۔

﴿ وَلَوْ تَوَاعَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ ﴾

''اورا گرتم آپس میں ایک دوسرے ہے وعدے بھی کرتے تو وقت ومقام موعود میں ضرور ( کچھے نہ کچھ)مختلف ہوجاتے''۔

اوراگراس مقالبے کاتعین تمہارے اور ان کے وعدوں کی بناء پر ہوتا اور اس کے بعد ان کی تعداد کی زیادتی اوراینی تعداد کی کمی کی خبرتمہیں پہنچی تو تم ان سے نہ بھڑتے۔

﴿ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾

''اورکیکن (بیسب کچھ)اس لئے (ہوا) کہاللہ اس کا م کو بورا کر دے جو فیصلہ شدہ تھا''۔

یعنی تا کہاس بات کو پورا کر دے جواس نے اپنی قدرت سے بغیرتمہاری کمد دے اسلام اور مسلمانوں کو عزت دینے اور کفراور کا فروں کو ذکیل کرنے کا ارادہ کرلیا تھا اوراس نے جو پچھارادہ فرمایا وہ اپنی مہر بانی ہے كرديا\_ كيمرفرمايا:

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّ يَحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ قَالَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ " تا كه جوبھى ہلاك ہووہ جحت قائم ہونے كے بعد ہلاك ہواور جوبھى زندہ رہوہ جحت قائم

ل (الف) من اعن غير ملاء "باور (بجو) من عن غير بلاء "بيعن بغير تهبيل مصيبت من والير (احمحمودي)

ہونے کے بعدزندہ رہاوراللہ بڑا سننے والا اور بہت جانے والا ہے'۔

یعنی تا کہ جو محص بھی گفراختیار کرے تو وہ نشانیوں اور عبرتوں کو دیکھنے اور قائم ہونے کے بعد کفراختیار کرے اور جو مخص بھی ایمان اختیار کرے وہ ای طرح اختیار کرے۔اس نے اس کے بعد آپ پراپنے مہربان ہونے اور آ پ کے لئے اپنی خفیہ تدبیریں کرنے کا ذکر فر مایا۔ اور اس کے بعد فر مایا:

﴿ إِذْ يُرِيْكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَّلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

''(اے نبی وہ وقت یادکر) جب کہ اللہ نے تیرےخواب میں انہیں کم کر کے بتایا اور اگر تجھے ان کی تعداد بڑھا کر بتاتا تو تم لوگ کمزور پڑجاتے اور معاملہ ؑ (جنگ) میں اختلاف کرتے کیکن اللہ نے بچالیا۔ بے شبہہ وہ دلول کی حالت خوب جانے والا ہے'۔

تواللہ نے جو کچھاس کے متعلق دکھایا وہ ان براس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جس کے ذریعے انہیں ان کے دشمن پر دلیر بنا دیا اور ان ہے اس کمزوری کوروک دیا جس میں ان کے مبتلا ہو جانے کا خوف تھا کیونکہ جوقو تیں ان میں ( فطرۃ )تھیں اس سے وہ واقف تھا۔

﴿ وَإِذْ يُرِيْكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

"اور (اس وقت کو یا دکرو) جبکهتم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تو تمہیں تنہاری آ تکھوں میں ان کی تعداد کم بتائی اوران کی آئکھوں میں (مجھی )تمہاری کم تعدا دبتائی تا کہ اللہ امرفیصل شدہ کو اوراكردے"۔

یعنی تا کہ جنگ پر دونوں متفق ہو جا ئیں اور جن ہے وہ انتقام لینا حابتا تھا وہ انتقام پورا ہواور اپنی حفاظت میں ہے جن لوگوں پر وہ اتمام نعمت کرنا جا ہتا تھا ان پر نعمت پوری ہو۔ پھر انہیں تصبحتیں فر مائیں اور مسمجها یا اوران کی جنگ میں انہیں جس راہ پر چلنا سز اوارتھاوہ راہیں انہیں بتا کیں اورفر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾

''اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہو جب تم کسی جماعت کے مقابل ہو''۔

لیعنی راہ خدا کی جنگ میں ۔

﴿ فَاثْبِتُواْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ "توجير مواور الله كياريب كرو" \_

یعنی اس کی یادجس کے لئے تم نے اپنی جانیں شار کرویں اور جو بیعت تم نے اس سے کی ہے اس کے پورا

کرنے کویا درکھو۔

﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ﴾

'' تا کہتم کھلو پھولو۔اوراللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں کشکش نہ کرو کہتم کمزور ہوجاؤ گے بینی اختلاف نہ کرو کہ تمہارامعاملہ تنز ہوجائے گا''۔

﴿ وَاصْبِرُوْ الَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾

"اورصبر كروب شبه الله صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے "۔

یعنی اگرتم ایسا کرو گے تو میں تمہار ہے ساتھ ہوں۔

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِنَاءَ النَّاسِ ﴾

''اورتم ان کی طرح نہ ہوجاؤ جوائے گھروں ہے اکڑتے اورلوگوں کو (اپنی شان) بتاتے نکلے ہیں''۔

یعنی ابوجہل اوراس کے ساتھیوں کے سے نہ بنو۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک بدر نہ پنچیں گے
واپس نہ ہوں گے۔ اور وہاں ہم کاٹنے کے قابل جانور کاٹیں گے اورشراب پئیں گے اور وہاں ہمارے سامنے
گانے والی لونڈیاں گائیں بجائیں گی۔ اور عرب ہمارے حالات سنیں گے۔ یعنی تمہارے کام دکھائے اور
شہرت کی خاطر نہ ہوں اور نہ اس لئے ہوں کہ لوگوں سے کوئی چیز حاصل کرو۔ اپنی نیتیں اللہ کے لئے خالص کرو
اور (تمہارے کام) اپنے دین کی مدداور اپنے نبی کی تائید کی خاطر ہوں۔ تم اپنے کام اس کے لئے کرواور اس
کے سواکسی اور چیز کے طالب نہ بنو۔ پھر فرمایا:

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُّ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ''اور (وہ وقت یا دکرو) جبکہ شیطان نے ان کے کام ان کے آ گے سنوار کر پیش کئے اور کہا کہ آج لوگوں میں ہے کوئی بھی تم پر غالب نہیں (ہوسکتا)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے اہل کفر کا ذکر فر مایا اور موت کے وقت انہیں جس حالت کا سامنا ہوگا اور ان کے صفات بیان فر مائے اور اپنے نبی کوان کے متعلق خبر دلی حتیٰ کہ اس مقام پر پہنچا اور فر مایا: ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْهُ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ ہِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَدَّ کُرُونَ ﴾

'' تو اگر جنگ میں تو ان پر ُغلبہ پا گئے تو پریشان کر دے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو جوان کے پیچھے ہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں''۔

یعنی انہیں ایس سزادے کہ وہ اپنے پیچھے والول کے لئے عبرت کا سبب ہوں تا کہ انہیں سمجھ آئے۔ ﴿ وَ أَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ۔ يرت ابن برام جه دوروم

الى قوله وَمَا تُنْفِقُوا مِّنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوكَّ الْيُكُمْ ﴾

"اورتم تیار کررکھوان (کے مقابلے) کے لئے سامان جنگ جتناتم ہے ہو سکے اور بندھے ہوئے (یامستعد) گھوڑے جس کے ذریعے تم اپنے اوراللہ کے دشمن کوڈراتے رہو۔ یہاں تک کے فرمایا۔اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرج کرو گے وہ تمہاری جانب پوری پوری پہنچا دی

﴿ وَ أَنْتُو لَا تُظْلُمُونَ ﴾ " اورتم يظلمنبيل كياجائكا"-

یعنی اللہ کے باس آخرت میں اس کا جواجر ہوگا اور دنیا میں اس کا فوری معاوضہ ضائع نہ جائے گا۔ پھر فر مایا:

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا ﴾

''اورا گروہ صلح کی جانب مائل ہوں تو تو بھی اس کی جانب مائل ہو جا''۔

یعنی اگروہ اسلام اختیار کرنے کے لئے سلح کی دعوت دیں تو اس شرط پران سے سلح کر لے۔

﴿ وَ تُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ "اورالله يرجروسه كرالله تيرے لئے كافى ہے"۔

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ "بِشبه الله توبرا سننه والا اور براجان والاب، -

ابن شام نے کہا جنحواللسلم کے معنی مالوا الیك للسلم یعن صلح کے لئے تیری طرف ماکل موں ۔الجنوح کے معنی المیل کے ہیں ۔لبید بن ربعہ نے کہا ہے۔

جُنُوْحَ الْهَا لِكِي عَلَى يَدَيْهِ مُكِبًّا يَجْتَلِي نُقَبَ النِّصَالِ (وہ اس طرح جھکا ہوا ہے) جس طرح صیقل کرنے والا تیر کا زنگ دور کر کے اے جلا دینے کے

لئے سرینچے کئے ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکار ہتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ شاعر کی مراد وہ میقل کرنے والا ہے جواینے کام پر جھکار ہتا ہے۔النقب کے معنی تکوار کے زنگ کے ہیں ببجتلی کے معنی تکوار کوجلا دینا ہے اور السلم کے معنی سلح کے ہیں۔ الله کی کتاب میں ہے۔

﴿ فَلاَ تَهِنُواْ وَ تَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ﴾

'' توتم کمزورنہ ہو جاؤاور سلح کے طالب نہ بنواورتم ہی برتر رہو گے''۔

اورایک قرات میں الی السلم آیا ہاوروہ بھی اس کے معنی میں ہے۔ زہیر بن الی سلم نے کہا۔ وَقَدُ قُلْتُمَا إِنْ نُدُرِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا بِمَالِ وَمَعُرُونِ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلِمِ طالا نکہتم نے تو کہا تھا کہ اگر وسعت مال اور رواج کے موافق شرطوں کے ساتھ ہمیں صلح حاصل

ہوتو ہم صلح کرلیں گےاور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے حسن بن ابی الحسن البصر ی کی روایت پینجی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے وان جَنَحُوْا للسلم كمعنى للاسلام كي بين اورالله كى كتاب مين ب-

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوتم سب کےسب اسلام میں داخل ہو جاؤ''۔

بعضول نے فی السلم پڑھا ہے۔ اور اس سے مراد اسلام ہی ہے امید بن ابی الصلت نے کہا ہے۔ فَمَا أَنَا آبُو السِّلْم حِيْنَ تُنْذِرُهُمْ لَا لَهِ وَمَا كَانُوا لَهُ عَضْدَا جب الله کے رسول انہیں ڈراتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف رجوع نہیں ہوتے اور اس کی قوت بازوتہیں ہنتے۔

اور بدبیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔اور جوڈول لمبابنایا جاتا ہے اس کوعرب سلم کہتے ہیں۔ بی قیس بن نثلبه میں کا ایک شخص طرفۃ بن العبد نا می اپنی اومٹنی کی تعریف میں کہتا ہے۔ لَهَا مِرُ فَقَان أَفْتَلَان كَأَنَّمَا تَمُرُّ بِسَلْمَى دَالِحُ مُتَشَدِّدٍ اس (اونٹنی) کے اگے پیر کے دونوں جوڑ اس طرح مڑے ہوئے ہیں گویاوہ باولی سے یانی لاکر

حوض میں ڈالنے والے اور سخت کوشش کرنے والے کے دو ڈول لے کر گزر رہی ہے۔ ( یعنی جس طرح کم فاصلے پریانی لے جانے والا زیادہ یانی لے جانے کے لئے بھرے ہوئے دودو ڈول لے جاتا ہے اور اسے اپنے کپڑوں سے نہ لگنے کے لئے دور رکھتا ہے ای طرح اس کے

یاؤں کے دونوں جوڑ باہر کی جانب نکلے ہوئے ہیں )۔

اوربعض روایتوں میں دالح آیا ہے۔اور سے بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ ﴿ وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾

'' اوراگروہ جا ہیں کہ جھے کو دھو کا ویں تو بے شبہہ تیرے لئے اللہ کا فی ہے''۔

یعنی وہ اس دھوکے کے پیچھے ہے ( یعنی ان کی دھوکا دہی کے بعد خدائی تدبیریں اوراسباب بھی توہیں )۔ ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِم ﴾ "وبى تو بحس في الى مدد ع مجمع قوى كرديا"-

ل (ب) میں 'دالج''جیم ہے ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔اور (الف ج و) میں 'دالع حامطی ے ہے جس کے معنی چھوٹے چھوٹے قدم ڈالنے کے ہیں۔ دونوں معنی مطلب کے لحاظ سے قریب قریب ہیں۔ (احمد محمودی)

</ri>

ضعف کے بعد۔

﴿ وَ بِالْمُوْمِنِيْنَ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ﴾

. "اورایما نداروں (کی مدد) ہے۔اوران کے دلوں میں محبت (پیداکر) دی'۔

﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾

''جو کچھ زمین میں ہےا گرتو وہ سب کا سب خرج کر دیتاً تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کرسکتا۔ ''

لیکن اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی۔اینے وین کے ذریعے جس پران سب کومجتمع کر دیا ہے''۔

﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ "بيدوه غالب حكمت والاب "\_

پيرفرمايا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُقِبَالُ إِنْ يَّكُنُ مِّنْكُمْ مِانَةٌ يَّغْلِبُوا الْفَا الْقَالَ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِانَةٌ يَغْلِبُوا الْفَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُمْ مِنْكُمْ مِانَةٌ يَغْلِبُوا اللَّهَ الْفَا الْفَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ الْمُولِمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللللْمُ اللللل

''اے نبی ایماندار جنہوں نے تیری پیروی اختیار کی ہے۔اور اللہ تیرے گئے کافی ہے۔ا نبی ایمانداروں کو جنگ کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں سے صبر کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں سے صبر کرنے والے بیس ہوں تو دوسو پرغالب رہیں گے اور اگرتم میں سے سوہوں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے ہزار پرغالب رہیں گے اس کئے کہوہ سمجھ کے بیلے ہیں'۔

یعنی ان لوگوں کی جنگ کسی خاص نیت ہے نہیں اور نہ کسی حق بات کے لئے ہے اور نہ بھلائی برائی کی

تيز پرښې -

ابن ایخی نے کہا مجھ سے عبداللہ بن بینے نے عطابی الی رباح سے عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کی اور کہا کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بہت بار معلوم ہوا اور بیس کا دوسو سے اور سوکا ہزار سے جنگ کرتا انہیں بڑا (سخت) معلوم ہوا۔ تو اللہ نے ان پر تخفیف کردی اور دوسری آیت نے اس کومنسوخ کردیا۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ اللّٰ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّانَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِانَتُنْ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّانَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِانَتُيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ اللّٰهِ ﴾ مِانَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ "ابالله نع مِردى اوراس في معلوم كرليا ہے كہم ميں ايك طرح كى كمزورى ہے اس

الب اللہ فی م پر تحفیف کردی اور اس فی معلوم کر کیا ہے کہم میں ایک طرح کی ممزوری ہے اس کئے اگرتم میں سے صبر کرنے والے سوہوں تو وہ دوسو پر غلبہ حاصل کریں اور اگرتم میں سے ہزار

ہوں تو وہ بحکم الہی دو ہزار پرغالب رہیں''۔

کہا کہاس کے بعدان کی بیرحالت رہی کہا گردشمن کی تعداد کے نصف ہوتے تو (بیمجھتے تھے کہ)ان سے بھا گنا انہیں سزاوارنہیں اور جب اس سے بھی کم ہوتے تو (سمجھتے تھے)ان سے جنگ کرنا ان پرواجب نہیں اوران کے مقابلے سے ہٹ جاناان کے لئے جائز ہے۔

ابن انتخق نے کہا کہ اس کے بعد اس نے آپ پر قیدیوں کے قید کرنے اورغنیمت کے حاصل کرنے کے متعلق ناراضی ظاہر فر مائی اور آپ سے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی نے اپنے دشمن سے غنیمت حاصل کر کے نہیں کھائی۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن انحسین نے بیان کیا کہ رسول الله مُنْ الله عَلَیْ الله مُنْ الله مُنْ

'' مجھے رعب کے ذریعے مدودی گئی اور زمین (کے نکڑے) میرے لئے سجدہ گا ہیں اور پاک بنا وئے گئے اور مجھے کثیر معانی کا جامع کلام عطافر مایا گیا۔اور شیمتیں میرے لئے جائز کردی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے جائز نہیں کی گئیں اور مجھے شفاعت عطافر مائی گئی۔(یہ) پانچ (چیزیں) مجھ سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں'۔

ابن اسخق نے کہا پھر فر مایا۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ (أَى قَبْلِكَ) أَنُ تَكُوْنَ لَهُ أَسُراى (مِنْ عَدُوَّم) حَتَّى يُثُخِنَ فِي الْأَدْضِ ﴾ ''كى نبى كوحَقَّ نه تفا (يعنى آپ ہے پہلے) كه اس كے پاس (اس كے دِثْمَن) قيدى ہے رہيں يہاں تك كه وه زبين ميں خوب خون ريزى نه كركے'۔

یعنی دشمنوں کوخوب قبل نہ کر لے حتی کہ انہیں اس سرز مین سے جلاوطن کر دے۔

﴿ تُرِيْدُونَ عَرَضَ اللَّهُ نُيكَ ﴾ "تم دنيوي ساز وسامان جإ ہے ہو'۔

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ ﴾ "اورالله توانجام (كي درتي) جا ہتا ہے'۔

یعنی ان کافتل تا کہ جس دین کاغلبہ وہ جا ہتا ہے۔اس دین کاغلبہ ہوجس کے ذریعے آخرتِ حاصل کی حاتی ہے۔

﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُهُ (اى مِنَ الْاَسَارِي وَالْمَغَانِمِ) عَذَابُ الِيُمْ

''اگرسابقہ نوشتہ الٰہی نہ ہوتا تو جو کچھتم نے (قیدی گرفتار کئے اور غنیمتوں کا مال) حاصل کیا اس کے متعلق تمہیں ضرور در دناک عذاب چھولیتا''۔

یعن اگریہ میری عادت سابقہ نہ ہوتی کہ میں بغیر کسی بات کی ممانعت کے پہلے ہی سے عذاب نہیں ویا کرتا تو ضرور تمہیں اس تمہارے کئے پرعذاب دیتا۔اوراس نے انہیں منع نہیں فرمایا تھا۔ پھراس نے آپ کے اور آپ کی امت کے لئے اپنی رحمت سے اس (مال غنیمت) کو جائز کر دیا اور رحمٰن ورجیم کی جانب سے بطور عطیہ مرحمت فرمایا۔ پھر فرمایا:

﴿ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِهُ تُو حَلَاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُود رَّحِيْهُ ﴾ "لهٰذا جو کچھتم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ اس حال میں کہ وہ حلال اور یاک ہے ٔاوراللہ ہے ڈرتے رہؤ بےشہہ اللہ بڑاڈ ھا تک لینے والا 'اور بڑامہر بان ہے'۔

اس کے بعد فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّوْتِكُمْ عَنَا الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّوْتِكُمْ عَنْدًا مِنْكُمْ وَاللَّهُ غَفُوا رَّحِيْمٌ ﴾

''اے نبی ان لوگوں سے کہد دے جوتم میں سے کسی کے ہاتھ میں بطور قیدی کے ہوں کہ اللہ تمہار سے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا توخمہیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم سے لی گئی ہے اور اللہ (غلطیوں کو) بہت ڈھا تک لینے والا اور بڑارحم کرنے والا ہے''۔

اور مسلمانوں کو آپس میں قرابت دارانہ تعلقات رکھنے کی ترغیب دی اور مہاجرین و انصار میں ان کے سوا دوسروں کوچھوڑ کر۔ دینی رشتہ داری قائم فر مادی۔اور کا فروں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ داری قرار دی۔اور فر مایا:

> ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ "الرايبانه كرو كي توزيين ميں فتنه اور برا افساد ہوگا"۔

یعن اگر دوسروں کوچھوڑ کرایماندار کارشتہ دارنہ ہے اگر چہوہ دوسراحقیقی رشتہ دارہی کیوں نہ ہوتو زیمن میں فساد ہوگا۔ یعنی حق و باطل شہے میں پڑ جائے گا۔ اور ایماندار کی رشتہ داری ایماندار کے ساتھ ہوئے کے بحائے کا فر سے ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ دوسروں کوچھوڑ کرمہاجرین وانصار میں اس رشتہ داری کو قائم کرنے کے بعد پھرمیراث انہیں حقیقی رشتہ داروں ہی کی طرف روفر مادی جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا اور فر مایا:
﴿ وَالَّذِیْنَ آمَنُواْ مِنْ بَعُدُ وَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُم مُ فَاُولِیْكَ مِنْكُم وَ اُولُوا الْدُرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾

''اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ تنہی میں سے ہیں۔اورنوشتۂ الٰہی کے لحاظ ہے بعض رشتہ دار بعض سے زیادہ قریب ہیں''۔

یعنی میراث کے لحاظ سے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

" بے شبہہ اللہ ہر چیز کوا چھی طرح سے جانے والا ہے"۔

## فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے

ابن ایخق نے کہا کہ یہ نام ان مسلمانوں کے ہیں جو بدر میں حاضر ہتھ۔قریش کی شاخ ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنانہ میں ہے۔ محمد رسول الله منافیظ السم السلمین ابن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم۔ اوراللہ اوراس کے رسول کے شیر رسول الله منافیظ کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم۔ اورعلی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

اور زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب بن عبدالعزی بن امراء القیس الکلمی جن پراللہ اور اس کے رسول مَنْ النَّیْنِ انعام فرمایا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزی ابن امراء القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زیداللہ بن زفیدہ بن ثور بن کلب بن

-07.

ا بن ایخق نے کہااوررسول اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن

اوررسول الله منافية كم أزادكرده ابوكبشه-

ابن ہشام نے کہا کہانہ حبثی تھے اور ابو کبشہ فاری تھے۔

ا بن ایخق نے کہا اور ابوم شد کناز بن حصن بن ریوع بن عمر و بن ریوع بن خرشہ بن سعد بن طریف بن حلان بن غنم بن غنی بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان ۔

ابن مشام نے کہا کناز بن حمین۔

ا بن ایخق نے کہاا وران کا بیٹا مر ثدیر بن الی مر ثد حمز ہ بن عبد المطلب کا حلیف۔

اورعبیدہ بن الحارث بن المطلب \_

اوران کے دونوں بھائی الطفیل بن الحارث \_

اورالحصین بن الحارث ۔

اور مطح جن کا نام عوف بن اثاثه بن عباد بن عبدالمطلب تفا\_ (جمله ) باره آ دمی \_

اور بنی عبدتنس بن عبدمناف میں سے عثان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبدتنس جوا پنی بیوی رسول اللّه مَثَالِثَیْمَ کی صاحبز ادی رقیہ ؓ کے پاس رہ گئے تو رسول اللّه مَثَالِثَیْمِ نے ( غنیمت میں سے ) ان کو حصہ دیا تو انہوں نے عرض کی یارسول اللّه میراا جرنے مایاو آجو کئے۔ (ہاں) تمہاراا جر ( بھی ثابت ہے )۔

اورابوحذ يفه بن عتبه بن رسعه بن عبر تتس \_

اورابوحذیفہ کے آزاد کردہ سالم۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوحذیفہ کا نام مہشم تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سالم ثبیت بن یعار بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس کے اس شرط ہے آزاد کئے ہوئے تھے کہ ان کو ولاء حاصل نہ ہوگ اس نے (ثبیة نے) انہیں شرط ندکور کے ساتھ آزاد کیا تو بہ ابوحذیفہ کے پاس بے یارو مددگار ہو کرآ گئے تو ابوحذیفہ بن عتبہ نے انہیں متبنی بنالیا اور بعض کہتے ہیں ثبیہ بنت یعاد ابوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس لئے جب اس نے سالم کو بشرط مذکور آزاد کیا۔ تو سالم کومولی الی حذیفہ کہنے گئے۔

ابن اسمحق نے کہا کہ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ ابوالعاص بن امیہ بن عبدشس کے آزاد کردہ صبیح نے بھی رسول اللہ منافی نے کہا کہ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ ابوالعاص بن امیہ بن عبدالاسد بن ہلال بن رسول اللہ منافی نے کہ تیاری کر لی تھی اس کے بعدوہ بیار ہو گئے تو ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم انہیں اپنے اونٹ پراٹھالے گئے بھراس کے بعدرسول اللہ منافی نے ہم ساتھ تمام جنگوں میں صبیح شریک رہے۔

اورحلفاء بنی عبدشمس کی شاخ بنی اسد بن خزیمه میں سے عبداللہ بن جحش بن ریا ب بن یعمر بن صبر ہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد۔

اورع کاشه بن محصن بن حرثان بن قبیس بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان ابن اسد \_ اورشجاع بن و ہب بن ربیعه بن اسد بن صهیب بن ما لک بن کبیر ابن غنم بن دو دان بن اسد \_

اوران کے بھائی عقبیہ بن وہب۔

اوریز پدین رقیش بن ریا ب بن یعمر بن صبر ہ بن مرہ بن کبیر بن عشم بن دو داک بن اسد۔

اور ابوسنان بن محصن بن حرثان بن قیس ۔عکاشہ بن محصن کے بھائی۔

اوران کے بیٹے سان بن الی سنان۔

اورمحرز بن نصله بن عبدالله بن مره بن كبير بن غنم بن دودان ابن اسد \_

اورر ببعیه بن اکتم بن شخر ه بن عمر و بن لکیز بن عامر بن غنم ابن و دان بن اسد \_

اورحلفاء بني كبير بن عنم بن دودان بن اسد ميں ہے ثقف ابن عمرو۔

اوران کے دونوں بھائی ما لک بن عمرو۔

اورمد کج بن عمرو۔

ابن ہشام نے کہامدلاج بن عمرو۔

ابن اسخق نے کہا یہ لوگ بن حجر میں سے بنی سلیم والے ہیں۔

اورابوخشی ان کے حلیف۔ (جملہ ) سولہ مخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو مخشی بن طی میں سے تھے اور ان کا نام سوید ابن مخشی تھا۔

ا بن اسحٰق نے کہااور بنی نوفل بن عبد مناف میں ہے دوشخص ۔

عتبه بن غزوان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث ابن مازن بن منصور بن عکرمہ بن

خصفه بن قيس بن عيلان -

اورعتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ خباب۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں ہے تین شخص۔

الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد ـ

اورحاطب بن الى بلتعه-

اورحاطب کے آزادکردہ سعد۔

ابن ہشام نے کہا حاطب کے باپ ابی ہلتعہ کا نام عمر وتھااور وہ بی کنم سے تھااور حاطب کے مولی سعد بنی کلب میں سے تتھے۔

ابن ایخق نے کہا بی عبدالدار بن قصی میں سے دو مخص مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بی قصی ۔ عبدالدار بی قصی ۔

إورسويبط بن سعد بن حريمله بن ما لك بن عميله بن السباق بن عبد الدار\_

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے آٹھ خص۔

عبدالرحمٰن بنعوف بن عبرعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ۔

اورسعد بن ابی و قاص اور و قاص کانام ما لک بن اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ تھا۔ اوران کے بھائی عمیر بن ابی و قاص۔

اوران کے حلیفوں میں سے المقداد بن عمرو بن تغلبہ بن مالک بن ربیعہ بن ثمامہ بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زہیر بن ثور بن تغلبہ بن مالک بن اشرید بن ہزل بن قالیش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ہزل بن قاس بن ذر۔اور دہیر بن ثور کہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہا اورعبداللہ بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخز وم ابن صابلہ بن کا ہل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن بذیل ۔

اورمسعود بن رہیمہ بن عمر و بن سعد بن عبدالعزی بن حمالہ بن غالب ابن محلم بن عایذ ہ بن مبیع بن الہون بن خزیمہ جوالقار ہ سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ القارہ لقب ہے۔ اور انہیں کے متعلق کہا گیا ہے۔

قَدُ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا.

'' یعنی جس نے القارہ کا تیراندازی ہے مقابلہ کیا اس نے ان سے انصاف کا معاملہ کیا۔اوریہ لوگ تیرانداز تھے''۔

ا بن ایخق نے کہا اور ذوالشمالین بن عبد عمر و بن نصلہ بن غبشان ابن سلیم بن مللکان بن افصی بن حارثه بن عمر و بن عامر جوخز اعد میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انہیں ذوالشمالین اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور ان کا نام عمیر تھا۔

ابن اسحق نے کہااور خباب بن الارت۔

ابن ہشام نے کہا خبائے بن الارت بی تمیم میں سے تھے اور ان کی اولا دبھی ہے اور وہ کونے میں رہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ خباب خزاعہ میں سے تھے۔

ابن الحق نے کہااور بی تمیم بن مرہ میں سے پانچ آ دی۔

ابو بکرالصدیق اور آپ کا نام عتیق بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تمیم تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عتیق آپ کا لقب تھا اور بہلقب آپ کی خوبصور تی اور

لے (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔(احرمحمودی)۔ ع (الف) میں خبان لکھ دیا ہے جوتح یف ہے۔(احرمحمودی)

شرافت کے سبب تھا۔

ابن ایخق نے کہا اور ابو بکر کے آزاد کردہ بلال بلال بنی جمح کے مولدین میں سے بتھے ان کو ابو بکرنے امیہ بن خلف سے خرید اتھا۔اور بلال رباح کے بیٹے تتھے۔ان کی کوئی اولا دنے تھی۔

اور عامر بن فہیرہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ عامر بن فہیرہ بن اسد کے مولدین میں سے اور سیاہ فام تھے۔ انہیں سے ابو بکرنے انہیں خریدا تھا۔

ابن ایخق نے کہاا ورصہیب بن سنان جو نمر بن قاسط میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہاالنمر بن قاسط بن ہنب بن افضی بن جدیلہ بن اسد بن ربعیہ بن نزار۔اوربعض کہتے ہیں افضی بن دعمی بن جدیلہ بن سعد بن تیم ۔اور ہیں افضی بن دعمی بن جدیلہ بن سعد بن تیم ۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ روی تھے۔بعضوں نے کہا ہے کہ وہ النمر بن قاسط میں سے تھے اور رومیوں کے پاس قید ہو گئے تھے اور انہیں رومیوں کے پاس قید ہو گئے تھے اور انہیں رومیوں بی سے خریدا گیا تھا۔رسول الله منا تی تھے حدیث کی روایت کی گئی ہے کہ صہیب سابق الووم صہیب تمام رومیوں پر سبقت کرنی والے ہیں۔

ابن آخق نے کہااور طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم۔ بیشام کے رہنے والے تھے۔ رسول الله منافیظیم کے بدر سے واپس ہونے کے بعد بیر آئے اور آپ سے گفتگو کی تو آپ نے انہیں بھی (غنیمت بدر میں سے )حصہ عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول الله منافیظیم مجھے بھی اجر ملے گا تو فر مایا: واجو کے اور تمھادا. "اجر (بھی ثابت ہے)"۔

ابن ایخق نے کہااور بی مخزوم بن یقط بن مرہ میں سے پانچ آ دمی۔ابوسلمہ بن عبدالاسداورابوسلمہ کا نام عبدالله بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم تھا۔

اورشاس بن عثان بن الشريد بن سويد بن هري بن عامر بن مخز وم -

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثمان تھااور شاس ان کا نام اس وجہ سے پڑگیا کہ وہ شامسۃ میں سے تھے اور زمانہ جا ہیت میں مکہ آئے تھے اور (بہت) خوب صورت تھے۔لوگ ان کی خوبصور تی کو دیکھا کر جیران ہو گئے تو عتبہ بن ربیعہ نے جو شاس کا ماموں تھا کہا کہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ خوب روشاس کوااتا ہوں اور ایخ تعتاب بن عثمان کولایا تو ان کا نام شہور ہو گیا۔اس کا ذکر ابن شہاب الزہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ایپ بھا نے عثمان بن عثمان کولایا تو ان کا نام شہور ہو گیا۔اس کا ذکر ابن شہاب الزہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ابن اسحق نے کہا اور ارقم بن ابی الارقم اور ابوالارقم کا نام عبد مناف ابن اسد تھا اور اسدکی کنیت ابو جند بھی۔اوردہ عبد اللہ بن عمر بن مخزوم کا بیٹا تھا۔

اور عمار بن ياسر \_

ابن ہشام نے کہا کہ عمار بن یا سرعنسی مذجج کی شاخ میں سے تھے۔

ابن انتحق نے کہااورمعتب بن عوف بن عامر بن فضل بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمر و۔ان کے (بنی مخزوم کے ) حلیف تصےاور تھے بن خزاعہ میں سے ۔اورعیہا مہ جنہیں کہا جاتا تھاوہ یہی ہیں۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے چودہ شخص ۔

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح ابن رزاح بن عدی \_

اور عمر بن الخطاب كے آزاد كردہ مجع جو يمن والوں ميں سے تھے۔اور بدر كے روز دونوں صفوں كے درميان مسلمانوں ميں سے تھے۔اور بدر كے روز دونوں صفوں كے درميان مسلمانوں ميں سے جوسب سے درميان مسلمانوں ميں سے جوسب سے پہلے شہيد ہوئے وہ يہى تھے۔ان كوتير سے مارا گيا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجع بی عکب میں سے تھے۔

ا بن آنحق نے کہاا ورعمر و بن سراقہ بن المعتمر بن انس بن اداۃ بن عبد اللّٰہ بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی۔ اوران کے بھائی عبداللّٰہ بن سراقہ ۔

اور واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرین بن ثعلبه بن سریوع ابن حظله بن مالک بن زیدمنا ة بن تمیم جوان کے حلیف تھے۔

اورخو لی بن ایی خو لی۔

اور ما لک بن ابی خولی ان کے دونوں حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخو لی عجل بن مجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں سے تھا۔

ابن ایخق نے کہااور عامر بن ربیعہ جوآل الخطاب کے حلیف غزبن وائل میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا غزبن واکل بن قاسط بن ہنب بن افضی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار۔

اوربعض کہتے ہیں افصی بن وغی بن جدیلہ۔

ا بن انتحق نے کہاا ورعامر بن البکیر بن عبدیالیل بن ناشب بن وغیر ہ بن سعد بن لیٹ میں ہے۔ اور عاقل بن البکیر ۔

اورخالد بن البكير \_

اورایاس بن البکیر بی عدی بن کعب کے حلیف۔

اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب

رسول الله منگافید کے بدر سے واپس ہونے کے بعد بہ شام سے آئے اور آپ سے عرض کی تو آپ نے انہیں (غنیمت بدر میں سے ) حصہ عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مجھے بھی اجر ملے گا فر مایا:

وَ ٱجُولاً \_ اورتمهارااجر (بھی ثابت ہے) \_

اور بی جمج بن عمر و بن ہصیص بن کعب میں سے یا پچشخص۔

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وجب بن حذافة بن جح \_

اوران کے بیٹے السائب بن عثمان ۔

اوران کے دونوں بھائی قدامۃ بن مظعون \_

اورعبدالله بن مظعون \_

اورمعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وہب بن حذافة بن جح \_

اور بی مہم بن عمرو بن مصیص بن کعب میں ہے ایک شخص۔

خنیس بن حذا فعه بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم ۔

اور بنی عامر بن لوگ کی شاخ بنی مالک بن حسل بن عامر میں سے پاپنچ شخص ابوسبرہ بن رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک ابن حسل ۔

اورعبداللہ مخر مہ بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک اور عبداللہ بن سہیل بن عمرو بن عبد مرد بن عبد م عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل ۔ بیا ہے باپ سہیل بن عمرو کے ساتھ نکلے تھے۔ جب لوگ بدر میں آ کرانزے تو بیہ بھاگ کررسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَلَیْمَ کے پاس آ گئے اور آ پ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہے۔

اور سہیل بن عمر و کے آ زاد کر دہ عمیر بن عوف۔

اوران کے حلیف سعد بن خولہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ سعد بن خولہ یمن کے تھے۔

ابن اسخق نے کہاا وربی الحارث بن فہر میں سے پانچ صحف ۔

ا بوعبیده بن الجراح اوران کا نام عامر بن عبدالله بن الجراح بن ہلال بن اہیب ابن ضبه بن الحارث تھا۔ اورعمر و بن الحارث بن زہیر بن الی شدا دبن ربیعه بن ہلال بن اہیب بن ضبه بن الحارث ۔

اور سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحارث۔

اوران کے بھائی صفوان بن وہب اور بید دونوں البیصاء کے بیٹے تھے۔

اورعمرو بن ابی سرح بن ربیعه بن ہلال بن اہیب بن ضبدا بن الحارث۔

غرض جمله مہاجرین جو بدر میں حاضر تھے اور جن کورسول اللّٰدَمَّ کَا اللّٰہُ عَلَیْمُ نے حصہ اور اجرعطا فر مایا (وہ سب) تر اسی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق کے سوا دوسرے بہت سے اہل علم نے بدری مہاجرین میں بنی عامر بن لوگ میں ہے مامر بن لوگ میں سے وہب بن البی سرح کا اور طالب بن عمر و کا اور بنی الحارث بن فہر میں سے عیاض بن البی زہیر کا بھی ذکر کیا ہے۔

## انصاراوران کےساتھی

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللّه مُنْ اللّه عُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه عُنْ عَامر کی استان انصاراوس بن حارثہ بن تغلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس میں سے پندرہ شخص۔ سعد بن معاذبن النعمان بن امر القیس بن زید بن عبدالاشہل ۔

اورعمرو بن معاذبن النعمان \_

اورالحارث بن اوس بن معاذ بن النعمان \_

اورالحارث بن انس بن رافع بن امرُ القيس \_

اور بنی عبید بن کعب عبدالاشهل میں سعد بن زید بن ما لک بن عبید \_

اور بنی زعوراء بن عبدالاشبل میں ہے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زعوراء کہاہے۔

سلمه بن سلامه بن وقش بن زغبه بن زعوراء \_

اورعبا دبن بشربن قش بن زغبه بن زعوراء \_

اورسلمه بن ثابت بن وش \_

اوررافع بن بزید بن کرز بن سکن بن زعوراء۔

اورالحارث بن خزمه بن عدی بن ابی بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج \_ بن عوف بن الخزرج میں سے ان کے حلیف \_

اور بنی حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف محمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن الحارثہ بن الحارث ۔

اور بنی حارثہ بن الحارث میں ہےان کے حلیف سلمہ بن اسلم بن حریش بن عدی بن مجدعہ بن الحارث ۔

ابن ہشام نے کہاا سلام بن حریس بن عدی۔

ابن آبخق نے کہااورابوالہیثم بن التیہان۔

اورعبيد بن التيهان -

ابن ہشام نے کہا کہ بعض عتیک بن التیبان کہتے ہیں۔

ابن اسخق نے کہاا ورعبداللہ بن سہل۔

ابن ہشام نے کہاعبداللہ بن ہل بی زعوراءوالے۔اوربعضوں نے کہاغسان میں سے تھے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی ظفر کی شاخ بنی سوا دبن کعب (اور کعب ہی کا نام ظفر ہے ) میں ہے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا ظفرین الخزرج بن عمر و بن مالک بن اوس ۔

ا بن اسطحق نے کہا قبارہ بن النعمان بن زید بن عامر بن سواد۔

اورعبید بن اوس بن ما لک بن سواد \_

ابن ہشام نے کہاعبید بن اوس وہ ہیں جنہیں مقرن کہا جاتا تھا اس لئے کہانہوں نے بدر کے روز چار " سے بسر سے سے منت نہ منت عقال میں باری تھے گئے کہ انہوں نے بدر کے روز چار

قید یوں کوایک جگہ کردیا تھااورانہوں نے اس روزعقیل بن ابوطالب کوبھی گرفتار کیا تھا۔

ابن اسخق نے کہااور بنی عبد بن رزاح بن کعب میں سے تین آ دمی ۔نصر بن الحارث بن عبد۔

اورمعتب بن عبد-

اوران کے حلیفوں میں سے بنی بلی میں سے عبداللہ بن طارق۔

اور بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا وس میں سے تین شخص ۔

مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارثه \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے مسعود بن عبد سعد کہا ہے۔

ابن آمخق نے کہااور ابوعبس بن جبر بن عمرو بن زید بن جشم بن مجدعہ بن حارشہ۔

اوران کے حلیف بنی بلی میں ہے ابو بردہ بن نیار جن کا نام ہانی بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلا ب بن

د بهان بن عنم بن ذیبان بن جمیم بن کابل بن ذبل بن بنی بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تھا۔

ا بن ایخل نے کہااور بن عمرو بن عوف بن ما لک بن اوس کی شاخ بن صبیعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف میں سے یا نچ شخص ۔

عاصم بن ثابت بن قيس اورقيس ہي ابوالا قلح بن عصمہ بن ما لک بن امة بن ضبيعہ تھا۔

أ اورمعتب بن قشر بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورابوكيل بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورغمر وبن معبد بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ابن ہشام نے کہاعمیر بن معبد۔

ابن ایخق نے کہااور مہل بن حنیف بن واہب بن انگیم بن نغلبہ بن مجدعہ بن الحارث ابن عمر و۔اورعمر و ہی و چھس سے جس کو بخرج بن حنش بن عوف بن عمر و بن عوف کہا جاتا تھا۔

اور بنی امیہ بن زید بن ما لک میں سے نوشخص ۔

مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیه-

اورر فاعه بن عبدالمنذ ربن زنبر۔

اورسعد بن عبید بن النعمان بن قبیس بن عمر و بن زید بن امیه ـ

اورعويم بن ساعده۔

اوررافع بن عنجد ہ۔

ابن ہشام نے کہاعنجد ہان کی مال تھی۔

ابن آمخق نے کہااورعبید بن ابی عبید۔

اورىڠلېه بن حاطب ـ

اوران لوگوں کواس بات کا دعویٰ تھا کہ ابولبا بہ بن عبدالمنذ راورالحارث بن حاطب رسول اللّٰه مَثَانَّةُ اِلْمِ ک ساتھ نکلے تھے تو آپ نے ان دونوں کو واپس فر ما دیا اور ابولبا بہ کو مدینہ پرامیر مقرر فر مایا تھا اور اصحاب بدر کے ساتھ ان دونوں کو دو حصے عنایت فر مائے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے انہیں الروحاء سے واپس فر مایا تھا۔

ابن ہشام نے کہااور حاطب عمرو بن عبید بن امید کا بیٹا تھااور ابولیا بہ کا نام بشیرتھا۔

ابن اسخق نے کہااور بنی عبید بن زید بن مالک میں سے سات مخص ۔

انیس بن قتا د ہ بن ربیعہ بن خالد بن الحارث بن عبید۔

اوران کے حلیفوں بنی بلی میں ہے معن بن عدی بن الحبد بن العجلان ابی ضبیعہ۔

اور ثابت بن اقرم بن ثغلبه بن عدى بن العجلان \_

اورعبدالله بن سلمه بن ما لك بن الحارث بن عدى بن العجلاان -

اورزید بن اسلم بن ثغلبه بن عدی بن العجلان \_

اور عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان نکلے تھے۔لیکن رسول اللّه مَثَافِیَّتِمْ نے انہیں واپس فر ما دیا اور اصحاب بدر کےساتھ انہیں حصہ عطا فر مایا:

اور بنی نثلبہ بن عمر و بن عوف میں ہے سات شخص۔

عبدالله بن جبیر بن النعمان بن امیه بن البرک اورالبرک کا نام امراءالقیس ابن ثعلبه تھا۔ اور عاصم بن قیس ۔

ا بن ہشام نے کہاعاصم بن قیس بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرءالقیس بن تغلبہ۔ ابن اسحق نے کہااور ابوضیاح بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرُ القیس بن تغلبہ۔

اورا يوحنه-

ابن ہشام نے کہا کہ بیابوضیاح کے بھائی تھے۔اوربعضوں نے ابوحبہ کہا ہےاورامرُ القیس کوالبرک بن ثغلبہ کہاجا تا تھا۔

ا بن ایخق نے کہاا ورسالم بن عمیر بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرءالقیس ابن ثعلبہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ثابت بن عمرو بن ثعلبہ بھی کہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہااورالحارث بن النعمان بن امیہ بن امرُ القیس بن ثعلبہ۔

اورخوات بن جبیر بن النعمان جن کورسول الله منافی فیا نے اصحاب بدر کے ساتھ حصہ عطا فر مایا۔

اور بنی بجمی بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے دوشخص ۔

منذربن محمد بن عقبه بن الحجه بن الجلاح بن الحريش بن بحجمي بن كلفه -

ابن ہشام نے کہابعضوں نے الحریس بن بجمی کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہااوران کے حلفاء بنی انیف میں سے ابوعقیل بن عبداللہ بن نتخلبہ بن بیجان بن عامر بن الحارث بن عامر بن الحارث بن عامر بن الحارث بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عمیلہ بن قسمیل بن فران بن ملی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تمیم بن اراشداور سمیل بن فاران کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہااور بنی عنم بن السلم بن امر القیس بن ما لک ابن الاوس میں سے پانچ آ دمی۔ سعد بن خشیمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ بن عنم ۔

معدن فليمه ن الأرث ال

اورمنذ ربن قدامه۔

اور ما لک بن قد امه بن عرفجه \_

ابن ہشام نے کہاعر فجہ بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ ابن غنم۔

ابن اسخق نے کہااورالحارث بن عرفجہ ۔

اور بی عنم کے آزاد کردہ تمیم۔

ابن ہشام نے کہا کہ تمیم سعد بن خثیمہ کے آ زاد کر دہ تھے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی معاویہ بن مالک بنعوف بن عمر و بنعوف میں سے تین آ دی۔

جبیر بن عتیک بن الحارث بن قیس بن ہیشہ بن الحارث بن امیہ بن معاویہ۔

اور مالک بن نمیلہ۔ان کے حلیف بی مزینہ میں ہے۔

اوران کے حلیف بنی بلی میں سے النعمان بن عصر۔

غرض اوس میں ہے رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ ا

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیَّتِم کے ساتھ مسلمان انصار الخزرج کے قبیلہ بنی امرء القیس بن مالک بن ثغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں سے جا رفخص۔

خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن ما لک بن امرءالقیس ۔

اورسعد بن رہیج بن عمر و بن الی زہیر بن ما لک بن امراءالقیس ۔

اورعبدالله بن رواحه بن نغلبه بن امرُ القيس بن عمر و بن امرُ القيس \_

اورخلا دبن سوید بن ثعلبه بن عمر و بن حارثه بن امرُ القیس \_

اور بنی زید بن ما لک بن نغلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث بن الخز رج میں ہے دو مخص۔

بشربن سعد بن تغلبه بن خلاس بن زيد

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جلاس کہاہےاور ہمارے خیال میں پیلطی ہے۔

اوران کے بھائی ساک بن سعد۔

اور بن عدى بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزج ميں سے تين آ دي ۔

سبیع بن قیس بن عیشه بن امیه بن ما لک بن عامر بن عدی \_

اوران کے بھائی عباد بن قیس بن عیشہ۔ .

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن عبسہ بن امیہ کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہااورعبداللہ بن عبس ۔

اور بنی احمر بن حارثہ بن ثعلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج میں ہے ایک ہی

شخص ۔

یزید بن الحارث بن قیس بن ما لک بن احمرانہیں کوابن قسحم بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے کہاسحم ان کی مال تھی اور بنی القین بن جسر میں سے عورت تھی۔

ابن ایخق نے کہا اور بنی جشم بن الحارث بن الخزرج ۔ اور زید ابن الحارث بن الخزرج میں سے جو دونوں تو ام تھے جا رشخص ۔

خبیب بن اساف بن عتبه بن عمر و بن خدیج بن عامر بن جشم \_

اورعبدالله بن زيد بن ثعلبه بن عبدريه بن زيد \_

اوران کے بھائی حریث بن زید بن ثغلبہ۔

اورانہوں نے سفیان بن بشر کے متعلق بھی (شرکت بدر کا) دعویٰ کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہاسفیان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن کعب ابن زید۔

ابن اسطق نے کہااور بن جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج میں سے حیار آ دمی۔

تمیم بن یعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره -

اور بی حارثہ میں سے عبداللہ بن عمیر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبداللہ بن عمیر بن عدی بن امیہ بن جدارہ کہا ہے۔

ابن اسخق نے کہااورزید بن المزین بن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

ابن ہشام نے کہازید بن المری۔

ا بن آتخق نے کہااورعبداللہ بن عرفطہ بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

اور بنی الا بجر میں ہے جن کو بنوخدرہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج بھی کہتے ہیں ایک شخص۔

عبدالله بن ربیع بن قیس بن عمر و بن عبا د بن الا بجر \_

اور بیعوف بن الخزرج کی شاخ بی عبید بن ما لک بن سالم بن عنم ابن عوف بن الخزرج میں سے ج جس کو بنوالحبلی بھی کہتے ہیں۔ دوشخص۔

ابن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا۔اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی مشہور ہوگیا۔

عبدالله بن عبدالله بن ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید جوابن سلول کے نام سے مشہور تھا۔سلول ایک

عورت کا نام تھا جواس کی (ابی کی ) مال تھی۔

اوراوس بن خو لی بن عبدالله بن الحارث بن عبید \_

اور بن حزء بن عدى بن ما لك بن سالم بن عنم ميں ہے چھے خص۔

زید بن و د بعه بن عمر و بن قیس بن جزء ـ

اور بنی عبداللہ بن غطفان میں ہان کے حلیف عقبہ بن وہب ابن کلدہ۔

اورر فاعه بن عمر و بن زید بن عمر و بن نغلبه بن ما لک بن سالم بن عنم \_

اوریمن والےان کے حلیف عامر بن سلمہ بن عامر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عمرو بن سلمہ کہا ہےاوروہ بنی بلی کی شاخ قضاعہ میں سے تھے۔

ابن ایخق نے کہاا ورا بوحمیضہ معبد بن عباد بن قشیر بن المقدم بن سالم بن غنم ۔

ابن ہشام نے کہامعبد بن عبادہ بن قشغر بن المقدم اور بعضوں نے کہا عبادہ بن قیس بن القدم \_

ابن ایخق نے کہااوران کے حلیف عامر بن البکیر ۔

ا بن ہشام نے کہا عامر بن العکیرا وربعض عاصم بن العکیر کہتے ہیں۔

ابن اسخق نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم

بن سالم میں ہے ایک شخص نوفل بن عبداللہ بن نصلہ بن مالک بن العجلان ۔

اور بنی اصرم بن فہر بن نغلبہ بن غنم بن سالم بن عوف میں ہے دوشخص ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بیغنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخز رج کا بھائی ہےاور

غنم بن سالم وہ ہے جس کے متعلق اس سے پہلے ابن ایخق نے کہد یا ہے۔

عبادہ بن الصامت بن قیس بن اصرم ۔اوران کے بھائی اوس ابن الصامت ۔

اور بنی دعد بن فہر بن ثغلبہ بن غنم میں ہےا یک شخص النعمان بن ما لک ابن ثغلبہ بن دعداور بیالنعمان وہ ہں جن کوقو قل کہا جاتا تھا۔

اور بی قریوش بن عنم بن امیه بن لوذ ان بن سالم میں ہے ایک شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قریوش بن غنم کہا ہے۔

ثابت بن ہزال بن عمر و بن قریوش۔

اور بی مرضحة بن عنم میں ہے ایک شخص ابن سالم مالک بن الدخشم بن مرضحه۔

ابن ہشام نے کہاما لک بن الدخشم بن مالک بن الدخشم بن مرضحہ۔

ابن ایخق نے کہااور بن لوذ ان بن سالم میں سے تین آ دی۔

ربيع بن اياس بن عمر و بن عنم بن اميه بن لوذ ان \_

اوران کے بھائی ورقہ بن ایاس۔

اوران کے بمن والے حلیف عمر و بن ایاس۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کہا کہ عمر و بن ایاس رئیج اور ورقہ کے بھائی تھے۔

ا بن آتحق نے کہااوران کے حلیف بی بلی کی شاخ بنی غصینہ میں سے یا پچھخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ غصبینہ ان کی مال تھی اور ان کے باپ کا نام عمر و بن عمارہ تھا۔

المحجذ ربن ذیا دبن عمر و بن زمز مه بن عمر و بن عمار ه بن ما لک بن غصینه این عمر و بن بتیر ه بن مشو بن قسر

بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیله بن قسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے قسر بن تمیم بن اراشہ کہا ہے۔

اور تسمیل بن فاران اورالمجذر کا نام عبدالله تھا۔

ا بن اسخق نے کہاا ورعبا دہ بن انخشخا ش بن عمر و بن زمز مه۔

اورنجاب بن تغلبه بن خز مه بن اصرم بن عمر و بن عماره -

ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے بحاث بن ثغلبہ کہا ہے۔

ا بن آتحق نے کہا اور عبداللہ بن نظبہ بن خزمہ بن اصرم اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے حلیف بنی

بہراء عتبہ بن ربعیہ بن خالد بن معاویہ نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ عتبہ بن بہر بنی سلیم میں ہے ہے۔

ا بن اسحق نے کہاا ور بنی ساعدہ بن کعب بن الخزرج کی شاخ بنی نغلبہ بن الخزرج بن ساعدہ میں ہے دو شخص ۔ ابود جانہ ساک بن خرشہ۔

()

ا بن ہشام نے کہاا بود جانہ ساک بن اوس بن خرشہ بن لوذ ان بن عبدو دبن زید بن نغلبہ۔

ا بن ایخل نے کہااورالمنذ ربن عمرو بن حنیس بن حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نغلبہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے المنذ ربن عمر و بن حنیش کہا ہے۔

ا بن انتحق نے کہااور بنی البدی بن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن الخز رج بن ساعدہ میں ہے دوشخص ۔

ابواسید بن مالک بن ربیعه بن البدی\_

اور ما لک بن مسعوداوروہ البدی کی طرف (منسوب ہیں )۔

ابن مشام نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ مالک ابن مسعود بن البدی ہے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی طریف بن الخزرج بن ساعدہ میں سے ایک شخص۔

عبدر به بن حق بن اوس بن وقش بن تعلبه بن طریف ۔

اوران کے بنی جبینہ کے حلیفوں میں سے یا پچھنی ۔

كعب بن حمار بن تعليه-

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کعب بن جماز کہا ہے اور وہ غبشان میں سے تھے۔

ابن آمخق نے کہاا ورضمرہ۔

اورزياد\_

اوربسبس عمرو کے بیٹے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضمرہ اور زیاد بشر کے بیٹے تھے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی بلی میں سے عبداللہ بن عامر۔

اور بنی جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار ده بن تزید بن جشم بن الخزرج

کے قبیلہ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ سے بارہ خص۔

خراش بن الصمه بن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام \_

اورالحباب بن المنذ ربن الجموح بن زيد بن حرام \_

اورعمير بن الحمام الجموح بن زيد بن حرام -

اورخراش بن الصمه کے آزاد کردہ تمیم۔

اورعبدالله بنعمرو بن حرام بن تغلبه بن حرام \_

اورمعاذ بن عمرو بن الجموح\_

اورمعو ذبن عمر وبن الجموح بن زيد بن حرام \_

اورخلا دبن عمروبن الجموح بن زيد بن حرام \_

اورغتبہ بن عامر بن نائی بن زید بن حرام۔

اوران کے آزاد کردہ حبیب الاسود۔

اور ثابت بن تغلبہ بن زید بن الحارث بن حرام اور بیوہ تغلبہ ہیں جوالجذع کہلاتے تھے۔

اورعمير بن الحارث بن تغلبه بن الحارث بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں جہاں الجموح آیا ہے اس سے مراد الجموح بن زید ابن حرام ہے بجز جد بن الصمہ کے کہوہ الصمہ بن عمرو بن الجموح بن حرام ہے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدہ بن تغلبہ ہے۔

ابن ایخق نے کہااور بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بن خنساء بن سنان بن عبید میں سے نوآ دمی۔

بشير بن البراءب معرور بن صحر بن ما لك خنساء \_

اورانطفیل بن ما لک بن خنساء۔

اورالطفيل بن النعمان بن خنساء \_

اورسنان بن شفي بن صحر بن خنساء۔

اورعبدالله بن الجد بن قيس بن صحر بن خنساء۔

اورعتبه بن عبدالله بن صحر بن خنساء۔

اور جبار بن صحر بن صحر بن امیه بن خنساء۔

اورخارجه بن حمير -

اورعبدالله بن حميران كے دونوں حليف جو بنی دہمان میں سب سے زیادہ بہا در تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جبار بن صحر بن امید بن حناس کہا ہے۔

ابن اسحٰق نے کہااور بن خناس بن سنان بن عبید میں سے سات شخص ۔

يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس\_

اورمعقل بن المنذ ربن سرح بن خناس \_

اورعبدالله بن النعمان بن بلدمه-

ابن ہشام نے کہابعضوں نے بلذ مداور بلدمہ کہا ہے۔

ابن آمخق نے کہااورالضحاک بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ بن عبیدا بن عدی۔

(TTI) > \$ (C)

اورسوا دبن زریق بن تغلبه بن عبید بن عدی \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن رزن بن زید بن تغلبہ کہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہااورمعبد بن قیس بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن تعنم بن کعب بن سلمہاور بعضوں

نے بروایت ابن ہشام معبد بن قیس بن شفی بن صحر بن حرام ابن ربعیہ کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہاا ورعبداللہ بن قیس بن صحر بن حرام بن ربیعہ بن عدی ابن غنم ۔

اور بنی النعمان بن سنان بن عبید میں سے حیار شخص۔

عبدالله بن عبدمناف بن النعمان \_

اور جابر بن عبدالله بن رياب بن النعمان \_

اورخليد ه بن قيس بن النعمان \_

اوران کے آ زاد کر دہ النعمان بن بیار۔

اور بنی سوا دبن عنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بنی حدیدہ بن عمر و بن عنم ابن سوا دمیں سے حیار شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر و بن سواد ہے۔سوا دکوغنم نا می کوئی لڑ کا نہ تھا۔

ابوالمنذ ريزيد بن عامر بن حديده -

اورسليم يزيد بن عامر بن حديده-

اورقطبه بن عامر بن حديده -

اورسلیم بن عمرو کے آ زاد کردہ عنتر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ عنتر ہ بی سلیم بن منصور کی شاخ بنی ذکوان میں سے تھے۔

ابن ایخق نے کہا بی عدی بن نا بی بن عمر و بن سوا دبن غنم میں سے چھخص ۔

عبس بن عامر بن عدی۔

اورىغلبە بنعنمە بن عدى -

اورالواليسر كعب بن عمر وبن عباد بن عمر وبن غنم بن سواد \_

اورسهل بن قيس بن الي كعب بن القين بن كعب بن سوا د \_

اورعمر و بن طلق بن زید بن امیه بن سنان بن کعب بن عثم ۔

اورمعاذ بن جبل بن عمر و بن اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عدی ابن ا دی بن سعد بن علی بن اسد

بن سارده بن تزید بن جشم بن الخزرج بن حارثه ابن ثغلبه بن عمر و بن عامر \_

ابن ہشام نے کہااوی بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر و بن ادی بن سعد۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتحق نے معاذ بن جبل کو بنی سواد میں اس لئے شار کیا ہے۔ کہ اگر چہ وہ ان میں سے نہ تھےلیکن (رہتے )انہیں میں تھے۔

ا بن اسخق نے کہاا ورجن لوگوں نے بی سلمہ کے بتوں کوتو ڑا۔

وہ معاذبن جبل ۔

اورعبدالله بن انیس\_

اور ثغلبہ بن عنمہ تھے۔اور پیسب کے سب بنی سواد بن غنم میں سے تھے۔

ابن ایخق نے کہا اور بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک ابن غضب بن جشم بن

الخزرج كى شاخ بن مخلد بن عامر بن زريق ميں سے سات آ دى ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عامر بن الا زرق کہا ہے۔

قيس بن محصن بن خالد بن مخلد۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قبیں بن حصن کہا ہے۔

ابن آتحق نے کہااور ابوخالد الحارث بن قیس بن خالد بن مخلد۔

اورجبير بن اياس بن خالد بن مخلد ـ

اورا بوعبا ده سعد بن عثان بن خلده بن مخلد \_

اوران کے بھائی عقبہ بنعثان بن خلدہ بن مخلد۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ہ بن مخلد ۔

اورمسعود بن خلده بن عامر بن مخلد \_

اور بنی خالد بن عامر بن زریق میں ہے ایک صاحب عباد بن قیس بن عامر بن خالد۔

اور بنی خلدہ بن عامر بن زریق میں ہے یا پچھخص۔

اسعد بن پزید بن الفا که بن زید بن خلده -

اورالفا كه بن بشرين الفاكه بن زيد بن خلده -

ابن ہشام نے کہابسر بن الفا کہ۔

ا بن الحق نے کہااورمعاذ بن ماعص بن قیس بن خلدہ۔

اوران کے بھائی عایذ بن ماعص بن قیس بن خلدہ۔

اورمسعود بن سعد بن قيس بن خلده -

اور بنی العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق میں سے تین آ دی۔

ر فاعه بن رافع بن ما لک بن العجلان \_

اوران کے بھائی خلا دبن رافع بن مالک بن العجلان ۔

اورعبید بن زید بن عامر بن انعجلان \_

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق میں سے چھآ دمی۔

زیاد بن لبید بن نغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه م

اور فروه بن عمرو بن وذ فه بن عبيد بن عامر بن بياضه ـ

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ود فدکہا ہے۔

ا بن اسحق نے کہااور خالد بن قیس بن ما لک بن العجلان بن عامر بن بیاضہ۔

اوررجیله بن نغلبه بن خالد بن نغلبه بن عامر بن بیاضه۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے رحیلہ کہاہے۔

ا بن اسخق نے کہاا ورعطیہ بن نو رہ بن عامر بن عطیہ بن عامر بن بیاضہ۔

اورخلیفه بن عدی بن عمر و بن ما لک بن عامر بن فبیره بن بیاضه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے حلیفہ کہاہے۔

ابن ایخق نے کہا اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج میں ہے ایک

صاحب۔

راقع بن المعلا بن لوذ ان بن حارثه بن عدى بن زيد بن تغلبه بن زيدمنا ة ابن حبيب \_

ا بن ایخق نے کہااور بنی النجارتیم اللہ بن عمرو بن الخزرج کی شاخ بنی عنم ابن ما لک بن النجار کے قبیلہ

بی تغلبہ بن عبرعوف بن عنم میں سے ایک صاحب۔

ابوا يوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه-

اور بنی عسیرہ بن عبدعوف بن عنم میں سے ایک صاحب۔

ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيره-

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے عسبراور عشیرہ بھی کہا ہے۔

ابن اسخق نے کہااور بن عمرو بن عبدعوف بن غنم میں سے دوآ دمی۔

عماره بن حزم بن زید بن لوذان بن عمرو \_

اورسراقه بن کعب بن عبدالعزی بن عزیه بن عمرو\_

اور بنی عبید بن تغلبہ بن غنم میں سے دوصا حب۔

حارثه بن النعمان بن زید بن عبید \_

اورسلیم بن قیس بن قبد \_اور قبد کا نام خالد بن قیس بن عبید تھا۔

ابن ہشام نے کہا حارثہ بن النعمان بن تفع بن زید۔

ابن ایخق نے کہااور بنی عایذ بن ثغلبہ بن غنم میں سے دوصا حب۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عائذ۔

اوران کے حلیف جہینہ میں سے عدی بن الی الزغباء۔

اور بی زید بن نغلبہ بن غنم میں سے تین شخص۔

مسعود بن اوس بن زید۔

اورابوخزیمه بن اوس بن زید بن اصرم بن زید ـ

اوررافع بن الحارث بن سواد بن زيد \_'

اور بنی سوا دبن ما لک بن غنم میں ہے دس آ دمی۔

عوف ومعو ذ

ومعاذ الحارث بن رفاعه بن سواد کے بیٹے اور پیسب عفراء کے بچے تھے۔

ابن ہشام نے کہاعفراء بنت عبید بن ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن النجار اور بعضوں نے

ر فاعه بن الحارث بن سوا دکہا ہے۔

ا بن اسخق نے کہاا ورالنعمان بن عمر و بن رفاعہ بن سوا د۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے نعیمان کہا ہے۔

ابن اسخق نے کہااور عامر بن مخلد بن الحارث بن سوا د۔

اورعبدالله بن قيس بن خالد بن خلده بن الحارث بن سوا د \_

اوران کے حلیف بنی انتجع کے عصیمہ۔ '

اوران کے بی جہینہ میں سے حلیف و دیعہ بن عمرو۔

اور ثابت بن عمر و بن زید بن عدی بن سوا د \_

اوران کا دعویٰ ہے کہ الحارث بن عفراء کے آزاد کردہ ابوالحمراء نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوالحمراء الحارث بن رفاعہ کے آزاد کردہ تنھے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی عامر بن مالک بن النجار۔اور عامر کانام مبذول تھا۔ کی شاخ بنی علیک بن عمرو بن مبذول میں سے تین صاحب۔

تغلبه بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عليك \_

اورسېل بن ملتيک بن النعمان بن عمر و بن ملتيک \_

اورالحارث بن الصمه بن عمرو بن علیک مقام الروحاء میں ان کوتو ڑا گیا ( شایدان کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ) تو رسول اللّٰه مَنْ الْکِیْنَ اِسْ کوحصه عطافر مایا۔

اور بن عمرو بن ما لک بن النجار جو بنوحدیله کہلاتے ہیں' کی شاخ بنی قبیں ابن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن ما لک بن النجار میں ہے دوشخص ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ حدیلہ بنت مالک بن زیداللہ بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج ۔معاویہ بن عمرو بن مالک النجار کی مال تھی اس لئے بنومعاویہ اس جانب منسوب ہوتے ہیں۔

ا بن الحق نے کہا ابی بن کعب بن قیس۔

اورانس بن معاذ بن انس بن قیس\_

اور بنی عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار میں سے تین شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیلوگ بنومغالہ بنت عوف بن عبد منا ۃ بن عمروا بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ ہیں۔اوربعض کہتے ہیں۔مغالہ بن زریق میں سے تھی اور عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کی مال تھی اس لئے بن ۔اوربعض کہتے ہیں۔مغالہ بن زریق میں سے تھی اور عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کی مال تھی اس لئے بن عدی۔ بن عدی۔ بن عدی۔ بن عدی۔ بن عدی۔ اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

اورابوشنخ ابی بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة بن عدی \_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوشنخ ابی بن ثابت حسان بن ثابت کے بھائی ہیں۔

ا بن اسخق نے کہااور ابوطلحہ زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

اور بی عدی بن النجار کی شاخ بی عدی بی عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں ہے آٹے شخص ۔

حارثه بن سراقه بن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر \_

ا ورعمر و بن تغلبه بن و ہب بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامرا وراسی کی کنیت ابو حکیم تھی ۔

اورسلیط بن قیس بن عمرو بن عتیک بن ما لک بن عدی بن عامرا درا بوسلیط جس کا نام اسیر ه عمروخها۔اور عمر و کی کنیت ابوخارجہ بن قیس بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اور ثابت بن خنساء بن عمرو بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اورعامر بن امیه بن زید بن الحسحاس بن ما لک بن عدی بن عامراور ـ

اورالمحرز بن عامر بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اورسوا دبن غزیہ بن اہیب بنی بلی میں سے ان کے حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سواد کہا ہے۔

ابن آتخق نے کہااور بی حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں سے جا رشخص۔

ابوزیدقیس بن سکن بن قیس بن زعوراء بن حرام \_

اورابوالاعورين الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ابوالاعور الحارث بن ظالم کہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہااورسلیم بن ملحان۔

اورحرام بن ملحان اورملحان كانام ما لك بن خالد بن زيد بن حرام تفا\_

اور بنی مازن بن النجار کی شاخ بن عوف بن مبذول بن عمر و بن عنم بن مازن بن النجار میں تین شخص ۔

قيس بن الي صعصعه اورا بوصعصعه كانا معمر و بن زيد بن عوف تھا۔

اورعبدالله بن كعب بن عمرو بن عوف \_

اوران کے حلیف بی اسد بن خزیمہ میں سے عصیمہ۔

اور بنی خنساء بن مبذ ول بن عمرو بن عنم بن مازن میں سے دوشخص ۔

ابوداؤ دعمير بن عامر بن ما لك بن خنساء۔

اورسراقه بن عمرو بن عطیه بن خنساء۔

اور بی نغلبہ بن مازن بن النجار میں سے ایک صاحب۔

قيس بن مخلد بن طعلبه بن صحر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبه-

اور بنی دینار بن النجار کی شاخ بنی مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینارا بن النجار میں سے پانچ آ دمی۔

النعمان بن عبرعمر وبن مسعود \_

اورالضحاك بن عبدعمرو بن مسعود \_

اورسلیم بن الحارث بن نقلبہ بن کعب بن حارثہ بن دینار جوعبدعمرو کے دونوں بیٹے' الضحاک اور النعمان کے مادری بھائی تھے۔

اور جابر خالد بن عبدالاشبل بن حارثه۔

اورسعد بن سہیل بن عبدالاشہل ۔

اور بنی قیس بن ما لک بن کعب بن حارثہ بن دینار بن النجار میں سے دوآ دمی۔

کعب بن زید بن قیس \_

اوران کے حلیف بجیر بن الی بجیر ۔

ابن ہشام نے کہا بچیر بن عبس بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کی شاخ بنی جذیر بین رواحہ میں سے ہیں۔
ابن اسلحق نے کہا غرض بنی الخزرج میں سے بدر میں جولوگ حاضر تھے وہ جملہ ایک سوسر آ دمی تھے۔
ابن ہشام نے کہاا کثر اہل علم بنی الخزرج میں سے بدر میں حاضر ہونے والوں میں بنی العجلان بن زید
بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے عتبان بن مالک بن عمر و بن العجلان ۔ اور ملیل بن
و برہ بن خالد بن العجلان اور عصمہ بن الحصین بن و برہ بن خالد بن العجلان اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک
بن غضب بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی زریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن
بن غلبہ بن مالک بن زید منا ق بن حبیب کا ذریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن
شاہہ بن مالک بن زید منا ق بن حبیب کا ذریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن

ابن آئی نے کہاغرض جملہ مسلمان مہاجرین وانصار جو بدر میں حاضر تھے اور جس کو حصہ اور اجرعطا فرمایا گیا (وہ سب) تین سوچودہ آ دمی تھے۔مہاجرین میں سے تراسی اوس میں سے اسٹھا ورخز رج میں سے ایک سوستر۔

## جنگ بدر میں مسلمانوں میں سے جولوگ شہید ہوئے

مسلمانوں میں سے بدر کے روز رسول اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ کَا اللّٰہ عَلَیْہ کے ساتھ جوشہید ہوئے وہ قریش کی شاخ بن المطلب بن عبد مناف میں سے ایک شخص عبیدہ بن الحارث بن المطلب تھے ان کوعتبہ بن ربیعہ نے قبل کیا۔ اس نے ان کا پیر کاٹ دیا تھا تو انہوں نے مقام الصفر اء میں انقال کیا۔ اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے دوشخص۔
عمیر بن الی وقاص بن اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ جو ابن ہشام کے قول کے لحاظ سے سعد بن الی وقاص کے بھائی تھے۔

اور ذوالشمالین بن عبدعمر و بن نصله ان کے حلیف بی خزاعه کی شاخ بی غبشان میں سے تھے۔

(TYZ)> \$ (

اور بنی عدی بن کعب بن لؤی میں سے دوشخص \_

عاقل بن البكير -ان كے حليف بى سعد بن ليث بن بكر بن عبد منا ة ابن كنانه ميں سے ـ

اور مجع عمر بن الخطاب کے آ زاد کردہ۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہےا یک مخص صفوان بن بیضاء۔

اورانصار میں بی عمرو بن عوف میں ہے دو مخص۔

سعد بن خشيه-

اورمبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر-

اور بنی الحارث بن الخزرج میں ہے ایک شخص ۔

یزیدبن الحارث جوسحم کہلاتے تھے۔

اور بنی سلمہ کی شاخ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے ایک شخص۔

رافع بن الحمام\_

اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم میں سے ایک مخص۔

رافع بن المعلا \_

اور بنی النجاء میں سے ایک شخص ۔

حارثه بن سراقه بن الحارث\_

اور بنی عنم بن ما لک بن النجار میں ہے دو مخص ۔

عوف

ومعوذ الحارث بن رفاعه بن سواد کے دونوں بیٹے اور بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔ جملہ آٹھ آ دی۔



بدر کے روز مشرکین میں ہے جو آل ہوئے وہ قریش کی شاخ بن عبد مشمس بن عبد مناف میں ہے ہارہ خف ۔
حظلہ بن الجی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد مشمس اس کو بقول ابن ہشام رسول الله منافی فی آزاد کردہ
زید بن حارثہ نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے قبل میں حمز ہ اور علی اور زید مشترک تھے اس کا بھی ابن
ہشام نے ذکر کیا ہے۔

ابن اسخق نے کہااورالحارث بن الحضری۔

اور عامر بن الحضر می ان کے دونوں حلیف۔ عامر کوعمار بن یاسر نے قتل کیا اور الحارث کو بقول ابن ہشام النعمان بن عصراوس کے حلیف نے قبل کیا۔

اوران کا آ زا دکرده عمیر بن الی عمیر۔

ا وراس کا بیٹا۔ عمیر بن ابی عمیر کو بقول ابن ہشام ابوحذیفہ کے آزاد کردہ سالم نے قتل کیا۔ ابن استحق نے کہاا درعبیدہ بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس کوالز بیر بن العوام نے قتل کیا۔ اور العاص بن سعید بن العاص بن امیہ کوعلی بن ابی طالب نے قتل کیا۔

اورعقبه بن ابی معیط بن ابی عمر و بن امیه بن عبد شمس کو بحالت قید بنی عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت بن الی الا تلح نے قبل کیا۔

ابن ہشام نے کہابعض کہتے ہیں کہلی بن ابی طالب نے تل کیا۔

ا بن ایخق نے کہاا ورعتبہ بن ربعہ بن عبدتشس کوعبیدہ بن الحارث بن المطلب نے قبل کیا۔

ابن ہشام نے کہااس کوحمز ہ اور علی نے مل کرفتل کیا۔

ا بن اتحق نے کہاا ورشیبہ بن ربعہ بن عبدتمس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے قتل کیا۔

اور ولید بن عتبہ بن ربعہ کوعلی بن ابی طالب نے۔

اوران کے بنی انمار بن بغیض میں سے حلیف عامر بن عبداللّٰد کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور بی نوفل بن عبدمناف میں ہے دوشخص ۔

الحارث بنی عامر بن نوفل کو بعضول کے بیان کے لحاظ سے بنی الحارثہ ابن الخزرج والے خبیب بن اساف نے قبل کیا۔

اورطعیمہ بن عدی بن نوفل کوعلی بن ابی طالب نے اور بعض کہتے ہیں حمز ہ بن عبدالمطلب نے ۔ اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے یا پچھنے ۔

زمعه بن الاسود بن المطلب بن اسد \_

ابن ہشام نے کہااس کو بن حرام والے ثابت بن الجذع نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہاس کوحمز ہ اور علی اور ثابت متنوں نے مل کرقبل کیا۔

ابن انحق نے کہااورالحارث بن زمعہ۔

ا بن ہشام نے کہااس کو عمار بن یاسر نے قل کیا۔

اورعقیل بن الاسود بن المطلب کو بقول ابن ہشام حمز ہ اورعلی نے مل کرقتل کیا۔

اورابوالبخترى العاص بن ہشام بن الحارث بن اسدكوالمجذر بن زياد البلوى في تقلّ كيا۔ ابن ہشام نے كہا ابوالخترى العاصى بن ہاشم۔

ابن آخق نے کہااورنوفل بن خویلد بن اسداورای کانام ابن العدویہ عدی خزاعہ تھا۔اورای نے ابو بکر الصدیق اورای نے ابو بکر الصدیق اورای اللہ بن العدویہ بن عبید کو جب ان دونوں نے اسلام اختیار کیا توایک ہی ری میں باندھ دیا تھا۔اورای لئے ان دونوں کا نام قرینین (یعنی ایک دوسرے سے ملا کر باندھے ہوئے) پڑگیا تھا۔اور پھنے قریش کے شیاطین میں سے تھا۔اور پھنے کا بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے دو مخص \_

النضر بن الحارث بن كلدہ بن علقمہ بن عبد مناف بن عبد الدار كو بعضوں كے بيان كے موافق مقام الصفراء ميں بحالت قيد على بن الى طالب نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ كسامنے قل كيا۔

ابن ہشام نے کہامقام اثیل میں۔ابن ہشام نے کہابعضوں نے النضر بن الحارث بن علقمہ بن **کلدہ** بن عبدمنا ف کہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہااورزید بن حیص عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کا آزاد کردہ۔

ابن ہشام نے کہااس کوابو بمر کے آزاد کردہ بلال بن رباح اور بنی عبدالدار کے حلیف بنی مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم میں سے زید نے قبل کیااور بعض کہتے ہیں کہاس کوالمقداد بن عمرونے قبل کیا۔ ابن آمخق نے کہااور بنی تیم بن مرہ میں سے دومخص۔

عمير بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم -

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب نے قل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے۔ ابن اسحٰق نے کہا اورعثان بن مالک بن عبیداللہ بن عثان بن عمروا بن کعب۔اس کوصبیب بن سنان قل کیا۔

اور بی مخزوم بن یقطه بن مره میں سے ستر آ دی۔

ابوجہل بن ہشام اوراس کا نام عمر و بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا۔اس کومعاذ بن عمر و بن المجبوح نے مارکراس کا پاؤں کا ہے ڈالا اوراس کے بیٹے عکر مدنے معاذ کے ہاتھ پر وارکر کے اس کا ہاتھ الگ کر دیا۔اس کے بعد معوذ بن عفراء نے ابوجہل کو پارکراس کو زمین پر گرا دیا اوراس کو اس حالت بیں چھوڑ اکداس میں مجھ جان باتی تھی۔ پھرعبداللہ بن مسعود کے اس کا کام تمام کر دیا اوراس کا سرکا ہ لیا جبکہ رسول اللہ مثال عن مقتولوں میں اس کو تلاش کرنے کے لئے تھم فر مایا تھا۔

اورالعاصی بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔اس کوعمر بن الخطاب نے قبل کیا۔ اور بنی تمیم میں سے بیزید بن عبداللہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بن تمیم کی شاخ بن عمر و بن تمیم میں سے تھااور بہا درتھااس کوعمار بن یاسر نے قبل کیا۔ ابن اسمحق نے کہااورا بومسافع الاشعری ان کا حلیف ان کو بقول ابن ہشام ابود جانہ الساعدی نے قبل کیا۔ اوران کا حلیف حرملہ بن عمر و۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کو بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زیدابن ابی زہیرنے قتل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ علی بن ابی طالب نے قتل کیا اور حرملہ بنی اسد میں سے تھا۔

ابن آخق نے کہااورمسعود بن ابی امیہ بن المغیر ہ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ اورا بوقیس بن الولید بن المغیر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوتمزہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے۔ ابن الحق نے کہااورابوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کے قول کے لحاظ ہے اس کوعمار بن یاسر نے قبل کیا۔

ابن اسخق نے کہا اور رفاعہ بن الی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اس کو بقول ابن ہشام بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع نے قل کیاڑ

اورالمنذ ربن ابی رفاعہ بن عایذ ۔اس کو بقول ابن ہشام بی عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف کے حلیف معن بن عدی بن البجد ابن العجلان نے قتل کیا۔

اورعبداللہ بن المنذ ربن الی رفاعہ بن عایذ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قتل کیا۔ ابن اسمحق نے کہااورالسائب بن ابی السائب بن عابد بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم۔ ابن ہشام نے کہا کہ السائب بن ابی السائب رسول اللہ مُنَافِیدِ کُماشر یک تھا جس کے متعلق رسول اللہ مُنَافِیدِ کِم کی حدیث آئی ہے کہ:

نِعْمَ الشَّوِيُكُ السَّائِبُ لَا يُشَارِي وَلَا يُمَارِي.

''السائب بہترین شریک ہے کہ نہ (وہ )اصرار کرتا ہے نہ جھکڑتا ہے''۔

اورانہوں نے اسلام اختیار کیا تھا اور اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں جہاں تک اطلاع ملی ہے وہ اسلام میں بھی بہتر تھا۔ اور ابن شہاب الزہری نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتب سے ابن عباس کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ السائب بن السائب بن عابد بن عبداللہ بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے السائب بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے

رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِثام نے کہا کہ ابن اتحق کے سوا دوسروں نے بیان کیا ہے کہ اس کوالز بیرالعوام نے قبل کیا۔

ابن ایخق نے کہا اور الاسود بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن محر بن مخزوم۔ اس کو حمزہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔

اور حاجت بن السائب بن عویمر بن عمر و بن عابد بن عبد بن عمران بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہاعا یذبن عمران بن مخزوم ۔اوربعضوں نے حاجز بن السائب کہاہے۔اور حاجب بن السائب کوعلی بن ابی طالب نے قل کیا۔

ابن آتخق نے کہااورعو پمر بن السائب بنعو پمر کونعمان بن مالک القوقلی نے بقول ابن ہشام میدانی مقابلے میں قبل کیا۔

ابن آنخق نے کہااور عمر و بن سفیان اور جابر بن سفیان بیدونوں بن طنی میں سے ان کے حلیف تھے۔ عمر وکو یزیدین رقیش نے قبل کیا۔

اور جابر کوابو بردہ بن نیاز نے قبل کیا بقول ابن ہشام۔

ابن اسخق نے کہااور بنی مہم بن عمرو بن ہصیص بن کعب بن لوسی میں سے پانچ شخص۔

منبه بن الحجاج بن عامر بن حذیفه بن شعد بن سم راس کو بن سلمه والے ابوالیسر فے قل کیا۔

اوراس کا بیٹا العاصی بن منبہ بن الحجاج اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قتل کیا۔

اور نیبیہ بن الحجاج بن عامر اس کو بقول ابن ہشام حمز ہ بن عبدالمطلب اور سعد بن ابی وقاص (ان دونوں) نے مل کرقتل کیا۔

اورا بوالعاص بن قبس بن عدى بن سعيد بن سهم \_

ابن ہشام نے بکہا اس کوعلی بن ابی طالب نے قتل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہالنعمان بن مالک القوقلی نے اوربعض کہتے ہیں ابود جاندنے۔

ابن ایخق نے کہااور عاصم بن ابی عوف بن ضیر ہ بن سعید بن سعد ابن سہم ۔اس کو بقول ابن ہشام بنی سلمہ والے ابوالیسر نے تل کیا۔

اور بی جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لؤی میں سے تین شخص ۔

امیہ بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمح ۔اس کو بنی مازن میں سے ایک انصاری نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے کہا ہے کہ اس کومعاذ بن عفراء اور خارجہ ابن زیداور خبیب بن اساف نے مل کرفتل کیا۔

ا مناسخق نے کہااوراس کا بیٹاعلی بن امیہ بن خلف اس کوعمار بن یا سرنے قل کیا۔

اوراوس بن معیر بن لوذان بن سعد بن جمح اس کو بقول ابن ہشام علی ابن ابی طالب نے قتل کیا۔ اوربعضوں نے کہا ہے کہ اس کو الحصین بن الحارث ابن المطلب اورعثان بن مظعون (ان دونوں) نے مل کر قتل کیا۔

ابن الحق نے کہااور بن عامر بن لوی میں سے دو مخص۔

معاویہ بن عامر عبدالقیس میں ہے ان کا حلیف۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قتل کیا اور بقول ابن مشام بعضوں نے کہا ہے کہ عکاشہ بن محصن نے اس کوقل کیا۔

ابن آتخی نے کہااورمعبد بن وہب بن کلب بن عوف بن کعب بن عامرلیٹ میں سے ان کا حلیف۔معبد کوخالداورایاس بکیر کے دونوں بیٹوں نے کتل کیااور بقول ابن ہشام بعضوں نے کہا کہ ابود جانہ نے کتل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بدر کے دن قریش کے جملہ مقتولوں کی تعداد ہمیں بچاس بتائی گئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے ابوعمرو کی روایت کا ذکر کیا کہ بدر کے مقتول مشرک ستر اور احدی مقتصد کا بھی ہے:
﴿ أَوْلُمُنَا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا ﴾

"اوركياجبتم پراليي مصيبت آئي جس كي دوني مصيبت تم ( دوسرول پر ) دُ ها ڪِيج هؤ'۔

اور بیفر مان جنگ احد والوں کے متعلق ہے۔ اور اس میں شہید ہونے والے مسلمان ستر تھے تو فرما تا ہے کہ تم تو بدر کے روز احد کے تم میں سے شہید وں کی دونی تعداد کی مصیبت ڈھا چکے بعنی ستر کوتم نے قبل کیا اور ستر کوتم نے قبل کیا ہور ستر کوتم نے قبد کیا۔ اور الوزید انصاری نے کعب بن مالک کا بیشعر مجھے سنایا۔

فَأَقَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمُ سَبْعُوْنَ عُتْبَةً مِنْهُمْ وَالْأَسُودُ بإنى كرُ ح مِن جهال اونك بيض بين (وبال) ان كسر آدى جاكر دُك كے جن مِن على عليه اور الاسود بھی تھے۔

این ہشام نے کہاشاعر کی مراد بدر کے مقتولوں سے ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے جس میں جنگ احد کا بیان ہے ان شاء اللہ عنقریب اس کے

مقام پرمیں اس کا ذکر کروں گا۔

ان ستر میں ہے جن لوگوں کا ذکر ابن اسحق نے نہیں کیا ان میں سے چندیہ ہیں۔

نی عبرشس بن عبد مناف میں ہے دو مخص۔

وہب بن الحارث بنی انمار بن بفیض میں سے ان کا حلیف۔

اورعامر بن زیدیمن والوں میں سے ان کا حلیف۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے دو مخص۔

عتبہ بن زیدیمن والوں میں سے ان کا حلیف۔

اورعميران كاآ زادكرده-

اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے دو مخص \_

نىيەبن زىدبن مليص -

اورعبید بن سلیط بن قیس میں سے ان کا حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں سے دو شخص۔

ما لک بن عبدالله بن عثمان جوقید ہو گیا تھا اور قید ہی میں مرگیا اس لئے اس کومقتو لوں میں شار کیا حمیا۔

اوربعضوں کے قول کے لحاظ ہے عمر و بن عبداللہ بن جدعان۔

اور بن مخزوم بن يقظه ميں سے سات مخص \_

حذیفہ بن ابی حذیفہ بن المغیرہ اس کوسعد بن ابی و قاص نے قتل کیا۔

اور ہشام بن ابی حذیفہ بن المغیر ہ اس کوصہیب بن سنان نے قتل کیا۔

اورز ہیر بن ابی رفاعہ اس کوابواسید مالک بن ربیعہ نے قل کیا۔

اورالسائب بن ابی رفاعه اس کوعبدالرحمٰن بن عوف نے قل کیا۔

اور السائب ابن عویمر۔ پیقید کرلیا گیا تھا۔ اس کے بعد فدید دے کررہا ہوالیکن حزہ بن عبد المطلب

کے (ہاتھ سے ) اسے جوزخم لگا تھا اس کی وجہ سے رائے ہی میں مرگیا۔

اورعمیران کا بی طنی میں سے حلیف اور القارہ میں سے بہترین حلیف۔

اور بنی جم بن عمر دمیں ہے ایک مخص سبرۃ بن مالک ان کا حلیف۔

اور بی سہم بن عمرو میں سے دوشخص ۔

الحارث بن منبه بن الحجاج \_اس كوصهيب بن سنان في تل كيا\_

اورعامر بن ابیعوف بن ضبیر ۃ عاصم کا بھائی ۔اس کوعبداللہ بن سلمہالعجلا نی نے قتل کیا اور بعض کہتے ہیں ابود جانہ نے ۔

## جنگ بدر کے شرک قید یوں کے نام

ابن ایخق نے کہا کہ قریش کے مشرکوں میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بی ہاشم بن عبد مناف میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بی ہاشم بن عبد مناف میں سے عقیل بن البی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ مناف میں سے دوشخص ۔ اور نوفل بن الحارث بن عبد بن عبد مناف میں سے دوشخص ۔ السائب بن عبید بن عبد بن بیڈ بن ہاشم بن المطلب ۔ اور نعمان بن عمر و بن علقمہ بن المطلب ۔

اور بنی عبدشمس بن عبد مناف میں سے سات شخص عمر و بن البی سفیان بن حرب بن امیدا بن عبدشمس۔اور الحارث بن البی وحزه بن البی عمر و بن امید بن عبدشمس۔اور بقول ابن ہشام بعضوں نے ابن البی وحرة کہا ہے اور ابوالعاص بن نوفل بن عبدشمس۔اوران کے حلیفوں میں سے ابوالعاص بن نوفل بن عبدشمس۔اوران کے حلیفوں میں سے ابور بیشہ بن البی عمر واور عمر و بن الازرق۔اورعقبہ بن الجارث بن الحضر می۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہے تین شخص ۔عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل ۔اورعثان ابن عبد مش بن اخی غزوان بن جابر بنی مازن بن منصور میں ہے ان کا حلیف اور ابوثو ران کا حلیف۔

اور بنی عبدالدار بن قصی میں ہے دو شخص ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار اور الاسود بن عامران کا حلیف میلوگ کہتے ہیں کہ ہم بنوالاسود بن عامر بن عمر و بن الحارث السباق ہیں ۔

اور بنی الاسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے تین شخص السائب بن الی حبیش بن المطلب بن اسد۔اور الحویرث بن عباد بن عثمان بن اسد۔

> ابن ہشام نے کہا کہ بیالحلاث بن عایذ بن عثمان بن اسد ہے۔ ابن ایخق نے کہااور سالم بن شاخ ان کا حلیف۔

اور بن مخزوم بن یقظ بن مرہ میں سے نوشخص خالد بن ہشام بن المغیر ہ ابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور امید بن المغیر ہ اور الولید بن الولید ابن المغیر ہ اور عثمان بن عبداللہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مخزوم اور الممنذ ربن البی رفاعہ بن عابد بن عبداللہ بن مخزوم اور صفی بن البی رفاعہ اور ابوعطاء عبداللہ بن مخزوم اور صفی بن الجارث بن عبد بن عمر بن مخزوم اور خالد انسائب بن عابد بن عبداللہ بن مخزوم اور المطلب بن حطب ابن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم اور خالد بن الاعلم ان کا حلیف اس کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہی و شخص ہے جو شکست کھا کر پیٹے بھیر کے بھا گا

ہاورای نے بیشعرکہاہے۔

وَلَسُنَا عَلَى الْأَدُبَارِ تَدَمِى كُلُوْمُنَا وَلَكِنْ عَلَى اَقَدَامِنَا يَقُطُو الدَّمُ اللَّهُم وه بَيْل كه بهارا خون بم وه نبيل بين كه بهارا خون بمارا خون بمارا خون بمارا خون بمارا خون بمارا خون بمارے سامنے كے حصول ير بہتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا''لسنا علی الاعقاب'' کی بھی روایت آئی ہےاور خالد بن الاعلم خزاعہ میں سے تھااور بعض کہتے ہیں کہ بنی قتیل میں سے تھا۔

ابن ایخق نے کہا اور بی مہم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے چارشخص ابوو داعه بن ضیر ہ بن سعید بن سعد بن سم ہے ہی وہ پہلا شخص تھا جو بدر کے قید بول میں سے فدیے پر رہا ہوا۔ اس کا فدیداس کے بیٹے المطلب بن ابی و داعہ نے ادا کیا اور فروہ بن قیس بن عدی بن حذا فہ بن سعید بن مہم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذا فہ بن سعید بن مہم اور الحجاج بن الحارث بن قیس بن عدی بن سعد بن مہم۔

اور بنی بھے بن عمر و بن بھی بن کعب میں سے پانچے شخص عبداللہ بن ابی بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جہ اور الفا کہ امیہ بن خلف کا آزاد کردہ۔اس بن جج اور الفا کہ امیہ بن خلف کا آزاد کردہ۔اس کی آزاد کی کے بعد رباح بن المعظر ف نے اپنے نسب میں اس کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ بنی شاخ بن محارب بن فہر میں سے ہاور بعض کہتے ہیں کہ الفا کہ جرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن شاخ بن محارب ابن فہر کا بیٹا تھا اور وہب بن عمیر بن وہب بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جج اور بیجہ بن دراج بن العنیس بن امہان بن وہب بن حذافہ بن جم ۔

اور بنی عامر بن لوگ میں سے تین شخص سہیل بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دا بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔اس کو بنی سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے گرفتار کیا تھا اور عبد بن زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن عامراور عبد الرحمٰن بن منشویسن وقد ان بن قیس بن عبد شمس ابن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامرا۔
بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے دوشخص الطفیل بن ابی قنیج اور عتبہ بن عمر و بن جحدم۔ ابن ایخل نے کہاغرض جملہ تینتالیس قید یوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ جملہ تعدا د میں ہے ایک شخص چھوٹ گیا ہے جس کے نام کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور قید یوں میں ہے جن لوگوں کے نام ابن آخل نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔ بنی ہاشم بن عبد مناف میں ہے ایک شخص عتبہ جو بنی فہر میں ہے ان کا حلیف تھا۔ اور بنی المطلب بن عبد مناف میں سے تین شخص عقیل بن عمر وان کا حلیف اور اس کا بھا کی تمیم بن عمر واور اس کا بیٹا۔

اور بنی عبر ثمس بن عبد مناف میں سے دو شخص۔ خالد بن اسید بن ابی العیص اور ابوالعریض بیار' العاصی بن امیدکا آزادکردہ۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں سے ایک شخص بہان ان کا آ زاد کر دہ۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی میں ہے ایک شخص عبداللہ بن حمید بن زہیرا بن الحارث \_

اور بی عبدالدار بن قصی میں ہے ایک مخص عقیل ان کا نیمنی حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں سے دو مخص ۔ مسافع بن عیاض بن صحر بن عامرا بن کعب بن سعد بن تیم ۔ اور جابر بن الزبیر کا حلیف۔

اور بی محزوم بن یقظ میں سے ایک مخص قیس بن السائب۔

اور بنی جج بن عمرومیں سے چھخص۔عمرو بن ابی بن خلف اور ابور ہم بن عبداللہ ان کا حلیف اور ان کا ایک اور حلیف اور ان کا ایک اور حلیف ہے ہے جھ خص عمرو بن ابی بن خلف کے آزاد کردہ دو خص جن میں سے ایک کا نام میرے پاس سے جاتا رہا۔ اور امیہ بن خلف کے آزاد کردہ دو خص جن میں سے ایک کا نام نسطاس تھا اور امیہ بن خلف کا غلام ابور افع۔

اور بی مہم بن عمرومیں ہے ایک شخص اسلم' نیبیبن الحجاج کا آ زاد کردہ۔

اور بنی عامر بن لوئی میں ہے دو شخص حبیب بن جابر۔اورالسائب بن مالک۔اور بنی الحارث بن فہر میں سے شافع اور شفیع ان کے دونو ل یمنی حلیف۔

## جنگ بدر کے متعلق اشعار

ابن الحق نے کہا کہ جنگ بدر کے متعلق جوشعر کہے گئے اور قبیلوں میں ایک دوسرے کے جواب لکھے محتے ان میں سے حمز ہ بن عبدالمطلب کا کلام ہے اللہ ان پررحم فر مائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعران اشعار اور ان کے جواب میں جواشعار لکھے گئے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔

أَكُمْ تَرَأَمُوا كَانَ مِنْ عَجَبِ الدَّهُوِ وَلِلْحَيْنِ أَسْبَابٌ مُبَيِّنَةً لَا الْأَمْوِ (اَ عَاطَب) كياتونے زمانے بھر كے بجيب واقع پرغورنہيں كيا اور موت كے لئے بھی اسباب

ہوتے ہیں جن کا معاملہ ظاہر ہے۔

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ قَوْمًا أَفَادَهُمْ فَخَانُواْ تَوَاصَوْا بِالْعُقُوْقِ وَبِالْكُفُوِ
ارُروہ واقعہ بجزاس كے اور كچھ نہ تھا كہ ايك قوم كو (خيرخوا بى اور) نصيحت نے ہلاك كرديا تو
انہوں نے نافر مانى اورا نكار سے عہد شكنى كى ۔

عَشِيَّةَ رَاحُواْ نَحُو بَدُرٍ بِجَمْعِهِمْ فَكَانُواْ رُهُونًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرٍ جَسِيَّةً رَاحُواْ نَحُو بَدُرٍ بِجَمْعِهِمْ فَكَانُواْ رُهُونًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرٍ جَسِيْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولِي الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلِقُلِمُ اللْمُؤْلِقُلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُلِمُ الللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلُ

وَكُنَّا طَلَبْنَا الْعِيْرَ لَمْ تَبْغِ غَيْرَهَا فَسَارُوْا إِلَيْنَا فَالْتَقَيْنَا عَلَى قَدْرِ ہم تو قافلے کی تلاش میں نکلے تھے۔اس کے سواہارااورکوئی مقصد نہ تھا وہ ہماری طرف چلے تو ہم دونوں تقدیر کے ٹھیرائے ہوئے مقام پرایک دوسرے سے مقابلے ہوگئے۔

فَلَمَّا الْتَقَيْنَا لَمْ تَكُنُ مَثْنَوِيَّةً لَنَا غَيْرَ طَعْنِ بِالْمُثَقَّفَةِ السُّمْوِ پھر جب ہم ایک دوسرے کے مقابل ہو گے تو ہمارے لئے گندم گوں سیدھے کئے ہوئے نیزوں سے نیزوزنی برنے کے سواوالیسی کی کوئی صورت (ہی) نتھی۔

وَضَرْبٍ بِبِيْضٍ يَخْتَلِى الْهَامَ حَدُّهَا مُشَهَّرَة الْأَلُوانِ بَيِّنَةِ الْأَثْمِ الْمُنْوِ الْمُلُونِ بِينَةِ الْأَثْمِ الدِّنْ فَي اللَّهُ الْمُنْ الْمُلَامِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

وَنَحُنُ تَرَكُنَا عُنُبَةَ الْغَيِّ ثَاوِيًا وَشَيْبَةً فِي الْقَنْلَى تَجَرُّجُمُ فِي الْجَفْرِ اور ہم نے گراہی کی دہلیز (عتبہ) کو پیوند خاک کر کے چھوڑا۔ اور شیبہ کو مقتولوں میں بڑی باؤلی کے درمیان کچیڑا ہوایالڑھکتا چھوڑا ہے۔

وَعَمْرُ و ثُوَى فِيْمَنُ ثَوَى مِنْ حُمَاتِهِمْ فَشُقَّتُ جُيُوْبُ النَّانِحَاتِ عَلَى عَمْرٍ و ان لوگوں كے جمايتى جو پيوند خاك ہو گئے ان ميں عمر وبھی خاك كا پيوند ہو گيا اس لئے نو حہ خوال عور توں كے گريباں عمر و كے ماتم ميں تارتار ہو گئے۔

جُيُوْبُ نِسَاءٍ مِّنُ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ كِرَامٍ تَفَرَّ عَنِ الذَّوَائِبِ مِنُ فِهْدِ الشَّوْبُ فِي اللَّوَاءِ مِنُ فِهْدِ النَّرْبِفِ وَرَوْلَ كَرْبِالِ جَوَاوَى بِن عَالِبِ مِن عَيْرَ اللَّهُ عَلَى شَاخُولَ مِنْ فِهْدِ النَّصْ النَّكُ مِن عَالَبِ مِن عَالِبِ مِن عَيْرَ اللَّهُ عَلَى شَاخُولَ مِنْ فَيْلُولُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِمُ وَخَلُوا لِوَاءً غَيْرَ مُحْتَضِرِ النَّصْوِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَامُ اللَّه

یہ وہ لوگ ہیں جوانی گمرابی میں مارڈ الے گئے اور پر چم الی حالت میں چھوڑ گئے کہ مرتے دم تک اس کے یاس مدونہ پہنچ سکے۔

لِوَاءَ ضَلَالٍ قَادَ إِبْلِيْسُ أَهْلَهُ فَخَاسَ بِهِمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ اللَّي غَدْر مراہی کے اس پر جم نے جس پر چم والوں کی قیادت ابلیس نے کی آخران کے ساتھ بے وفائی کی اور پیج توبہ ہے کہوہ پلید بے وفائی ہی کی طرف (جانے والا) ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ اِذْعَايَنَ الْآمُرَ وَاضِحًا بَرِئْتُ إِلَيْكُمْ مَابِي الْيَوْمَ مِنْ صَبْرِ جب اس نے معاملے (مسلمانوں کی نصرت) کو واضح طور پر دیکھ لیا تو ان سے کہا کہ میں اپنی علیحد گی ہے آگاہ کئے دیتا ہوں کہ آج مجھ میں صبر کا یارانہیں۔

فَإِنِّي أَرَاى مَالَا تَرَوْنَ وَ إِنَّنِي أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُوْقَسُو کیونکہ میں ایسی چیز دیکھے رہا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھ رہے ہواور بات سے کہ میں سزائے الہٰی ے ڈررہا ہول کہ اللہ قہر والا ہے۔

فَقَدَّمَهُمْ لِلْحَيْنِ حَتَّى تُورَّطُوا وَكَانَ بِمَالَمْ يَخْبِرِ الْقَوْمَ ذَا خُبْرِ آ خروہ انہیں موت کے لئے بڑھالا یا یہاں تک کہوہ پھنور میں پھنس (کےرہ) گئے اور جس بات کی اس نے انہیں خبرنہیں دی وہ اسے خوب جانتا تھا۔

فَكَانُوا غَدَاةً الْبِيْرِ أَلْفًا وَجَمْعُنَا ثَلَاتَ مِنِيْنِ كَالْمُسَدَّمَةِ الزُّهْرِ وہ لوگ اس (بدر کی) باولی پر پہنچنے کی صبح میں ایک ہزار تھے اور ہماری جماعت (والے) سفیدنر اوننؤں کے مثل تین سوتھے۔

وَفِيْنَا جُنُودُ اللَّهِ حِيْنَ يُمِدُّنَا بِهِمْ فِي مَقَامٍ ثُمَّ مَسْتَوْضِحُ الدِّكْرِ اورہم میں اللہ کالشکر تھا جب وہ وہاں کسی مقام میں ان کے مقابل ہماری مدد کرتا تھا تو لوگ اس كے بيان كى توضيح حاسة تھے۔ (ہم سے يو چھتے تھے كه آخروہ لوگ كون تھے)۔

فَشَدَّبِهِمْ جِبْرِيْلُ تَحْتَ لِوَائِنَا لَاى مَأْزِقِ فِيْهِ مَنَايَا هُمْ تَجْرِى غرض ہارے پر چم کے نیچےرہ کر جریل نے ایک تنگ مقام میں ان پر (ایسی) سختی کی کہ اس میں ان لوگوں پر (لگا تار) موتیں (چلی) آ رہی تھیں۔

تواس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیر ہنے دیااور کہا۔

أَلَا يَا لَقَوْمِي لِلصَّبَابَةِ وَالْهَجُرِ وَلِلْحُزْنِ مِنِّي وَالْحَرَارَةِ فِي الصَّدْرِ

اے قوم من عشق اور فراق میرے غم اور سینے کی جلن ( کا حال ) س ۔

وَلِلدُّمْعِ مِنْ عَيْنَيَّ جَوْدًا كَأَنَّهُ ۚ فَرِيْدٌ هَواى مِنْ سِلْكِ نَاظِمِهُ يَجْرِي اور میری آئمھوں ہے آنسوں کی جھڑی لگنے کا حال بن گویا (ان میں سے ہرایک آنسو) دریتیم ہے جولڑی پرونے والے کی لڑی ہے نکل کرتیزی ہے گرا جارہا ہے۔

عَلَى الْبَطَلِ الْحُلُوِ الشَّمَائِلِ إِذْ ثَواى رَهِيْنَ مَقَامٍ لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ شیرین خصال بہادر پر (آ تکھیں رور ہی ہیں) کیونکہ وہ بدر کی سنگ بستہ باولی میں ہمیشہ کے لئے پوندخاک ہوکررہ گیا۔

فَلَا تَبْعَدُنَّ يَا عَمْرُو مِنْ ذِي قَرَابُةٍ وَمِنْ ذِي نِدَامٍ كَانَ ذَا خُلُقٍ غَمْرِ اے عمر وجو برداوسیے اخلاق کا تھا تو قرابت داروں اور ساتھ بیٹھنے والوں (کے دلوں) سے دور نہ ہو۔ فَإِنْ يَكُ قُوْمٌ صَادَ فُوَامِنْكَ دَوْلَةً فَلَا بُدَّ لِلْأَيَّامِ مِنْ دُولِ الدُّهُرِ اگر کسی قوم نے اتفاقی طور سے تجھ پرغلبہ پالیا ہے تو ز مانے میں انقلابات ز مانہ کا ہونا تو ضروری ہے۔ فَقَدُ كُنْتَ فِي صَرْفِ الزَّمَانِ الَّذِي مَضَى تُرِيْهِمْ هَوَانًا مِنْكَ ذَا سُبُلِ وَعُرِ کیونکہا گلےز مانے کی گردشوں میں تیری حالت پیھی کہتوا پنی (بہادری) ہے انہیں ذلت کی سخت رائیں دکھا تارہاہے۔

فَإِنَّ لَا أَمُتُ يَا عَمْرُو أَتْرُكُكَ ثَائِرًا وَلَا أَبْقِ بُقْيَا فِي إِخَاءٍ وَلَا صِهْرِ آے عمرو! اگر میں نہ مرا ( زندہ رہا) تو تیرا بدلہ لے کرچھوڑوں گا۔اور کسی قرابت یا سمرھیانے کے لحاظ ہے کی طرح کارتم نہ کروں گا۔

وَ أَقْطَعُ ظَهْرًا مِنْ رِجَالٍ بِمَعْشَرٍ كِرَامٍ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَطَعُوا ظَهْرِيُ جس طرح ان لوگوں نے میری کمرتوڑ دی ہے میں بھی ان کی کمران کے عزیز رشتہ داروں کے ( قُلْ کے ) ذریعے تو ژووں گا۔

أَغَرَّهُمْ مَا جَمَّعُوا مِنْ وَشِيْظَةٍ وَنَحُنُ الصَّمِيْمُ فِي الْقَبَائِلِ مِنْ فِهْرِ یرا گندہ حشو و زوائد کو جوان لوگوں نے جمع کرلیا ہے اس نے انہین مغرور بنا دیا ہے اور ہم تو خالص بی فہر کے قبیلوں میں سے ہیں۔

فیالَ لُوَیِّ ذَبِّبُوْا عَنُ حَرِیْمِکُمْ وَآلِهَةِ لَا تَتُوکُوْهَا لِذِی الْفَخْوِ پس اے بی لوی! اپنی آبرواور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو۔ اور انہیں فخر کرنے والے کے لئے نہ چھوڑو۔

تَوَارَثَهَا آبَاوُ كُمُ وَ وَرِثُتُ مَ أَوَاسِيَّهَا وَالْبَيْتَ ذَا السَّفْف وَالسِّنْوِ تمهارے بزرگول نے اورتم نے انہیں اور حجت اور پردول والے گر اور اس کی بنیادوں کو ورافت میں بایا ہے۔

قَ مَا لِحَلِيْ مَ قَلْهُ أَرَادَ هَلَا كُكُمُ وَلَا تَعْذِرُوهُ آلَ غَالِبَ مِنْ عُدُرِ ايك متين فخص كوكيا هو كيا ہے كه اس نے تنهارى بربادى كا اراده كرليا ہے۔ پس اے آل غالب! اس كوكى عذر ميں معذور نہ جانو۔

وَجِلُوا لِمَسنُ عَادَیْتُمُ وَتَوازَرُوا وَکُونُوا جَمِیْعًا فِی التَّأْسِی وَفِی الصَّبْرِ اورجن لوگول سے تم نے دشنی کی ہان کے (مقابلے کے ) لئے کوشش کرواور ایک دوسری کی جمایت کرواور صبر قبل میں سب کے سب متفق رہو۔

لَعَلَّكُمْ أَنُ تَثُارُوْا بِأَخِيْكُمْ وَلَا شَيْءَ إِنْ لَمْ تَثَارُوُا بِذَوِيْ عَمْرٍو شايدكة م النه بهائى كابدله لے سكواگر تم نے بدله نه ليا تو تم عمروے كى شم كاتعلق ركھنے والے نہيں۔ بِمُطَّرِعَاتٍ فِي الْأَكُ فَسِ كَانَّهَا وَمِيْضٌ تُطِبُّرُ الْهَامُ بَيْنَهُ الْأَثْرِ بِمُطَّرِعَاتٍ فِي الْأَكُ فَسِ كَانَّهَا وَمِيْضٌ تُطِبُّرُ الْهَامُ بَيْنَهُ الْأَثْرِ باتھوں میں کچلنے والی (تکواروں) كے ذریعے جو بجل كی چک كی طرح ہیں گرون اڑا دیتی ہیں نمایا جو ہروالی ہیں۔

کَأَنَّ مَدَبٌ اللَّرِ فَوْقَ مُتُوْنِهَا إِذَا جُرِدَتُ يَوْمًا لِأَعْدَائِهَا الْخُزْدِ جَلِدَتُ مَدَبُ اللَّرِ فَوْقَ مُتُوْنِهَا إِذَا جُرِدَتُ يَوْمًا لِأَعْدَائِهَا الْخُزْدِ جب وه کی وقت اپنے چندھے دشنوں کے لئے برہند کی جاتی ہیں توان کی پیٹھوں پر (جو ہرا یے نمایاں ہوتے ہیں) کویا چیونٹیوں کے رینگنے کے نشانات ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس قصیدے میں روایت ابن آئی میں سے دولفظ بدل دئے ہیں۔ایک قو آخر بیت کا''الفخر''اور دوسرااول بیت کا''مالحلیم'' ہے اس لئے کہان دونوں مقاموں پران الفاظ ہے اس نے بنی مثالثیم کا ارادہ کیا ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے جنگ بدر کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے علاء شعر میں ہے کسی کو (بھی) اُن شعروں اوران کے جواب کا جانے والانہیں پایا اورہم نے ان اشعار کوائی لئے لکھ دیا ہے کہ بعضوں نے عمر و بن عبداللہ بن جدعان کے بدر کے روز مقل ہونے کے متعلق کہا ہے۔ اورابن اسحق نے مقتولین (بدر) میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اوراس کا ذکر اِن الشعار میں آگیا ہے۔

أكم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَبُلَى رَسُولَهُ بَلاَءَ عَزِينٍ ذِى افْتِدَادٍ وَذِي فَضَلَمُ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزِيرٍ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

فَأَمُسٰی رَسُولُ اللهِ فَدُ عَزَّ نَصُرُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ أُرْسِلَ بِالْعَدُلِ
تَوْرسول الله (مَنَّ اللهِ فَدُ عَزَّ نَصُرُهُ وَالول) كوبھى عزت حاصل ہوگئى اوررسول الله (مَنَّ اللهُ فَيْمُ)
تَوْانْصاف (بى) كے ساتھ مبعوث فرمائے گئے تھے۔

فَجَاءَ بِفُرْقَانِ مِنَ اللهِ مُنْزَلٍ مُبْزَلٍ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُ لَلَّهِ مُنْزَلٍ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُ لَلَّهِ مُنْزَلٍ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُ لَلَّهِ اللَّهِ مُنْزَلٍ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُ لَلَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللِّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللَّهُ الللللللِّةُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللللِ

فَآمَنَ أَقُوامٌ بِذَاكَ وَأَيُقَنُوا فَأَمُسُوا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوَ بَهِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوَ بَهِ اللهِ مُعَمِّدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوَ بَهِ اللهِ مُعَمِّدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوَ بَهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَأَنْكُوَ أَقُواهٌ فَزَاغَتُ قُلُوْبُهُمْ فَزَادَهُمْ ذُوالُعَرْشِ خَبُلًا عَلَى خَبُلِ اور چندلوگوں نے (اس کا) اٹکار کیا تو ان کے دل ٹیڑھے۔ ہو گئے اور عرش والے نے ان کے فساد میں اور فساد کی زیادتی کردی۔

غضب آلود تھی اوران کا (یہ) کام بہترین کام تھا (کہان کاغصہ بھی خدا کے لئے تھا)۔ بأَيْدِيْهِمْ بِيْضٌ خِفَافٌ عَصَوْابِهَا وَقَدْ حَادَثُوْهَا بِالْجِلَاءِ وَبِالصَّقُلِ ان کے ہاتھوں میں سفید (چیکتی ہوئی) سبک (تکوارین تھیں) جن سے انہوں نے وارکئے اور ان تکواروں کے جلادینے اور میقل کرنے میں انہوں نے اپناوقت صرف کیا تھا۔ فَكُمْ تَرَكُوْا مِنْ نَاشِيءٍ ذِي حَمِيَّةٍ صَرِيْعًا وَمِنْ ذِي نَجُدَةٍ مِنْهُمْ كَهُل پس انہوں نے ان میں سے کتنے حمیت والے نو جوانوں اور رعب و داب والے ادھیڑوں (تجربہ كارول) كو يجها ژ ژالا \_

تَبِيْتُ عُيُونُ النَّائِحَاتِ عَلَيْهِمُ تَجُوْدُ بِإِسْبَالِ الرَّشَاشِ وَبِالْوَبُلِ لِ ان پررونے والیوں کی آئیمیں جھڑی اورموسلا دھار بارش سے رات بھرسخاوت کرتی رہتی ہیں۔ نَوَابِحَ تَنْعِلَى عُتْبَةَ الْغَيِّ وَابْنَةً وَشَيْبَةَ تَنْعَاهُ وَتَنْعِلَى أَبَاجَهُلِ رونے والیاں گماہ عتبہ اور اس کے بیٹے اورشیبہ اور ابوجہل کے مرنے کی خبریں سناتی رہتی ہیں۔ وَذَا الرِّجُلِ تَنْعٰى وَابْنَ جُدْعَانَ فِيهُمْ مُسَلَّبَةً حَرَّى مُبَيِّنَةَ الثُّكُل اورایک یاؤں والے ( کنگڑے الاسود بن عبدالاسدالمحزومی ) کی سنانی سناتی ہیں اور ابن جدعان بھی انہیں میں ہے۔اس حالت ہے کہ وہ ماتمی ساہ لباس پہنی ہوئی ہیں اوران کے اندرآ گ گی ہوئی ہے اورعزیزوں کی جدائی (ان کے چروں سے )عیاں ہے۔

ثَرَى مِنْهُمْ فِي بِنْرِ بَدُرٍ عِصَابَةٌ ذَوِي نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوبِ وَفِي الْمَحْلِ تو ان میں کی ایک قوی جماعت \_ جنگوں اور قحط سالیوں میں امداد دینے والی \_ کو بدر کی باولی میں يزا ہواذ و مکھے گا۔

دَعَا الْغَنَّى مِنْهُمْ مَنْ دَعَا فَأَجَابَهُ وَلِلْغَيِّ أَسْبَابٌ مُرَمَّقَةُ الْوَصْل ان میں ہے بہتوں کو گمراہی نے دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی اور گمراہی کی ( جانب کھنچنے والی) بہت ہے رسیاں ہیں (اگرچہ)ان میں اتصالی کشش کمزور ہے۔ فَأَضْحُوا لَدى دَارِ الْجَحِيْمِ بِمَغْزِلٍ عَنِ الشَّغْبِ وَالْعُدُوانِ فِي أَشْغَلِ الشُّغُلِ آ خروہ بھڑ کتے ہوئے گھر کے پاس چیخ پکاراورظلم وزیادتی ہے الگ تھلگ زیادہ مصروف رکھنے والے شغل میں دن چڑھے پہنچ گئے۔

ل (الف) میں والوبل ہے جوتر یف کا تب ہے کیونکہ اس سے شعر کا وزن یا تی نہیں رہتا۔ (احرمحمودی)

تواس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیرہ نے دیا اور کہا۔

عَجِبُتُ لِأَقُوام تَغَنَّى سَفِيهُهُم بِأَمْرِ سَفَاهٍ ذِي اعْتِرَاضِ وَذِي بُطْلِ مجھے بعض لوگوں سے حیرت ہوئی جن میں سے نا دان نا دانی اور قابل اعتراض اور جھوٹ سے بھری ہوئی باتوں کو (بصورت شعر) گایا کرتے ہیں۔

تَغَنَّى بِقَتْلَى يَوْمِ بَدُرٍ تَتَابَعُوا كِرَامَ الْمَسَاعِي مِنْ غُلَامٍ وَمِنْ كَهْلٍ بدر کے روز کے مقتولین کے متعلق (اشعار) گاتے ہیں جن میں ہے کم عمروں اور س رسیدہ لوگوں کی لگا تارشریفانہ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔

مَصَالِيْتُ بِيْضٌ مِنْ ذَوَّابَةِ غَالِبٍ مَطَاعِيْنُ فِي الْهَيْجَا مَطَاعِيْهُمْ فِي الْمَحْلِ روشن چبرے والے بہا در' بنی غالب کی اعلیٰ شاخوں میں ہے' جنگ میں نیز ہ باز'ا ورقحط میں کھا نا کھلانے والے۔

أَضِيْبُوا كِرَامًا لَمْ يَبِيْعُوا عَشِيْرَةً بِقَوْمٍ سِوَاهُمْ نَازِحِي الدَّارِ وَالْأَصْلِ و، باعزت موت مرے انہوں نے اپنی قوم کے سواوطن اور نسب کے لحاظ سے دوروالی دوسری قوم کے عوض میں اپنے خاندان کوفر وخت نہیں کیا۔

كَمَا أَصْبَحَتْ غَسَّانُ فِيْكُمْ بِطَانَةً لَكُمْ بَدَلًا مِنَّا فَيَالَكَ مِنْ فِعُل جس طرح تم میں بی غسان ہمارے بجائے تمہارے راز دار (اور گاڑھے دوست) ہو گئے ہیں۔تعجب ہے کہا ہے بھی کام ہوا کرتے ہیں۔

عُقُوْقًا وَ إِثْمًا بَيّنًا وَقَطِيْعَةً يَراى جَوْرَكُمْ فِيهَا ذَوُ والرَّأَى وَالْعَقْل (تم لوگوں کے مذکورہ کام) نیکی کی مخالفت ۔صریح گناہ اوررشتہ شکنی ہے ہوئے ہیں عقل ورائے والےان کا موں میں تمہاری تعدی دیکھرے ہیں۔

فَإِنْ يَكُ قُوْمٌ قَدُ مَضَوْا لِسَبِيْلِهِمْ وَخَيْرُ الْمَنَايَا مَا يَكُوْنُ مِنَ الْقَتْلِ اگرابیا ہوا ہے کہ چندلوگ اپنی راہ چلے گئے ہیں (تو کچھ مضالقہ نہیں) موتول میں ہے بہترین موت توقتل ہی کی موت ہے۔

لَكُمْ كَائِنٌ خَبْلًا مُقِيْمًا عَلَى خَبْل فَلاَ تَفْرَحُوا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ فَقَتْلُهُمْ ا گرتم ان کوتل کررہے ہوتو اس سے خوش نہ ہونا کیونکہ ان کاقتل تمہارے لئے دائمی فساد ( ہی ) فساد ہے۔ شَيَّتًا هَوَاكُمْ غَيْرَ مُجْتَمِع الشَّمْلِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَبْرَحُوا بَعْدَ قَتْلِهِمْ

کرے ابن بھام ہے حدوم کی کھی ابن بھام ہے حدوم کی کھی کھی ابن بھام ہے حدوم کی کھی کھی کا کھی کا کہ کا کہ کا کہ ک

کیونکہ ان کے قتل کے بعد ہمیشہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے دوراپنی پریشان قوتوں کی شیرازہ بندی نه کرسکو گے۔

بِفَقْدِ ابْنِ جُدْعَانَ الْحَمِيْدِ فَعَالُهُ وَعُتْبَةَ وَالْمَدْعُو فِيْكُمْ أَبَاجَهُلِ قابل ستائش کاموں والے ابن جدعان اور عتبه اور جوتم میں ابوجہل مشہور ہے ان لوگوں کی عدم موجودگی سے (ندکورہ بالا برائیاں رونماہوں گی)۔

وَشَيْبَةً فِيْهِمْ وَالْوَلِيْدُ وَفِيْهِمْ أُمَيَّةُ مَأْوَى الْمُعْتَرِيْنَ وَذُوالرِّجُلِ اورشیبہاورولید بھی انہیں لوگوں میں سے ہاورسائلوں کی پناہ گاہ امیداور ایک یاؤں والا (ان سب کا ایسے ہی لوگوں میں شارہے )۔

أُولَيْكَ فَآبُكِ ثُمَّ لَاتَبْكِ غَيْرَهُمُ نَوَائِحُ تَدْعُوا بِالرَّزِيَّهِ وَالثُّكُلِ عزیزوں کی جدائی اورمصیبت کو یکار یکار کررونے والیوں کو جاہئے کہ انہیں لوگوں برروئیں اور پھراس کے بعدان کے سواکسی اور پر نہ روئیں۔

وَقُوْلُوا لِلْهُلِ الْمَكَّتَيْنِ تَحَاشَدُوا وَسِيْرُوا إِلَى آطَامِ يَثْرِبَ ذِى النَّخْلِ کے کی دونوں جانب رہنے والوں سے کہہ دو کہ تشکر جمع کرلوا ورنخلتان والے بیژب کے قلعوں کی طرف چلو۔

جَمِيْعًا وَحَامُوا آلَ كَعْبِ وَذَبِّبُوا بِخَالِصَةِ الْأَلُوانِ مُحْدَثَةِ الصَّقُلِ سب مل کر ( چلو ) اور بنی کعب کو گھیرلوا ورخالص رنگوں والی اورنئ قبیقل کی ہوئی ( تلواروں ) سے مدا فعت کرو۔

وَإِلَّا فَبِيْتُوا خَائِفِيْنَ وَأَصْبِحُوا أَذَلَّ لِوَطْءِ الْوَاطِئِيْنَ مِنَ النَّعْلِ ورنہ ڈرتے ہوئے رات گزارواور جوتوں سے یا مال کرنے والوں کی پامالی کی نہایت ذلیل حالت میں دن بسر کرو۔

عَلَى أَنَّنِي وَاللَّاتُ يَا قَوْمٍ فَاعْلَمُوا بِكُمْ وَاثِقٌ أَنْ لَا تُقِيْمُوا عَلَى تَبْل سِواى جَمْعِكُمْ لِلسَّابِغَاتِ وَلِلْقَنَا وَلِلْقِنَا وَلِلْبِيْضِ وَالْبِيْضِ الْقَوَاطِعِ وَالنَّبْلِ اے قوم! یہ بات تم لوگ بھی جان لو کہ لات کی قتم مجھے تم پر پورا بھروسا ہونے کے باوجود (پیس تم ہے کہتا ہوں کہ) تم بڑی زر ہیں اور نیزے اور خود اور چیکتی ہوئے کا شنے والی (تلواریں) اور تیز جمع کئے بغیروشمن سے بدلہ لینے کے لئے کھڑے نہ ہونا۔

اورضرار بن الخطاب بن مرداس محارب بن فہر کے بھائی نے کہا ہے۔

عَجِبْتُ لِفَخُو الْأَوْسِ وَالْحَيْنُ دَائِرٌ عَلَيْهِمْ غَدًا وَالدَّهْرُ فِيْهِ بَصَائِرُ اوس کے فخر کرنے پر میں حیران ہو گیا۔ حالا نکہ کل ان پر بھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور ز مانے میں عبر تناک واقعات موجود ہیں۔

وَفَخُو بَنِي النَّجَارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرُ أَصِيْبُوا بِبَدْرٍ كُلُّهُمْ ثُمَّ صَابِرُ اور بنی النجار کے فجر پر مجھے جیرت ہوئی (جن کا فخر صرف اس بات پر ہے) کہ بدر میں ایک خاندان پورے کا پورا مبتلائے مصیبت ہوگیا اور پھروہ وہاں ثابت قدم رہا۔

فَإِنْ تَكُ قَتْلَى غُوْدِرَتُ مِنْ رِجَالِهَا فَإِنَّا رِجَالٌ بَعْدَ هُمْ سَنُعَادِرُ اگراس خاندان کے مردوں کے لاشیں بربادی کے لئے پڑی ہوئی ہیں تو ( کیاحرج ہے ) کہ ان کے بعد ہم لوگ بھی تو ہیں جوعنقریب بربادی لانے والے ہیں۔

وَتَرُدِيُ بِنَا الْجُرْدُ الضَّاجِيْجُ وَسُطَّكُمْ بَنِي الْآوْسِ حَتَّى يَشْفِي النَّفْسِ ثَائِرُ اوراے بن اوس چھوٹے بالوں والے لمبے لمبے تیز گھوڑے ہمیں (اپنی پیٹھوں پر) لئے ہوئے تمہارا وسط کا حصہ یا مال کرتے ہوں گے حتیٰ کہ بدلہ لینے والا دل کوتسکین دے۔

وَوَسُطَ بَنَى النَّجَّارِ سَوْفَ نَكُرُّهَا لَهَا بِالْقَنَا وَالدَّارِ عِيْنَ زَوَافِرُ اور قریب میں ان گھوڑوں کے ذریعے دوسراحملہ ہم بنی النجار کے درمیانی جھے پر کریں گے جس کے لئے نیز وں اور زرہ پوشوں کے بار بر دار بھی ہوں گے۔

فَنَتُوكَ صَرْعَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْأَمَانِيَّ نَاصِرُ پھر ہم انہیں اس طرح کچھڑا ہوا چھوڑیں گے کہ انہیں پرندوں کی ٹکڑیاں گھیرے ہوئے ہوں گی اور بجزجھوٹی آرزوون کے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔

وَتَبْكِيهُمْ مِنْ اَهُل يَثْرِبَ نِسُوَةٌ لَهُنَّ بِهَا لَيْلٌ عَنِ النَّوْمِ سَاهِرُ اور پٹر ب کی عورتیں ان پر روتی ہوں گی ان عورتوں کواس مقام پرالیں رات ہوگی جو نیند سے بیدارر کھنے والی ہوگی۔

وَذَٰلِكَ أَنَّا لَا تَزَالُ سُيُوْفُنَا بِهِنَّ دَمٌّ مِمَّا يُحَارِ بُنَ مَائِرُ اور مذکورہ حالت اس لئے ہوگی کہ ہماری تکواروں سے ہمیشدان لوگوں کا خون بہتا ہوگا جن سےان تکواروں نے جنگ کی۔

فَإِنْ تَظُفَرُوا فِي يَوْمِ بَدُرٍ فَإِنَّمَا بِأَخْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ اللهِ لَا يَأْخُمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّمِ نَ يَعْمَ فَ اللهِ اللهُ ا

وَبِالنَّفَرِ الْأَخْبَادِ هُمُ أُولِياوُهُ يُحَامُونَ فِي الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران مَعْنِ الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران مَعْنِ اللَّوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران مَعْنِ اللَّوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

یُعِدُّ أَبُوْبَكُو وَ حَمْزَهُ فِیْهِمْ وَیُدُعی عَلِیٌّ وَسُطَ مَنْ أَنْتَ ذَاكِرُ ابو براور حزه كانبیس لوگول بیس شار ہاور جنگ لوگول كاتو ذكر كرر ہا ہان بیس سب سے بہتر تووہ ہے جوعلی كے نام سے پكارا جاتا ہے۔

وَيُدُعلى أَبُوْ حَفُص وَعُثَمَانُ مِنْهُم وَسَعُدٌ إِذَا مَا كَانَ فِي الْحَرْبِ حَاضِرُ اور جوابوط الرحف (عمر) مشہور ہے۔ اور عثان بھی انہیں افراد میں سے ہاور سعد ہے جبکہ وہ کی جنگ میں موجود ہو۔

اُولْلِكَ لاَ مَنْ نَتَجَتُ فِي دِبَارِهَا بَنُو الْأَوْسِ وَالنَّجَارِ حِيْنَ تُفَاخِرُ بِيلُو الْأَوْسِ وَالنَّجَارِ حِيْنَ تُفَاخِرُ بِيلُوكَ بِيلِ جَنِ اللهِ عَلَى اور بنوالنجار (والے) بیں جنہوں نے اپ وطنوں میں بہت ی اولا دپیدا کرلی ہے جبکہ وہ فخر کررہے ہیں۔ ولاین أَبُوهُمُ مِنْ لُوِّ یِ بُنِ غَالِبٍ إِذَا عُدَّتِ الْأَنْسَابُ كَعُبٌ وَعَامِرٌ وَلِيكُنْ أَبُوهُمُ مِنْ لُوِي بُنِ غَالِبٍ إِذَا عُدَّتِ الْأَنْسَابُ كَعُبٌ وَعَامِرٌ جب بی اور بی عامر کے نسب شار کئے جائیں تو ان فہ کورہ لوگوں کا جداعلی لوکی بن غالب جب بی کعب اور بی عامر کے نسب شار کئے جائیں تو ان فہ کورہ لوگوں کا جداعلی لوکی بن غالب میں ہے ہوگا۔

ھُمُ الطَّاعِنُوْنَ الْنَحَیُلَ فِی کُلِّ مَعُولِ عَدَاةً الْهَیَاجِ الْاَطْیَبُوْنَ الْاَکَاثِرُ بِهُ الطَّاعِنُونَ الْاَکَاثِرُ بِهِ وَهِ اللَّاطَیبُوْنَ الْاَکَاثِرُ بِهِ وَهِ لَاَکَ مِن اللَّاکَاثِرُ بِهِ وَقَتْ بِهِ وَهِ اللَّالِ اللَّالْ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللِي اللَّالِي اللْلِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللْلِي اللَّالِي اللْلِي اللَّالِي اللْلِي اللَّالِي اللْلِي الْمُنْفِي اللَّالِي اللْمُنْفِي الْمِنْفِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّ

تواس کا جواب بنی سلمہ کے کعب بن مالک نے دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَمْرِ اللهِ وَاللهُ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَادَ لَيْسَ لِللهِ قَاهِرُ مِن الله (تعالیٰ) کے کاموں پرجیران ہو گیا اور اللہ تو ان ہا توں پر قادر ہے جن کا اس نے ارادہ کرلیا۔اللہ کوکوئی مجبور کرنے والانہیں۔ قَطْى يَوْمَ بَدُرٍ أَنْ نُلَاقِيَ مَعْشَرًا بَغَوْا وَسَبِيْلُ الْبَغْي بِالنَّاسِ جَائِرُ بدر کے روز اس نے فیصلہ کر ویا کہ ہم ایک ایسے خاندان کے مقابل ہو جائیں جنہوں نے بغاوت کی اور بغاوت کی راہ لوگوں کوٹیٹر ھالے جاتے والی ہے۔

وَقَدْ حَشَدُوا وَاسْتَنْفَرُوا مِنْ يَلِيْهِمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ حالا نکہ انہوں نے لشکر جمع کرلیا تھا اور جولوگ ان کے نز دیک رہنے والے تھے انہوں نے ان ہے جنگ کے لئے نکلنے کا یہاں تک مطالبہ کیا کہان کی جماعت کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی۔ وَسَارَتُ اِلَّيْنَا لَا تُحَاوِلُ غَيْرَنَا بِأَجْمَعِهَا كَعْبٌ جَمِيْعَ وَعَامِرُ اور وہ سب کے سب ہاری طرف چل بڑے اور ان کا قصد ہارے سواکسی دوسرے (کی طرف) نہ تھا جملہ بن کعب اور بن عامر (ہمارے مقابل آ گئے )۔

وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَالْآوْسُ حَوْلَةً لَهُ مَعْقِلٌ مِنْهُمْ عَزِيْزٌ وَنَاصِرُ اور (ہماری حالت سے ہے کہ) ہم میں اللہ کا رسول ہے اور اس کے اطراف بنی اوس ہیں' اس كے لئے وہ قلعہ بنے ہوئے ہیں اور غلبدر كھنے والے اور مد دكرنے والے ہیں۔

وَجَمْعُ لَا بَنِي النَّجَارِ تَحْتَ لِوَاءِ مِ يَمِيْسُوْنَ ۖ فِي الْمَاذِيِّ وَالنَّقُعُ ثَاثِرُ بی النجار کی جماعت اس کے پرچم کے نیچے ہے اور وہ سفید اور نرم زر ہوں میں ناز سے چلے جا رہے ہیں اور گر دغبار اڑا جارہا ہے۔

لِأَصْحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفْسِ صَابِرُ فَلَمَّا لَقِيْنَا هُمْ وَكُلُّ مُجَاهِدٌ پھر جب ہم ان کے مقابل ہوئے تو ہرا یک کوشان تھا کہا ہے ساتھیوں کے لئے' خودا پے نفس ہے دلیری کا طالب اور ثابت قدم تھا۔

شَهِدُنَا بِأَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالْحَقِّ ظَاهِرُ ہم نے اس بات کی گواہی وی کہ اللہ کے سواکوئی پروان چڑھانے والانہیں اور پیے کہ اللہ کا سچائی کا پیام رسان غلبہ حاصل کرنے والا ہے۔

مَقَابِيْس يُزُهِيْهَا لِعَيْنَيْكَ شَاهِرُ

وَقَدُ عُرِّيَتُ بِيُضٌ خِفَافٌ كَأَنَّهَا

ل (الف) مین 'وجمیع' ' ہے جو تریف کا تب ہے جس سے وزن شعر باتی نہیں رہتا۔ (احرمحمودی)۔ ع (الف) میں "يمشون" بجس كمعنى على كر موسكة بيلكن فخريشعرك لئ يميون زياده مناسب موتاب (احرمحودي)

איבווטולון בי פנין

اورسفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) برہند کرلی گئیں گویا شعلے ہیں کہ تلوار کھینینے والا تیرے آ تھوں کے سامنے انہیں حرکت دے رہا ہے۔

بِهِنَّ أَبَدُنَا جَمْعَهُمْ فَتَبَدَّدُوا وَكَانَ يُلَاقِي الْحَيْنَ مَنْ هُوَ فَاجِرُ انہیں تلواروں کے ذریعے ہم نے ان کی جماعت کو برباد کر دیا اور وہ پریشان ہو گئے اور جو نا فرمان تفاوہ موت سے ملا قات کرر ہاتھا۔

فَكَبَّ أَبُوْجَهُلٍ صَرِيْعًا لِوَجْهِم وَعُتْبَةً قَدْ غَادَرْنَةً وَهُوَ عَاثِرُ آخراوجہل نے اپنے منہ کے بل پنجنی کھائی اور عتبہ کوانہوں نے ایسی حالت میں جھوڑ ا کہ وہ کھوکر کھاچکاتھا۔

وَشَيْبَةَ وَالتَّيْمِيُّ غَادَرُنَ فِي الْوَغِي وَمَا مِنْهُمْ اللَّا بِذِي الْعَرْشِ كَافِرُ اور شیبہ کوا در تیمی کوانہوں نے چیخ ایکار میں چھوڑ دیا اور بید دونوں کے عرش والے کے منکر تھے۔ فَأَمْسَوُا وَقُوْدَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا وَكُلُّ كَفُورٍ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ غرض آ گ کی قرارگاہ میں وہ آ گ کا ایندھن بن گئے اور ہرا یک منکر جہنم ہی میں منتقل ہونے

تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدْ شَبَّ حَمِيُّهَا بِزُبْرِ الْحَدِيْدِ وَالْحِجَارَةِ سَاجِرُ اس حالت میں کہاس کی گرمی اینے شباب پر ہے وہ ان پرشعلہ زنی کررہی ہے جولو ہے کی تختیوں اور پھروں بھری ہوئی ہے۔(یاسلگنے والی ہے)۔

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ قَالَ أَقْبِلُوا فَوَلَّوْا وَقَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ سَاحِرُ اوررسول الله (مَثَلِقَيْنَمُ) ان سے فر ما چکے تھے کہ (میری جانب) آ کے برطوتو انہوں نے منہ پھیر لیااورکہا کہ تو تو صرف ایک جادوگر ہے۔

لِأَمْرِ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهُلِكُوابِهِ وَلَيْسَ لِأَمْرِ حَمَّهُ اللَّهُ زَاجِرُ (ان کی مذکورہ حالت) اس سبب سے تھی کہ اللہ نے جایا تھا کہ وہ اس میں ہلاک ہوں اور جس ہات کا اللہ ( تعالیٰ ) نے فیصلہ فر مادیا اس کورو کنے والا کوئی نہیں۔

اورعبدالله بن الزبعرى المبمى نے بدر كے مقتولوں كے مرجيے ميں كہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بنی اسید بن عمرو بن تمیم میں سے آتشی بن زرارہ بن النباش کی جامب ان اشعاری نبست کی ہے جو بی نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔

ابن آتحق نے کہا بنی عبدالدار کا حلیف تھا۔

مِنْ فِتْيَةٍ بِيْضِ الْوُجُوْهِ كِرَامِ مَاذَا عَلَى بَدُرٍ وَمَاذَا حَوْلَةُ بدر اور اس کے ماحول پر کیا (آفت آگئ) ہے کہ گورے گورے چہرے والے شریف ٹو جوانوں نے۔

تَرَكُوا نَبَيْهًا خَلْفَهُمْ وَمُنَبِّهًا وَابْنَى رَبِيْعَةَ خَيْرَ خَصْمِ فِئَام نبیہ منبہ اور ربیعہ کے دونوں بیٹوں کو جولوگوں کی (ان) جماعتوں کے بڑے مخالف تھے ہیچھے چھوڑ دیا۔

وَالْحَارِثَ الْفَيَّاضَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ كَالْبَدُر جَلَّى لَيْلَةَ الْإِظْلَام اور فیاض حارث کوچھوڑ دیا جس کا چہرہ بدر کی طرح چمکتا تھا جس نے اندھیری رات کوروش کر ديا ہے۔

وَالْعَاصِيَ بُنَ مُنبِّهِ ذَامِرَةٍ رُمُحًا تَمِيْمًا غَيْرَ ذِي أَوْصَامِ اورمدہہ کے بیٹے عاصی کو (جیموڑ دیا) جوقوی اور (لمبا گویا) پورا نیز ہ تھا اور عیبوں والا نہ تھا۔ تَنْمِي بِهِ أَعْرَاقُهُ وَجَدُودُهُ وَمَآثِرُ الْأَخُوالِ وَالْأَعْمَامِ اس (عاصی) کے ذریعے اس (منبہ ) کے اصلی صفات اور اس کی استعداد اور مامووں اور چاؤں کے صفات حمیدہ پرورش یاتے تھے۔

وَإِذَا بَكَى بَاكٍ فَأَعُولَ شَجُوهُ فَعَلَى الرَّئِيسِ الْمَاجِدِ ابْنِ هِشَامِ اور جب کوئی رونے والا رویا اور اپنے عم ( کا اظہار ) بآ واز بلند کیا تو (سمجھ لوکہ ) عزت وشان والے سردارابن ہشام پرہی آ واز بلند کررہاہے۔

حَيًّا الْإِلَّهُ أَبَا الْوَلِيْدِ وَ رَهْطَهُ رَبُّ الْآنَامِ وَ خَصَّهُمْ بِسَلَامِ ابوالولیداوراس کی جماعت کوخدا زندہ رکھے اور مخلوق کی برورش کرنے والا انہیں سلامتی ہے مخصوص فر مائے۔

تواس کا جواب حسان بن ثابت الانصاري نے ديا اور کہا۔

إِبْكِ بَكَتُ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَبَادَرَتُ بِدَمٍ يَعُلُّ غُرُّوْبَهَا سَجَّام (مرهبے کہداور)رو(خدا کرے کہ) تیری آئکھیں (ہمیشہ)روتی ہی رہیں اور پھر ہنے والے خون کو لے نکلیں اور گوشہائے چیٹم کو بار بارسیراب کرتی رہیں۔

مَاذَا بَكَيْتَ بِهِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا هَلَّا ذَكُرْتَ مَكَّارِمَ الْأَقْوَامِ اس (مرھيے ) کے ذریعے ان لوگوں پر رویا جو یکے بعد دیگرے چل ہے تو تونے کیا کام کیا۔ ان لوگوں کے تعریف کے قابل کا موں کا کیوں نہ ذکر کیا۔

وَذَكُرُتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ سَمْحَ ٱلْحَلَاثِقِ صَادِقَ الْإِقْدَامِ اورہم میں سے بزرگ ہمت والی۔وسیع الاخلاق اور جو کام شروع کرے اس کو پورا کرنے والی ہتی کا ذکر کیوں نہ کیا۔

أَعْنَى النَّبِيُّ أَخَا الْمَكَارِمِ وَالنَّذِي وَ أَبَرَّ مَنْ يُولِي عَلَى الْأَقْسَامِ میری مراداس نبی ہے ہے جو تخی اوراعلی صفات والا ہے اور قشمیں کھانے والوں میں سب سے زیادہ قسمیں پوری کرنے والا ہے۔

فَلَمِثُلُهُ وَلَـمِثُلُ مَا يَدْعُوا لَهُ كَانَ الْمُمَدَّحَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَامِ پس بے شبہ اس کے سے لوگ اور جس چیز کی طرف وہ بلاتا ہے اس کی سی چیز وابل ستائش ہے۔اور پھر( قابل تعریف صفات کے ساتھ کسی قتم کی ) کمزوری رکھنے والانہیں ہے۔

اورحسان بن ٹابت الانصاری نے پیھی کہاہے۔

تَبَلَّتُ فُوَّادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيْدَةٌ تَشْفِي الضَّجِيْعَ بِبَارِدٍ بَسَّام ایک دوشیزہ نے خواب میں تیرے دل کو بیار بنا دیا ہے جو مختندے مسکرانے والے ( دانتوں ے)(اینے) ہم بستر کو بھلا چنگا کردیتی ہے۔

كَالْمِسْكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ أَوْعَاتِقٍ كَدَمِ الذَّبِيْحِ مُدَامِ جس طرح مشک کو بارش کے یانی کے ساتھ تو ملالے (تواس سے شفا حاصل ہوتی ہے) یا نہ بوجہ جانور کےخون کی پرانی شراب (سے شفاہوتی ہے)۔

نَفُجُ الْحَقِيْبَةِ بَوْصُهَا مُتَنَضِّدٌ بَلْهَاءُ غَيْرٌ وَشِيْكَةِ الْأَقْسَامِ ا بھری ہوئی گھڑی والی (یعنی بڑے کو لھے والی گویا) اس کے کو لھے تہ بہتہ ہیں۔ بھولی بھالی قسموں کے نز دیک نہ جانے والی۔

بُنِيَتُ عَلَى قَطَنٍ أَجَمَّ كَأَنَّهُ فُضُلًا إِذَا قَعَدَتُ مَدَاكُ رُخَام اس کی کوکھ (یا کمر) بغیر ہڈی کے بن ہوئی ہے۔ جب وہ مکالف اباس سے الگ ہوکر ( نیم برہنہ) بیٹھتی ہے تو گویا (وہ) سنگ مرمر کی سل ہے۔

وَ تَكَادُ تَكُسَلُ أَنْ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرْعَبَةٍ وَحُسْنِ قَوَامِ جم كى نزاكت اور زمى اور فطرى حن ميں (اس كى حالت بيہ ہے) كداس كواپے بستر تك آنابارے۔

أَمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفَتِّرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تُورِعُنِي بِهَا أَحُلامِي أَمَّا النَّهَارِ عُنِي بِهَا أَحُلامِي (ميراتمام) دن اس كى يا دے خالى نہيں رہتا۔ اور (تمام) رات ميرے خواب مجھے اس كا هيفة بنائے ركھتے ہیں۔

أَقْسَمْتُ أَنْسَاهَا وَأَتُوكُ ذِكْرَهَا حَتَى تُغَيَّبَ فِي الطَّرِيْحِ عِظَامِيْ (مُرَوره صفافت كى عورت كو جب ميں نے ديما تو) ميں نے قتم كھالى كه اس كو (جمعى نہيں) جھولوں گا اوراس كى يا د (جمعى نہيں) چھوڑوں گا يہاں تك كه ميرى ہڑياں قبر ميں (سرگل كرنيست وتا بوداور) غائب ہوجائيں۔

یا مَنْ لِعَاذِلَةٍ تَلُوْمُ سَفَاهَةً وَلَقَدُ عَصَیْتُ عَلَی الْهَوای لُوَّامِی کوئی ہے جونادانی سے ملامت کرنے والی کو (ملامت کرنے سے روکے) حالانکہ محبت کے متعلق ملامت کرنے والوں کی (کوئی بات) میں نے نہیں مانی۔

بَكُونَ عَلَى بِسُحُوةٍ بَعُدَ الْكُوا وَتَقَارُبٍ مِنْ حَادِثِ الْآيَامِ (الكَورَاتِ) وَاللَّهَامِ (الكَورات) وَاللَّهِ اللَّابَامِ (الكِرات) وَمَانَ كَارِب (ميرى) وَراى نيند كَارِب (ميرى) وَراى نيند كَارِب مِن عَلَيْ وَمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

زَعَمَتْ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَكُوبُ عُمْرَهُ عَدَمٌ لِمُعْتَكِ مِنَ الْأَصْرَامِ (اور)اس نے دعوے كے ساتھ كہا كداونوں كے گلوں كے جوم كاند ہونا آ دى كى عمر كوغم واندوه بناديتا ہے۔ (يعنى لوگ مال وجاه كى فكر ميں اپنى عمر تباه كر ليتے ہيں)۔

إِنْ كُنْتِ كَافِهِ اللَّذِي حَدَّثُتِنِي فَنَجُوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بْنِ هِشَامِ (مِنْ كُنْتِ كَالِيْ بَنِ هِشَامِ (مِن ئَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَادِثِ بْنِ هِشَامِ (مِن ئَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَادِثِ بْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

تَوَكَ الْآحِبَّةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُوْنَهُمْ وَنَجَا بِسَأْسِ طِمِوَّةٍ وَلِجَامِ كما ہے دوستوں كے لئے سين پر ہونے كے بجائے اس نے انہيں چھوڑ ديا اور تيز گھوڑے كے سر (كے بال) اور لگام كوتھا ہے ہوئے بھاگ لكلا۔ يرت ابن بشام چه هددوم

تَذَرُ الْعَنَاجِيْجُ الْجِيَادُ بِقَفْرَةٍ مَرَّ الدَّمُولِ بِمُحْصَدِ وَ رِجَامِ بہترین اور تیز رفآرگھوڑے بنجر میدان کواس طرح (اپنے پیچھے) چھوڑتے چلے جا رہے تھے جس طرح پھر بندھی ہوئی مضبوط ری کو تیز رفتار چرخ حچھوڑ تا چلا جا تا ہے۔

مَلَّاتُ بِهِ الْفَرْحَيْنِ فَارْمَدَّتُ بِهِ وَثَـواى أَحِبَّتُهُ بِشَـرٍّ مَقَـامِ ان کھوڑوں نے اس دوڑ ہے (اپنے ہاتھوں اور یاؤں کے درمیانی) شگافوں کو بھرلیا تھا اس سے ان میں ہیجان پیدا ہوگیا تھا۔ حالا نکہ اس (حارث بن ہشام) کے دوست بڑی بڑی جگہ پڑے

نَصَرَ الْإِلَّهُ بِهِ ذَوِى الْإِسْلَامِ وَبَنُوْ اَبِيْهِ وَ رَهُطُـهُ فِــى مَـــعُرَكِ اوراس کے بھائی اوراس کی جماعت ایک ایسے معرکے میں (تچینسی ہوئی)تھی جس میں معبود (حقیقی)نےمسلمانوں کو فتح یاب فر مایا۔

طَحَنَتُهُمْ وَاللَّهُ يُنْفِذُ أَمْرَهُ حَرْبٌ يُشَبُّ سَعِيْرُهَا بِضِرَامِ الیں جنگ نے انہیں پیس ڈالا جس کے شعلوں کو ایندھن سے بھڑ کا یا جارہا تھا اور اللہ تو اپنا علم جاری ہی فرما تا ہے۔

جَزَرَ السِّبَاعِ وَ دُسْنَهُ بِحَوَام نَزَلًا الْإِلْـهُ وَجَـرْيُـهَا لَتَـرَكُـنَهُ اگر معبود (حقیقی کو اس کا بچانا مقصود) نه ہوتا اور ان (گھوڑوں) کی دوڑ نه ہوتی تو وہ اس ( حارث بن ہشام ) کو درندوں کا نوالہ کر چھوڑتے یا ٹاپوں سے یا مال کر ڈالتے۔ صَفَّرٌ إِذًا لَاقَى الْأَسِنَّةَ حَامِ مِنْ بَيْنِ مَـأْسُوْرٍ يُشَدُّ ۖ وَثَاقُهُ وہ دوحالتوں کے درمیان (ہوتا یا تو) قیدی ہوتا جس کی مشکیس ایک ایسا بہا درکس دیتا جو نیز وں کے مقابلے میں بھی حمایت کرنے والا ہے۔ حَتَّى تَزُولُ شَوَامِخُ الْآعُلَامِ وَمُجَدَّلِ لَا يَسْتَجِيْبُ لِدَعُوَةٍ

ل (الف ب) دونوں میں ''بیشد'' کو بضمہ یا اور فتح شین مشد دلینی بطور فعل مجہول لکھا ہے اور صقر کومجرور کر کے اس کو ماسور کا بدل بنایا ہے لیکن اس کے کوئی معنی میری مجھ میں نہیں آئے اور (ج د ) میں 'صفر ا'' فے ہے لکھا ہے اور اے منصوب کیا ہے اس کے بھی معنی مجھ میں نہیں آئے۔ میں نے ''یشد'' کوفعل معروف اور صقر کو اس کا فاعل قر اردے کرمعنی کئے ہیں۔اللہ بہتر جانتا ہے کہ شاعر کی کیا مراد ہے۔ (احرمحمودی)

يرت ابن بشام الله صددوم

اور (یا) زمین پر پڑا ہوا ہوتا اور کسی یکارنے والے کا جواب نہ دیتا یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ ہے ہٹ جائیں ۔ (بعنی نہ پہاڑا نی جگہ ہے ہٹیں گے اور نہ وہ جواب وے گا)۔ بِالْعَارِ وَالذُّلِّ الْمُبَيَّنِ إِذَ رَأَى مُ بِيْضَ السُّيُوْفِ تَسُوْقُ كُلَّ هُمَام صریح ذلت وخواری کی حالت میں (پڑا رہتا )جب دیکھتا کہ سفید (چیکتی ہوئی) تکواریں۔ مستقل مزاج سرداروں کو ہانگتی لئے جارہی ہیں۔

بِيَدَى أَغَزَّ إِذَا نُتَمَى لَمُ يُخْزِمِ نَسَبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَعِ مِقْدَامِ (وہ تلواریں) ہراس جیکتے ہوئے چہرے والے کے ہاتھوں میں ہوتیں جواپنانسب بیان کرے تو اے کم ہمت لوگوں کی جانب منسوب ہونے کی ذلت نہ نصیب ہوتی ( یعنی اس کے آباواجداد تمام باہمت تھے)اس سردار کے ہاتھ میں ہوتی جو (رشمن کی پردانہ کرکے) آگے بڑھنے والا ہے۔ بيْضٌ إِذَا لَاقَتُ حَدِيْدًا صَمَّمَتُ كَالْبَرْقِ تَحْتَ ظِلَالِ كُلِّ غَمَام وہ الی سفید (چپکتی ہوئی تلواریں) ہیں کہ جب لوہ ہے وہ ملتی ہیں تو اے کاٹ کرینچے اتر جاتی ہیں اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ابر کے نکڑوں کے سائے کے نیچ بکل (چمک رہی) ہے۔ بقول ابن ہشام کے الحارث بن ہشام نے اس کے جواب میں بیاشعار کے۔

الْقَوْمِ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حَتَّى حَبَوْا مُهْمَرِى بِأَشْقَرَ مُزْبِهِ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک جنگ ترک نہیں کی جب تک کہ ان لوگوں نے میرے پچھیرے کوسرخ کف دار (خون ) میں آلودہ نہ کر دیا۔

وَعَرَفْتُ أَيِّي إِنْ أَقَاتِلُ وَاحِدًا أَقْتَلُ وَلَا يُنْكِي عَدُوِّي مَشْهَدِي اور میں نے جان لیا کہا گرمیں اکیلا جنگ کرتار ہوں گا توقتل ہو جاؤں گا اور میرا جنگ میں موجود ر ہنامیرے دشمن کو کس طرح مجبور نہیں کرے گا۔

فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالْآحِبَّةُ فِيهِمْ طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ تومیں نے ان سے منہ پھیرلیا حالانکہ احباب ان میں (یڑے ہوئے) تھے۔اس امید یر کہ کسی اورنساد کے موقع بران سے بدلدلیا جاسکے۔

ابن آتحق نے کہا کہ الحارث نے بیا شعار جنگ بدر ہے اپنے بھا گئے کے عذر میں کہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے حسان کے قصیدے میں ہے آخر کے تین شعرفخش ہونے کی وجہ ہے چھو

ابن ایخق نے کہا حسان بن ٹابت رضی اللہ عنہ نے بیجھی کہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرِيشٌ يَوْمَ بَدُرٍ عَدَاةً الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدُرِ عَدَاةً الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدركِ دن جوقيد كرنے اور خوب قُل كرنے كا دن تھا قريش نے جان ليا۔

بِأَنَّا حِیْنَ تَشْتَجِرُ الْمَوَالِیُ حُمَاةُ الْحَرْبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَمَّمَ شَرَانِ جَنَّ بِی فَاصَ کرابوالولیدے روز (کویادکرو)۔

قَتَلْنَا ابْنَی رَبِیْعَةَ یَوْمَ سَارًا إِلَیْنَا فِی مُضَاعَفَةِ الْحَدِیْدِ جس روز ربیه کے دونوں بیٹے لوہے کی دہری (زرہوں) میں ہمارے مقابلے کے لئے چلے تو ہم نے ان دونوں کوئل کردیا۔

وَفَرَّبِهَا حَكِيْمٌ يَوُمَ جَسَالَتُ بَنُوالنَّ جَارِ تَخْطِرَ كَالْاسُوْدِ اورجب بن النجارشيروں كى طرح نازے جولانياں دكھانے لگة و كيم و ہاں ہے بھاگ گيا۔ ووَلَتُ ذَاكَ جُمُوعُ فِهُ فِي فَهُ وَ وَأَسْلَمَهَا الْحَوَيْرِثُ مِنْ بَعِيْدِ اوراس وقت تمام بن فهرنے پیچے پیم كی اورحورث نے تو دورہی ہے انہیں چھوڑ دیا۔

لَقَدُ لَا فَيْتُمُ ذُلًا وَ فَتُلًا جَهِيْزًا نَافِذًا تَحْتَ الْوَدِيْدِ تَهِينًا نَافِذًا تَحْتَ الْوَدِيْدِ تَهِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

وَكُلُّ الْقَوْمِ قَدْ وَلَوْا جَمِيْعًا وَلَمُ يَلُوُوا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ اورسَّارَى كَى سارى قوم فِلْ وَلَوْا جَمِيْعًا وَلَمُ يَلُوُوا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ اورسَّارَى كَى سارى قوم فِي لَمُ يَعْيِيروى \_ اورباپ وا دا كى عزت كى طرف مؤكر بھى نہيں و يكھا \_ اور حيان بن ثابت في يجى كہا ہے \_

یا خارِ قَدْ عَوَّلْتَ غَیْرَ مُعَوَّلٍ عِنْدَ الْهِیَاجِ وَسَاعَةَ الْاَحْسَابِ
اے حارث! تونے جنگ وفساد کے وقت مجروسہ کے نا قابل (لوگوں) پر بھروسہ کیا۔
ایف الْمُحِوّاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْوَابِ
اِذْ تَمْتَطِیٰ سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَرْطی الْجِوَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْوَابِ
(ایے وقت میں) جب تو کشادہ قدم شریف۔ تیز رفتار اور لہی پیٹے والی (گھوڑی) پر سواری کرتا ہے۔
والْقَوْمُ خَلْفَكَ قَدْ تَرَکْتَ فِتَالَهُمْ تَرْجُوالنَّجَاءَ وَلَیْسَ حِیْنَ ذَهَابِ

ل (الف) من نبيل ب\_(احرمحودي)

ع (الف) من 'عند" كر بجائ 'عبد" كمن تحريف كاتب براحم محودى)

نچ کرنگل جانے کی امید میں تونے لوگوں ہے جنگ ومقابلہ چھوڑ دیا حالا نکہ لوگ تیرے پیچھے ہی تھاوروہ وفت (تیرے) (بھاگ) جانے کا نہ تھا۔

أَلَّا عَطَغْتَ عَلَى ابْنِ أُمِّكَ إِذْتُوى قَعْصَ الْأَسِنَّةِ ضَائِعَ الْأَسْلَابِ کہ تو نے اپنی مال کے بیٹے کی جانب بھی مڑ کرنہ دیکھا جبکہ وہ پیوند خاک نیز وں کے نیچے موت کے منہ میں تھا (اوراس کے پاس جو کچھتھا) لوٹ میں برباد ہور ہاتھا۔

عَجِلَ الْمَلِيْكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ ۗ وَ سُوْءٍ عَذَابِ ما لک (المملك) نے اس کو بدنا م کرنے والی رسوائی اورفوری بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا اور اس کے جھے کو برباد کر دیا۔

> ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں سے ایک بیت محش کی بنا پر چھوڑ دی ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ حسان بن ثابت نے پیجمی کہا ہے۔

مُسْتَشْعِرِى حَلَقَ الْمَاذِيِّ يَقُدُمُهُمْ جَلْدُ النَّحِيْزَةِ مَاضٍ غَيْرُ رِعُدِيْدِ ان لوگوں کے آگے آگے ایک مخص تھا جوسفیدا درجسم ہے لگی ہوئی نرم کڑیوں کی زرہ پہنے توی مزاج 'ہرارادے کو پورا کرنے والاتھا۔ بزول نہ تھا۔

أَغْنِي رَسُولَ إِلَٰهِ الْخَلْقِ فَضَّلَهُ عَلَى الْبَرِيَّهِ بِالتَّقُواى وَبِالْجُوْدِ (صفات مذکورے) میری مرادمعبودخلق کے رسول (کی ذات مبارک) ہے ہے جس کواس نے مخلوق پر تفویٰ اور سخاوت کے سبب سے فضیلت دی ہے۔

لَقَدُ زَعَمْتُمْ بِأَنْ تَحْمُوا ذِمَارَكُمْ وَمَاءُ بَدُرٍ زَعَمْتُمْ غَيْرُ مَوْرُوْدٍ ۖ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنی ذ مہ داری کی چیزوں کی حمایت کرو گے۔اور بدر کے چشمے کے متعلق تمہارادعویٰ تھا کہوہ (مقام) نزول کے نا قابل ہے۔

ثُمَّ وَرَدُنَا وَلَمُ نَسْمَعُ لِقَوْلِكُمْ حَتَّى شَرِبُنَا رِوَاءً غَيْرَ تَصْرِيْدِ اس کے بعد ہم اس چشمے پر پہنچے اور ہم نے تہاری بات نہیں تی حتیٰ کہ ہم اس قدرسیراب ہوئے كە ( ہمارے لئے ) يانی كى کچھ بھی كمی نہ ہوئی۔

ل (الف) مين مخزيد" كي بجائے"مجزيد" جيم ساكھا ہے جس كے معنى جزادينے والے كے بھى بن سكتے ہيں۔ (احرمحمودى)۔ ع (الف) میں بجائے "مورود" کے "مودود" کا مودود) کھا ہے جو معنی کو بالکل الث دیتا ہے۔ (احم محمودی)

يرت ابن بشام الله حدوم

مُسْتَعْصِمِيْنَ بِحَبُلِ غَيْرِ مُنْجَذِم مُسْتَحْكِم مِنْ حِبَالِ اللهِ مَمْدُودِ ہم ایسی رسی کوتھا ہے ہوئے ہیں جوٹو شنے والی نہیں ۔اللہ کی جانب سے دراز کی ہوئی رسیوں میں ہےمضبوط ری ہے۔

فِيْنَا الرَّسُولُ وَفِيْنَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ حَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصْرٌ غَيْرُ مَحْدُودِ ہم میں رسول ہے اور ہم میں حق ہے جس کی مرتے دم تک ہم پیروی کرتے رہیں گے اور (پی) غيرمحدودمدد ے۔

وَافِ وَمَاضِ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ بَدُرٌ آنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَاجِيْدِ مکمل ہے تیز ہے۔ابیا شہاب ہے جس ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ چودھویں رات کا ایسا چاند ہے جس نے تمام عزت وشان والوں کوروش کر دیا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہان کی بیت' مستعصمین بحبل غیر منجذم ''ابوزیدانصاری سے مروی ہے۔ ابن اسخق نے کہا کہ حسان بن ثابت نے پیجمی کہا ہے۔

· خَابَتُ بَنُو أَسَدٍ وَآبَ غَزِيُّهُمْ يَوْمَ الْقَلِيْبِ بِسَوْءَ قِ وَفُضُوْح بی اسد کو نا کامی نصیب ہوئی اور ان کی جنگجو جماعت گڑھے کے روز (جنگ بدر کے روز) بدترین رسوائی کے ساتھ واپس ہوگئی۔

مِنْهُمْ أَبُوالْعَاصِيْ تَجَدَّلَ مُقْعَصًا عَنْ ظَهْرِ صَادِقَةِ النَّجَاءِ سَبُوْح انہیں میں ابوالعاصی بھی تھا جو تیز رفتار۔ پیراک (گھوڑے) کی پیٹھ سے فوری موت کے لئے زمین پر گرامہ حَيْنًا لَهُ مِنْ مَانِع بِسَلَاحِهِ لَمَّا ثَواى بِمُقَامَةِ الْمَذُبُورِ ح جب وہ ذیج کئے جانے کی جگہ گرا تو اس کے ہتھیار ہے اس کی حفاظت کرنے والی صرف اس کی موت تھی۔

وَالْمَرْءَ زَمْعَةَ قَدْ تَرَكُنَ وَنَحْرُهُ يَدُمى بِعَانِدِ مُعْبَطٍ مَسْفُوْح اورز معہ جیسے کوانہوں نے الی حالت میں چھوڑ دیا کہاس کے حلق سے ندر کنے والا تا ز ہ بنے والا خون بدر ہاتھا۔

ل خط کشیدہ دونوں مصرعے (الف) میں چھوٹ گئے ہیں۔ پہلے شعر کے پہلے مصرعے کو دوسرے شعر کے دوسرے مصرعے کے ساتھ لگادیا گیا۔(احدمحمودی)

مُتَوسِدًا حُرَّالُ جَبِيْنِ مُعَفَّرًا قَدْ عُرَّ مَادِنُ أَنْفِهِ بِقُبُوْحِ جَبِينِ نَازَخَاكَ آلود مُوكَرز مِيْن بِرَكَى مُونَى فَقَى اورناك كى پَصَنَّك بَندگى ہے آلود مُقَى۔ جبیں نازخاك آلود مُوكرز مِیْن بِرَكَى مونى فَقَى اورناك كى پَصَنَّك بِندگى ہے آلود مُقَى وَقَدِي بِجُرُوحِ وَنَجَا ابْنُ قَيْسٍ فِنى بَقِيَّةِ رَهُطِه بِشَفَا الرِّمَاقِ مُولِيًا بِجُرُوحِ اورابن قيس ابنى باتى جماعت كے ساتھ زخم خوردہ زندگى كے آخرى جھے میں بیٹے پھیر كر (بھا گا اور ابن قیس ابنى باتى جماعت كے ساتھ زخم خوردہ زندگى كے آخرى جھے میں بیٹے پھیر كر (بھا گا اور ) نے فكل داور حمان بن ثابت نے بیکھى كہا ہے۔

أَلَا لَيْتَ شِعْرِىٰ هَلُ أَتَى أَهُلَ مَكَّةً إِبَارَتُنَا الْكُفَّارَ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرِ كيااييانېيں ہوا۔كاش مجھے معلوم ہوتا كه كڑے وقت كافروں كو ہمارے برباد كرنے كى خبر كے والوں كو پېنچى (يانېيں)۔

قَتُلُنَا سَرَاةَ الْقَوْمِ عِنْدَ مَجَالِنَا فَلَمْ يَرْجِعُوْا إِلاَّ بِقَاصِمَهُ الظَّهْرِ مم نے اپنے حملے کے وقت اس قوم کے گئے چنے لوگوں کو آل کر دیا۔ اور وہ سب کے سب ٹوٹی ہوئی کمریں لے کرواپس ہوئے۔

قَتَلْنَا أَبَاجَهُل وَعُنْبَةً قَبُلَهٔ وَشَيْبَةً يَكُبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّحْوِ ہم نے ابوجہل کوبھی قُل کر دیا اور اس سے پہلے عتبہ کوبھی قُل کر دیا اور شیبہ تو اوند ھے منہ سینے اور ہاتھوں کے بل گررہا تھا۔

قَتُلُنَا سُویْدًا ثُمَّ عُتُبَةً بَعُدَهُ وَ طُعُمَةً أَیْضًا عِنْدَ ثَائِرَةِ الْقَتْرِ مِم نَے سوید کولل کرویا پھراس کے بعد عتبہ کولل کیا اور گردو غبار اڑتے وقت طعہ کو بھی قبل کرؤالا۔ فکٹم قَدُ قَتُلُنَا مِنْ کَرِیْم مُوزَّ إِ لَهٔ حَسَبٌ فِی قَوْمِهٖ نَابِهُ الذِّکوِ فَکُمْ قَدُ مِنْ کَنِیْم مُوزَّ إِ لَهٔ حَسَبٌ فِی قَوْمِهِ نَابِهُ الذِّکوِ فَرَضَ ہم نے کتنے ہی مصیبت کے مارے بڑے رہے والوں کولل کردیا جن کے کارنا موں کی ان کی قوم میں بڑی شہرت تھی۔

تَرَكْنَا هُمْ لِلْعَاوِيَاتِ يَنْبَنَهُمْ وَيَصْلُوْنَ نَارًا بَعْدُ حَامِيةَ الْقَحْوِ مِعَ انْبِينَ بَهِ لِ الول (يعنى بهير يول) كے لئے چھوڑ ديا جو بار باران كے پاس آتے ہيں اوراس كے بعدوہ ايى آگ ميں داخل ہول گے جس كى گبرائى ميں بلاكى گرى ہے۔ لعمود كَ عَمود مَا يَحَمَدُ مَا حَامَتُ فَوَادِسُ مَالِكِ وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا عَلَى بَدُو عَيْرى عَمركَ قَم - بدر كے روز جب ہم سے مقابلہ ہوا تو نہ ما لك كے سوارول نے يجھ مددكى ندان كے اور ساتھيول نے ۔

ابن اشام نے کہا کہ ان کی بیت 'قتلنا اباجهل و عتبه بعده ''ابوزیدانصاری نے مجھے سائی۔ ابن ایخل نے کہا کہ حسان ٹابت نے بیجھی کہا ہے۔

نَجْى حَكِيْمًا يَوْمَ بَدْرٍ شَدُّهُ كَفَيْحَاءِ مُنْهَرٍ مِنْ بَنَاتِ الْأَعْوَج بدر کے روز حکیم کواس کی دوڑنے بیالیا جس طرح الاعوج نئی مگوڑی کے پچھیریوں میں سے ا یک پچھیری پچ گئی تھی۔

لَمَّا رَاى بَدْرًا تَسِيْلُ جِلاهُهُ بِكَتَيبةٍ خَضْرَاءَ مِنْ بَلْخَزْرَج جب بدرے دیکھا کہ وادی کے کناروں سے بی خزرج کالشکر (یارسالہ) امنڈ ا چلا آ رہا ہے ( تو بھا گ کرنچ گیا )۔

لَا يَنْكِلُوْنَ إِذَا لَقُوا أَعُدَاءَ هُمْ يَمْشُونَ عَانِدَةَ الطَّرِيْقِ ٱلْمَنْهَج وہ (بی خزرج) جب اینے وشمن کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے زعب ز دہ نہیں ہوتے اور شاہ راہ ہے( ہٹ کر ) میڑھے تر چھے نہیں جاتے۔

كُمْ فِيْهِمْ مِنْ مَاجِدٍ ذِي مَنْعَةٍ بَطَلٍ بِمُهْلِكَةِ الْجَبَانِ الْمُحَرُّج ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جوعظمت وشان والے اور اپنی آپ حفاً ظت کرنے والے پہلوان ہیں جومضطرب برز دلوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔

وَ مُسَوَّدٍ يُعْطِى الْجَزِيْلَ بِكَفِّهِ حَمَّالِ أَثْقَالِ الدِّيَاتِ مُتَوَّج اور کتنے سر دار ہیں جواہیے ہاتھوں بہت کچھ دینے والے دینوں کے باراٹھانے والے تا جدار ہیں۔ زَيْنِ النَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَغَا ضَرْبَ الْكُمَاةِ بِكُلِّ آبْيَضَ سَلْجَج مجلس کی زینت بوقت جنگ بار بار پہلوانوں پرسفید (چیکتی ہوئی) تیز (تکوار) سے وارکرنے والے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کدان کا قول 'سلجج '' کی روایت ابن آبخق کے سوادوسروں سے آئی ہے۔ ابن آتخق نے کہا کہ حسان نے یہ بھی کہا ہے۔

فَمَا نَخُشَى بِحَمْدِ اللَّهِ قَوْمًا وَإِنْ كَثُرُوا وَأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ الله ك فضل ہے ہم كى قوم ہے نہيں ڈرتے۔ اگر چدوہ (كتنے ہى) زيادہ ہوں۔ اور كشكر كے لشكرجمع ہوجائيں۔

ل شراح سے صرف اتنامعلوم ہوتا ہے الاعوج نامی گھوڑی زمانہ جاہلیت میں شہورتھی اس کے پچھیریوں کے بچنے کا کیا قصہ ہے معلوم نه بوا\_ (احدمحمودي)

<(\rightarrow req ) \( \rightarrow \righta

إِذًا مَا أَلَبُوا جَمْعًا عَلَيْنَا كَفَانَا حَدَّهُمْ رَبُ رَءُ وُفَ جَبِكَ مِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله المحارااورجع كياتو مهربان پروردگار مارے لئے ان كى توت كے مقابلے ميں كافى ہوگيا۔

سَمَوْنَا يَوُمَ بَدُرٍ بِالْعَوَالِيُ سِرَاعًا مَا تُضَغْضِعُنَا الْحُتُوْفُ ہم بدر کے دن او نچے او نچے نیزے لے کرتیزی سے چھا گئے اس حالت سے کہ ہمیں موتوں (کے خوف) سے کوئی کمزوری نہتی۔

فَكُمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى لِمَنْ عَادَوْ إِذَا لَقِحَتْ كَشُوْفُ كَهِر جَبِ خُوابَشْ نَهِ رَكِيْ وَالَى اوْمُنَى كَا بَحْنَ بَوَكَى كَا مُحْمَّ بُوكِيا) توانبول نے جن سے دشمی کی تن انہیں سے اس قدر مقبور ہوئے کہ لوگوں میں ان سے زیادہ مقبور تو نے کی کوند و یکھا ہوگا۔ وَلَاکِنَا تَسُوحُلْنَا وَقُلْنَا مَآثِرُنَا وَمَعْقِلُنَا السَّسِيُوفُ لَى مَآثِرُنَا وَمَعْقِلُنَا السَّسِيُوفُ لَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَرَبَارِي بِنَاهُ كُلُولُولَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُمْ أَلُوفُ لَى جَمَاعَتَ تَنِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَرَبَارِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا وَرَبَارِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ ا

اورحسان بن ثابت ہی نے بی جمح کی ہجواوران کے مقتولوں کے متعلق کہا ہے۔

جَمَحَتُ بَنُوْ جُمَعٍ بِشِفُوةِ جَدِّهِمْ إِنَّ الدَّلِيْلَ مُوَ حَلَّ بِدَلِيْلِ بِدَلِيْلِ بِدَلِيْلِ بِوَجَعِ بِشِفُوةِ جَدِّهِمْ إِنَّ الدَّلِيْلَ مُو حَلَّ بِدَلِيْلِ بَوْجَعِ فِي بِحْتَى (يا اپنے داداکی برتھیبی) کے سبب سے سرکثی کی۔ بے شبہہ ذلیل محض (خودکو) ذلیل (صفات) ہی کے حوالے کرتا ہے۔

قُتِلَتُ بَنُو جُمَعٍ بِبَدْدٍ عَنُورَةً وَتَخَاذَلُوا سَغَيًّا بِكُلِّ سَبِيْلِ بَوْجَحَ بِدركِ روز (رَثَمَن كَ) غَلِم سَ (بِهِ لِي كَا حالت مِيں) قُلْ كَ كَا ورانہوں نے ایک دوسرے كی امداد ترک كردى اور ہرا یک رائے سے بھاگ گئے (یعنی جوراستہ ملااس سے نكل بھاگ گئے (یعنی جوراستہ ملااس سے نكل بھاگ )۔

جَحَدُوا الْقُرَانَ لِ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِيْنَ كُلِّ رَسُوْلِ

المرت ابن بشام مه صدوم مي المحالي المح

انہوں نے قرآن کا انکار کیا اورمحمہ (رسول اللهُ مَثَالِقَیْمَ ) کوجھٹلا یا۔اوراللہ تو (اپنے) ہرایک رسول کے دین کوغلبہ دیا ہی کرتا ہے۔

لَعَنَ الْإِلَّهُ أَبَا خُزَيْمَةً وَابْنَهُ وَالْخَالِدَيْنِ وَ صَاعِدَ بْنَ عَقِيْلِ معبود (حقیقی) نے ابوخزیمہ اور اس کے بیٹے کو ذکیل کیا اور دونوں خالدوں کو بھی اور صاعد بن عقبل کوجھی۔

ابن آتخق نے کہا کہ عبیدہ بن الحارث بن المطلب نے جنگ بدر اور اپنے یا وُں کے کٹنے کے متعلق کہا ے جس پر مقابلے کے لئے نکلتے وقت پرضرب آئی تھی جب کہ وہ اور حمزہ اور علی اپنے دشمن سے مقابلے کے لئے نکلے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کا انکار کرتے ہیں۔

سَتُبْلَغُ عَنَّا أَهُلَ مَكَّةَ وَقُعَةٌ يَهُبُّ لَهَا مَنْ كَانَ عَنْ ذَاكَ نَائِيَا قریب میں مجے والوں کو ہمارے متعلق ایک واقعے کی خبر پہنچے گی جس کومن کر جو مخص بھی اس مقام سے دور ہووہ بے چین ہوجائے گا۔

بعُتْبَةَ إِذْ وَلِّي وَشَيْبَةَ بَعْدَهُ وَمَا كَانَ فِيْهَا بِكُرُ عُتْبَةَ رَاضِيَا (وہ خبر ) عنبہ کے متعلق (ہوگی) جبکہ اس نے پیٹھ پھیری اور اس کے بعد شیبہ نے بھی اور اس حالت کی ( بھی انہیں خبر پہنچے گی ) جس میں رہنے پر عتبہ کا پہلونٹھی کالڑ کا راضی ہو گیا۔

فَإِنْ تَقُطَعُوا رِجُلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أُرَجِّي بِهَا عَيْشًا مِنَ اللَّهِ دَانِيَا پھراگرانہوں نے میرایاؤں کا اور کا تو (کوئی مضا نقہبیں که) میں تومسلم ہوں۔اس کے عوض میں میں اللہ سے قریب ہی میں ایک قابل عظمت زندگی کا امید وار ہوں ۔

مَعَ الْحَوْرِ أَمْثَالِ التَّمَاثِيلِ أُخْلِصَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا لِمَنْ كَانَ عَالِيَا (وہ زندگی) بڑی آئکھوں والیوں کے ساتھ گزرے گی جو) پتلیوں کی سی (ہوں گی) جو بلند درجہ جنتوں میں سے ان لوگوں کے لئے مخصوص ہوں گی جو بلندمر تبہ ہوں۔

وَبِعْتُ بِهَا عَيْشًا تَعَرَّفْتُ صَفْوَةً وَعَالَجْتُهُ حَتَّى فَقَذْتُ الْأَدَانِيَا میں نے ان (جنتوں) کے لئے ایسی زندگی بیج ڈالی جس کی صفائی مجھےمعلوم تھی (یعنی کوئی تکلیف کی زندگی ناتھی) اور میں نے اس معالمے میں (اس قدر) کوشش کی کہ قریب والوں (رشتە داروں تک ) كوكھوديا۔ وَاكُرَمَنِى الرَّحُمٰنُ مِنْ فَضُلِ مَنْهِ بِتَوْبٍ مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّى الْمَسَادِيَا اور رَحْن نے اپنے فضل و (كرم) سے مجھے (ایسے) خلعت اسلام سے سرفراز فر مایا جس نے (میری تمام) برائیوں کو ڈھا تک لیا۔

وَمَا كَانَ مَكُرُوُهًا إِلَى قِتَالِهِمْ عَدَاةَ دَعَا الْأَكْفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِيَا اورجس روز بلانے والے نے (اپنے) ہمسروں کو (مقابلے کے لئے) بلایا۔ مجھے ان لوگوں سے جنگ کرنا کچھ برانہ معلوم ہوا۔

وَلَهُ يَبْغِ إِذْ سَالُو النَّبِيَّ سَوَاءَ نَا لَلاَثَتَا حَتَّى حَضَرُنَا الْمَنَادِيَا جَبِ انہوں نے نبی (سَلَّقَیَّمُ ) ہے مطالبہ کیا تو آپ نے ہم تینوں کے سوا اور کسی کوطلب نہیں فرمایا (یا ہم تینوں کے مماثل لوگوں کوطلب نہیں فرمایا ) حتی کہ ہم پکارنے والے کے پاس حاضر ہوگئے۔

لَقِیْنَاهُمْ کَالْاَسْدِ تَخْطِرُ بِالْقَنَا نُقَاتِلُ فِی الرَّحْمٰنِ مَنْ کَانَ عَاصِیَا ہم نیزے لے کرشیروں کی طرح اکڑ کر چلتے ہوئے ان سے جاملے۔اور جونا فرمان تھا ہم اس سے رحمٰن کے لئے جنگ کرنے لگے۔

فَمَا بَرِحَتُ أَقُدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا ثَلَاثَتِنَا حَتَّى أُذِيْرُوا الْمَنَائِيَا غرض ہم تینوں اپنے (اپنے) مقاموں پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ (ان کی) موتوں سے ملاقات کرادی گئی (یعنی مارڈ الا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب ابوعبیدہ کے پاؤں پر چوٹ گلی تو انہوں نے کہا۔ سنوتو اللہ کی قتم! اگر ابوطالب آج ہوتے تو وہ جان لیتے کہ میں اس قول کا ان سے زیادہ حق دار ہوں جو انہوں نے کسی وقت کہا تھا۔

کَذَبْتُهُ وَ بَیْتِ اللّٰهِ نَبُرْای مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطاعِنُ دُوْنَهُ وَنُنَاضِلِ کَذَبِیْتُهُ وَ اَنْکَاضِلِ بِیتِ اللّٰهِ کُا کہ م سے محمد (مَثَلِقَیْرُم) کو زبر دسی چھین لیا جائے گا۔ اور ابھی تو ہم بیت اللہ کی قتم نے جوٹ کہا کہ ہم سے محمد (مَثَلِقَیْرُم) کو زبر دسی چھین لیا جائے گا۔ اور ابھی تو ہم نے ان کے بچاؤ کے لئے نیز ہ بازی کی اور نہ تیراندازی۔

وَ نُسُلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذُهَلَ عَنْ أَبُنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ (ثَمْ نِ نُسُلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذُهَلَ عَنْ أَبُنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ (ثَمْ نِ حِموتُ کَهَا کَهِ) ہم انہیں (تمہارے) حوالے کر دیں گے۔ (ایبا ہرگز نہیں ہوسکتا) یہاں تک کہم ان کے اطراف کچپڑ جائیں اورا ہے بچوں اور بیویوں سے عافل ہوجائیں۔ اور بیدونوں بیتیں ابوطالب کے ایک قصیدے میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے سابق میں ای کتاب میں اور بیدونوں بیتیں ابوطالب کے ایک قصیدے میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے سابق میں ای کتاب میں

ذكركرويا ي

ابن الحق نے کہا کہ جب عبیدہ بن الحارث اپنے پاؤں پر آفت آنے کے سبب سے بدر کے روز شہید ہو گئے تو کعب بن مالک الانصاری نے ان کے مرجیے میں کہا ہے۔

جَرِیُ الْمُقَدَّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَرِیْمِ الشَّنَاطِیْبِ الْمِکْسِرِ پیش قدی کرنے میں جری تیز ہتھیاروالا 'بہترین محامدوالا تفتیش اور تجربے کے بعد بھی بہترین ٹابت ہونے والا۔

عُبَيْدَةً أَمْسٰی وَلَا نَرْتَجِیْهِ لِعُرْفِ عَسرَانًا وَلَا مُنْگِرِ عبیدہ پرجوشام کے وقت اب ایس حالت میں ہوگیا ہے کہ ہم پرکوئی خوش حالی یا کوئی بدحالی نازل ہوتو ہم اس سے کی طرح امیز ہیں کر کتے۔

وَقَدُ كَانَ يَحْمِي غَدَاةَ الْقِتَا لِ حَامِيَةَ الْجَيْشِ بِالْمِبْتَرِ عَالَمَ بَكُونَ عَلَى الْمُبْتَرِ عَالَمَ اللهُ عَلَى الْمُبْتَرِ عَلَى الْمُبْتَرِ عَلَى الْمُبْتَرِ عَلَى الْمُبْتَرِ عَلَى الْمُبْتَرِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

کعب بن مالک نے جنگ بدر کے متعلق پیجمی کہا ہے۔

أَلَا هَلُ أَتَى غَسَّانَ فِي نَأْيِ دَارِهَا وَ أَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأُمُورِ عَلِيْمُهَا ذراسنوتو! كيا بَى غسان كوان كے گھروں كى دورى كے باوجود يہ خبر پہنچ چكى ہے۔اوركى چيز كى خبرتو وہى مخص اچھى طرح دے سكتا ہے جوا ہے خوب جانتا ہو۔

بِأَنُ قَدُ رَمَنْنَا عَنُ قَسِيِّ عَدَاوَةٍ مَعَدُّ مَعًا حُبَّهَا لَهَا وَحَلِيْمُهَا كَهَ مَعُدُّ مَعًا حُبَّهَا لَهَا وَحَلِيْمُهَا كَهَ مَعْدَكَ جَابِلُول اور شَيْن دونول قَتم كَ افراد نے دشمنی كے سبب ہے جمیں تیرول كانشانہ بنایا۔

اِلْاَنَّا عَبُدُنَا اللَّهُ لَمُ نَوْجُ غَيْرَهُ رَجَاءَ الْجِنَانِ إِذْ أَتَانَا زَعِيْمُهَا الله كَيْرَةُ وَكُنْ الله كَالِ الله كَالِ الله كَالِ الله كارسول آيا تو جم نے جنت كى اميد بيں الله كے سواكى اور سے اميد نہ ركھى اور اس كے كہ جب ہمارے پاس الله كارسول آيا تو جم نے جنت كى اميد بيں الله كے سواكى اور سے اميد نہ ركھى اور اس كى غلامى اختياركرلى۔

يرت ابن بشام چه صدروم

نَبِيٌّ لَهُ فِي قَوْمِهِ إِرْثُ عِزَّةٍ وَأَعْرَاقُ صِدْقٍ هَذَّبَتُهَا أَرُومُهَا وہ ایسانبی ہے کہاسے اپنی توم میں موروثی عزت حاصل ہے اور سے صفات والا ہے جن کواس كاصول نے مهذب بنادیا ہے۔

فَسَارُوا وَ سِرْنَا فَالْتَقِيْنَا كَانَّنَا اسُودُ لِقَاءِ لَا يُرَجِّى كَلِيْمُهَا پس وہ بھی چلے اور ہم بھی چلے اور ان ہے ہم اس طرح مقابل ہوئے ۔ کو یا مقابلے کے لئے ایے شیر ہیں کہ جن کے زخم خور دہ ( کے بیخے ) کی امید نہیں کی جاتی۔

ضَرَبْنَا هُمْ حَتَّى هَوَاى فِي مَكَّرِّنَا لِمَنْجِرِ سَوْءِ مِنْ لُؤَيِّ عَظِيْمُهَا ہم نے ان پر یہاں تک شمشیرزنی کی کہ ہمارے حملے میں بنی لوی کا بردا (سردار) اوند مے منہ برى طرح كره عين جاكرا-

فَوَلُّوا وَدُسْنَاهُمْ بِبِيْضِ صَوَارِمِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا وَضَمِيْمُهَا پس انہوں نے پیٹے پھیری اور ہم نے چمکتی تکواروں سے انہیں پا مال کیا اور ہمارے لئے ان میں اصلی افراداوران کے حلیف دونوں برابر تھے۔ (ہم نے دونوں کو پا مال کیا )۔

اور کعب نے بیجمی کہاہے۔

لَعَمْرُ أَبِيْكُمَا يَا ابْنَىٰ لُؤَيِّ عَلَى زَهُوٍ لَدَيْكُمْ وَانْتِخَاءِ اے بن او ی کے دونوں لڑکو! تم دونوں کے باپ کی قتم! با وجوداس کے کہتم میں (اپنی قو توں یر) گھمنڈاور تکبرتھا۔

لَمَا حَامَتُ فَوَارِسُكُمْ بِبَدُرٍ وَلَا صَبَرُوا بِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ (مقام) بدر میں تمہارے سواروں نے (تمہاری) کوئی حفاظت نہیں کی۔ اور نہ مقابلے کے وقت وہاں وہ جم سکے۔

وَ رَدُنَاهُ بِنُوْرِ اللَّهِ يَجُلُو رُجَى الظُّلُمَاءِ عَنَّا وَالْفِطَاءِ ہم اپنے ساتھ اللہ کا نور لے کراس مقام پر پہنچ ہیں جواند هیری رات کی تاریکی اور پردوں کوہم ے دور کررہاتھا۔

رَسُولُ اللهِ يَقُدُمُنَا بِأَمْرٍ مِنْ آمْرِ اللهِ أُحْكِمَ بِالْقَضَاءِ (وہ نور) اللہ تعالیٰ کارسول تھا جواللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے کی عکم کے تحت ہمارے آ کے چل ر ہاتھا جس کو قضا (وقدر) ہے متحکم کردیا گیا ہے۔ فَمَا ظَفِرَتْ فَوَارِسُكُمْ بِبَدُرٍ وَمَا رَجَعُوْ الِيُّكُمْ بِالسَّوَاءِ بِرِمِينَ تَهَارِي حَارِي فَوَارِسُكُمْ بِالسَّوَاءِ بِرِمِينَ تَهَارِي حَارِي فَارِقُ فَا اللَّهِ وَالْمُلُوثُ عِلَا تَعْجَلُ أَبًا سُفْيَانَ وَارْفُبُ جِيادَ الْحَيْلِ تَطُلُعُ مِنْ كَدَاءِ فَلَا تَعْجَلُ أَبًا سُفْيَانَ وَارْفُبُ جِيادَ الْحَيْلِ تَطُلُعُ مِنْ كَدَاءِ لِهِ اللَّهُ مَنْ كَدَاءِ بِهِ اللَّهُ مَنْ كَدَاءِ بِسَاكِ الرَّامِ اللَّهُ مَنْ كَدَاءِ بِهِ اللَّهِ مَنْ كَدَاءِ بِهِ اللَّهِ مَنْ كَدَاءُ بِهِ اللَّهِ مَنْ كَا النَّظَارِكِ لِي اللَّهِ وَوْحُ اللَّهُ مُن كَدَاء فَي اللَّهِ وَمِي كَاللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهِ وَوْحُ الْفُدُسِ فِيهَا وَمِيكَالٌ فَياطِيْبَ الْمَلَاءِ الْمُلَاءِ بِينَصُرِ اللَّهِ رَوْحُ الْفُدُسِ فِيهَا وَمِيكَالٌ فَياطِيْبَ الْمُلَاءِ وَمِيكَالٌ فَياطِيْبَ الْمُلاءِ وَمِيكَالُ فَياطِيْبَ الْمُلاءِ فَي اللَّهُ مِن عَمَا عَتِ عَلَى اللَّهِ وَمِنْ عَلَا فَيَ الْمُلَاءِ فَي الْمُلَاءِ فَي اللَّهُ مِنْ مَا عَتِ مَا عَتِ مِنْ مَا عَتِ مَا عَتِ مَا عَتِ مِنْ مَا عَتِ مِنْ الْمُعَلِي الْمُلَاءِ الْمُلَاءِ فَي الْمُلَاءِ فَي اللَّهُ مُنْ مِنْ مَا عَتِ مَا عَتِ مَا عَتِ مَا عَتِ مِنْ الْمُلَاءِ اللَّهِ الْمُلْعِلُ الْمُلْعِلَى اللْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلِمِ اللْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِي الْمُلْعِلَى اللْمُلْعِلَى الْمُلِمِ اللْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِمِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُ

أَلَا إِنَّ عَيْنِي أَنْفَدَتُ دَمْعَهَا سَكُبًا تُبَكِّيْ عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَاى كَعْبًا سنو! كه ميرى آنكه في الله عن الله ع

أَلَا إِنَّ كَعْبًا فِي الْحُرُوبِ تَخَاذَلُوْ وَأَرُدَاهُمْ ذَا الدَّهَرِ وَاجْتَرَحُوْا ذَنْبَا سنو! که بنی کعب نے جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد چھوڑ دی اور انہوں نے گنا ہوں کا ارتکاب کیا تو اس زمانے نے ان کو ہلاک کردیا۔

وَعَامِرُ تَبْکِی لِلْمُلِمَّاتِ غُدُوَةً فَیَالَیْتَ شِغْرِیْ هَلْ أَدِی لَهُمَا فُرُہَا اور بنی عامر کی بیرحالت ہے کہ جسے سورے آفتوں کے نزول کے سبب روتے رہتے ہیں۔کاش مجھے خبر ہوتی کہ کیاان دونوں (قبیلوں) کو بھی نزدیک سے دیکھ سکوں گا۔

ھُمَا أَخَوَاىَ لَنْ يُعَدَّ لِغَيَّةٍ تُعَدُّ وَلَنْ يُسْتَامَ جَارُهُمَا غَصْبَا وہ دونوں (قبیلے) میرے بھائی ہیں (اورایے بھائی کہ جب دوسرے لوگوں کی نسبت ان کے باپ کے سواکسی اور کی جاتی ہے تو) ان کی نسبت ان کے باپ کے سواکسی اور کی جانب ہر گرنہیں کی جاتی ۔ اور ان کے پڑوی کے مال واسباب کے چھین لینے کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کیا جاتا۔

فَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً فِدَّى لَكُمَا لَا تَبْعَثُوا بَيْنَا حَرْبَا پس اے ہارے بھائیو! اے بی عبر شمس اور اے بی نوفل ۔ بیس تم دونوں کے لئے فدا ہو جاؤں يرت ابن بشام جه صدوم

ہمارے درمیان آپس میں جنگ نہ ہریا کرو۔

وَلَا تُصْبِحُوا مِنْ بَعْدِ وُدٍّ أَلْفَةٍ أَخَادِيْتَ فِيْهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِي النَّكْبَا اور (آپس میں) محبت واتحاد کے بعد (عبرت انگیز) واقعات کی صورت اختیار نہ کرلو کہ جس میں تم میں ہے ہرشخص ا دبار و بربا دی کی شکایت کرتار ہے۔

أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ حَرْبِ دَاحِسِ وَحَبَيْشِ أَبِي يَكُسُوْمَ إِذْ مَلُوا الشِّعْبَا کیاتم لوگوں کو جنگ داحس کا انجام معلوم نہیں اور ابو یکسوم کے لشکر کے واقعات کی خبرنہیں جب انہوں نے پہاڑوں کے درمیانی رائے کو بھردیا تھا۔

فَلُوْلًا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ۚ لَأَصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس آگراللہ تعالیٰ کی جانب ہے مدا فعت نہ ہوتی جس کا غیر کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری پیرحالت ہوجاتی کہتم اپنی ہیو یوں تک کی حفاظت نہ کر سکتے ۔

فَمَا إِنْ جَنَيْنَا فِي قُرَيْشِ عَظِيْمَةً سِولى أَنْ حَمَيْنَا خَيْرَ مَنْ وَطِنَى التُّرْبَا بجزاس کے کہ ہم نے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین فردی حمایت کی قریش کا ہم نے کوئی بڑا جرم تو نہیں کیا تھا۔

أَخَاثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزًّا كُريْمًا ثَنَاهُ لَا بَخِيْلًا وَلَا ذَرْبَا (ہم نے اس فر د کی حمایت کی جو) شریف اور آفتوں کے موقعوں پر بھروے کے قابل ۔تعریف وتوصیف کے لحاظ ہے بڑے مرتبے کا ہے۔ (وہ) نہ بخیل ہے (اور) نہ فسادی۔

يُطِيْفُ بِهِ الْعَافُوْنَ يَغْشُوْنَ بَابَةُ يَوْبُوْنَ نَهْرًا لَا نَزَوُرًا وَلَا صَرُبًا اس کے دروزے پر مانگنے والوں کی بھیڑلگی رہتی ہے وہ ایسی نہریر آ کر جاتے ہیں جس کا یانی تھوڑا ہاور نہ سو کھ جانے والا۔

فَوَاللَّهِ لَا تَنْفَكُ نَفْسِى حَزِيْنَةً تَمَلُّمَلُ حَتَّى تَصُدُقُو الْخَزْرَجَ الضَّرْبَا بخدا میرانفس (اس وقت تک)عملین اور بے قرار رہے گا جب تک کہتم لوگ خزرج پرایک كارى ضرب نەلگاۋ په

اورضرار بن الخطاب الفہری نے ابوجہل بن ہشام برمر ثیہ کہا ہے۔

أَلَا مَنْ لَعِيْنِ بَاتَتِ اللَّيْلَ لَمْ تَنَمْ تُوَاقِبُ نَجْمًا فِيْ سَوَادٍ مِنَ الظُّلَمُ ارے لوگو! اس آئکھ کے لئے جس نے اندھیری رات میں تاروں کو دیکھتے ہوئے رات میں تاروں کودیکھتے ہوئے رات گزاردی اور آنکھ ہے آنکھ نہ گئی۔کوئی (تسلی دینے والابھی) ہے۔
کاُنَ قَلْدی فِیْهَا وَکَیْسَ بِهَا قَلْدی سِولی عِبْرَةٍ مِنْ جَائِلِ الدَّمْعِ تَنْسَجِمِ
(اس آنکھ کی حالت یہ ہے کہ) گویا اس میں خس وخاشاک پڑگیا ہے حالانکہ اس جلن کے سواجو آنسوں کو ایمار کر بہاتی جاتی ہے کوئی خس وخاشاک نہیں۔

فَکِلْغُ قُرِیْشًا أَنَّ خَیْرَنَدِیّهَا وَأَکْرَمَ مَنْ یَمُشِیْ بِسَاقِ عَلَی قَدَمُ غرض قریش کویہ خبر پہنچا دے کہ اس کی مجلس کا بہترین شخص اور پنڈلی سے قدم پر چلنے والوں میں سے شریف ترین مخص۔

لَّمُولِى يَوْمَ بَدُرٍ رَهُنَ خَوْصَاءَ رَهُنُهَا كَوِيْمَ الْمَسَاعِيْ غَيْرُ وَغُدِ وَلَا بَرَمَ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَغُدِ وَلَا بَرَمَ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَغُدِ وَلَا بَرَمَ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَعُدِ وَلَا بَعْدَ الرَّيْسُ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَ عَلَى مَالِكُ بَعْدَ الرَّيْسُ أَبِي الْحَكُمُ فَالَيْتُ مَا لَكُ يَعْمُ الْمَسَاعِي عَلَى مَالِكُ بَعْدَ الرَّيْسُ أَبِي الْحَكُمُ فَالَيْتُ لَا تَنْهَلُ عَيْنِي بِعَبُورَ وَ عَلَى هَالِكُ بَعْدَ الرَّيْسُ أَبِي الْحَكُمُ لَى الْحَكُمُ لَى الْمَسَاعِي الْمَسَلِي بَعْدَ الرَّيْسُ أَبِي الْحَكُمُ لَى الْمَسَاعِي الْمَسَاعِي وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

عَلَى هَالِكِ أَشْلِى لُوَّيِ بُنِ غَالِبٍ أَتَنَهُ الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرٍ فَلَمْ يَرِمْ اس ہلاک ہونے والے پر جو بی لوسی بن غالب میں سب سے زیادہ بہادر تھا۔ بدر کے روز موتیں اس کے پاس آگئیں اوروہ وہاں سے جدانہ ہوا۔

توای کِسَرَ الْنَحَطِّیِ فِی نَحْرِ مُهُرِهٖ لَای بَائِنٍ مِنْ لَحْمِهٖ بَیْنَهَا خِذَهُ عَلَی الله بَائِنٍ مِنْ لَحْمِهٖ بَیْنَهَا خِذَهُ عَلَی تواس کے پچھرے کے حلق میں خطی نیزے کے تکڑے اس مقام پر دیکھے گا جہاں سے اس کا گوشت الگ ہوتا ہے اور ای مقام پر گوشت کا ایک تکڑا ہے۔

وَمَا كَانَ لَيْكَ سَاكِنَ بَطُنَ بِيشَةٍ لَدَى غَلَلٍ يَجُوِى بِبَطُحَاءَ فِي أَجَمُ جَمَارُى مِن بَطَاء سے بَهِك كرآنے والے نالے كے پاس شير كے رہنے كے جنگل مِن كوئى شير

لے (الف) میں 'توی''تائے مثاة فو قانیہ ہے جو تریف کا تب ہے کیونکہ توی جمعن ہلك ۔ سمع سے آیا ہے۔ ضرب سے كى لغت میں نہیں ۔ (احم محودى)

ع (الف) میں 'یوم''یائے مثناۃ تخانیے کھا ہے جس کے یہاں کوئی مناسب معنی نہیں معلوم ہوتے۔(احرمحودی) سع (الف) میں خدم وال مہملہ ہے ہے۔ جس کے کوئی مناسب معنی مجھ میں نہیں آئے۔(احرمحودی)

ايبانه تفاند

بِأَجُواً مِنْهُ حِیْنَ تَخْتَلِفُ الْقَنَا وَتُدُعی نَوَالِ فِی الْقَمَاقِمَةِ الْبُهَمُ الله بِأَجُواً مِنْهُ حِیْنَ تَخْتَلِفُ الْقَنَا وَتُدُعی نَوَالِ فِی الْقَمَاقِمَةِ الْبُهَمُ الله الله وجبکه نیزے دونوں جانب سے چل رہے ہوں اور بہا درسر داروں کے درمیان میدان میں مقابلے کے لئے میدان میں آؤکی آواز بلند ہورہی ہو۔

فَلَا تَجُزَعُوْا آلَ الْمُغِیْرَةِ وَاصِبِرُوْا عَلَیْهِ وَمَنْ یَجْزَعُ عَلَیْهِ فَلَمْ یُلَمْ اس پر اے آل مغیرہ ہے چینی۔ ہے قراری (کا اظہار) نہ کرواوراس پرصبر کرو۔اورکوئی شخص اس پر ہے قراری (کا اظہار) کرے بھی تواس پرکوئی ملامت نہ ہوگی۔

وَجِدُّوْا فَإِنَّ الْمَوْتَ مُكُومَةٌ لَكُمْ وَمَا بَعُدَهُ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنْ نَدَمُ اوركوشش كرتے رہوكيونكه موت تمہارے لئے باعث عزت ہے۔ اور موت كے بعد بھى دوسرى زندگى میں كو پيتانے كى بات نہیں۔

وَقَدُ قُلُتُ إِنَّ الرِّيْحَ طَيِّبَةً لَكُمْ وَعِزَّ الْمُقَامِ غَيْرَ شَكِّ لِذِيْ فَهَمْ اور مِيں نے كہد ویا ہے (یا میری یہ پیشین گوئی ہے) اور عظمندوں کے پاس اس میں كی شم كا شبه نہيں ہے كہ ہوا تمہاری ہی بندھی رہے گی اور عزت كا مقام تمہارے ہی لئے ہے۔
ابن اشام نے كہا كہ بعض علاء شعر ضرار كی جانب ان اشعار كی نبیت كرنے ہے انكار كرتے ہیں۔
ابن استحق نے كہا كہ الحارث بن اشام نے اپنے بھائی ابوجہل پر مرشہ كہا ہے۔
ابن استحق نے كہا كہ الحارث بن اشام نے اپنے بھائی ابوجہل پر مرشہ كہا ہے۔
ائلا يالَهُ فَكَ نَفْسِنَى بَعُدَ عَمْرٍ وَ وَهَلْ يُغْنِى التّلَهُ فُ مِنْ قَتِيلِ اللّهِ فَلَا اللّهُ فَكُمْ وَلَا اللّهُ فَكُمْ وَلَا اللّهُ فَكُمْ مِنْ قَتِيلِ اللّهُ فَا مَنْ وَلِيْ اللّهُ فَا مَنْ وَلَا لَكُونَ اللّهُ فَا مَنْ وَلَا لَكُونَ اللّهُ فَا مَنْ وَلَا لَا اللّهُ فَا مَنْ وَلَا لَكُونَ اللّهُ اللّه

يُخَيِّرُ فِي الْمُخَيِّرُ أَنَّ عَمْرًا أَمَامَ الْقَوْمِ فِي جَفْرٍ مُحِيْلِ خبردين والے (مجھے) خبردیت بیں کرعمروقوم کے سامنے ایک منہدم باؤلی (یا گڑھے) میں تھا۔ فَقَدْ مَا كُنْتُ أَخْسَبُ ذَاكَ حَقًّا وَأَنْتَ لِمَا بَقَدَّمَ غَيْرُ فِيْلِ

ل (ب) میں''فتیل'' فے ہے ہے۔جس کے معنی بیہوں گے کہ ذرا بھی فائدہ ہوسکتا ہے۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں''حفو'' باحاء طلی ہے جس کے معنی گڑھے کے ہیں اور (ب ج د) میں'' جفو'' باجیم ہے جس کے معنی غیر پختہ باؤلی کے ہیں۔(احمرمحمودی)

میں پہلے ہی اس بات کوحق سمجھتا تھا اور تیری حالت پہلے ہی ہے بیتھی کہ تو فاسدرائے رکھنے والا ندتھا۔

کَانِیْ جِیْنَ اُمْسِیُ لَا اُرَاهُ صَعِیْفُ الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طَوِیْلِ جَبِینَ الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طَوِیْلِ جب جب میری بیرحالت ہوگئ کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوں تو میری حالت ایسی ہوگئ ہے گویا مجھ میں کوئی عزم ہی نہیں رہااور بڑی فکر میں مبتلا ہوگیا۔

علی عَمْرٍ و إِذَا أَمْسَیْتُ یَوْمًا وَطَوْفٍ مِنْ تَذَکُّوِهِ کَلِیْلِ جب میں کی روز عمر وکا خیال کرتا ہوں (اوراس کی یاد آتی ہے) تو میری آئی جس اس کی یادین ایس معلوم ہوتی ہیں کہ وہ تھی ہوئی ہیں (یعنی بجراس کے خیال کے اور کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی )۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعر نے الحارث بن ہشام کی جانب ان اشعار کی نبعت کرنے ہے انکار کیا ہے۔ اور جس شعر میں '' جفر '' ہے اس کی روایت ابن آتحق کے سواد وسروں ہے لی ہوئی ہے۔

انکار کیا ہے۔ اور جس شعر میں '' جفو '' ہے اس کی روایت ابن آتحق کے سواد وسروں ہے لی ہوئی ہے۔

ابن آتحق نے کہا کہ ایو بکر بن الاسود بن شعوب اللیثی نے جس کا نام شداد ابن الاسود تھا کہا ہے۔

فَمَاذَا بِالْقَلِیْبِ قَلِیْبِ بَدُرٍ مِنَ الْقَیْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْکِرَامِ بِدرکے گڑ ھے کے پاس گانے والی لونڈیاں اور شراب پینے والے کیسے کیے معزز افراد موجود تھے۔

بدر کے گڑ ھے کے پاس گانے والی لونڈیاں اور شراب پینے والے کیسے کیے معزز افراد موجود تھے۔

وَمَاذَا بِالْسَائِمِ بَاللَّالِيْ بِالْوں میں کو ہانوں کے گوشت کیسے چوٹی دار بور کے گڑ ھے کے پاس شیشم (یا آبنوس) کے بیالوں میں کو ہانوں کے گوشت کیسے چوٹی دار کور سرجو کر تھے۔

وَكُمُ لَكَ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْحَرُمَاتِ وَالنَّعَمِ الْمُسَامِ بدركے پختہ باؤلی كے پاس بغير كى چروائے كے مطلق النان چرنے والے اونٹوں اور دوسرے چو يا يوں كے كتنے گلے تھے۔

وَكُمْ لَكَ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدْرٍ مِنَ الْغَايَاتِ وَالدُّسُعِ الْعِظَامِ بدرکی پختہ باؤلی کے پاسکیسی انتہائی تو تیں اور بڑے بڑے عطبے تھے۔ وَ أَصْحَابِ الْكَرِيْمِ أَبِیْ عَلِیّ أَخِی الْكَاْسِ الْكَرِیْمَ وَ البِّدَامِ يرت ابن بشام الله صددوم

اورشریف ابوعلی کے کتنے ساتھی تھے جو بہترین شراب پینے والے اور ہم نشیں تھے۔ وَأَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَاعَقِيلِ وَأَصْحَابَ الثَّنِيَّةِ مِنْ نَعَامِ اور کاش تونے ابوعقیل اور مقام نعام کے دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کو دیکھا ہوتا۔ إِذًا لَظَلِلْتَ مِنْ وَجُدٍ عَلَيْهِمُ كَاتُّم السَّفْب جَائِلَةِ الْمَرَام تواونٹ کے بیچے کی ماں کی طرح حصول مقصد ( کی امید ) میں تو ان پر وجد کرنے لگتا۔ يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ لَسَوْفَ نَحْيلي وَكَيْفَ لِقَاءُ أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ )گلی ۔سڑی بڈیوں اور مقتول کے سرسے نکلے ہوئے پرندسے ملاقات کیسے ہوگی۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدۃ النحوی نے شعر مذکوراس طرح سنایا ہے۔ يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ بأنْ سَنَحْيلي وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم بہت جلد زندہ کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہے) کہ گلی سر ی ہٹر یوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے برند کی زندگی کیسی۔ اورکہا کہاس نے اسلام اختیار کیا تھااور پھرمرتد ہوگیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ امیہ بن ابی الصلت نے قریش میں سے جولوگ بدر کے روز مارے گئے ان کا

مرثیہ کہا ہے۔ اُلَّا بَکینَت عَلَی الْکِرَا مِ بَنِی الْکِرَامِ أُولِی الْمَمَادِحْ اللَّا بَکینَت عَلَی الْکِرَا مِ بَنِی الْکِرَامِ أُولِی الْمَمَادِحْ شریفوں اورشریفوں کی اولا دیر جومدح وستائش والی ہے۔تو نے اس طرح آہ وزاری کیوں نہ کی۔ كَبْكًا الْحَمَامِ عَلَى فُرُو عِ الْأَيْكِ فِي الْعُصُنِ الْجَوَانِحُ جس طرح گھنے ڈالون پرجھکی ہوئی ڈالیوں میں کبوتریاں آ ہوزاری کیا کرتی ہیں۔ يَـبُكِيْـنَ حَـرُى مُسْتَكِـى نَاتٍ يَرُجُنَ مَعَ الرَّوَائِحُ وہ اندرونی سوزش کی وجہ ہے ہے ہی اور بیکسی ہے روتی ہیں اور شام واپس جانے والیوں کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔

أَمْ شَالُهُنَّ الْبَاكِ عِنَ النَّوَائِحُ مِنَ النَّوَائِحُ چیج چیخ کررونے والی اورنو چہ کرنے والی عورتیں بھی انہیں کی سی ہیں۔ مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِى عَلى خُزْن وَيَصْدُقُ كُلُّ مَادِحْ

جو خص بھی ان پرروتا ہے وہ غم ہی کی وجہ ہے روتا ہے۔اور (ان کا) ہرایک تعریف کرنے والا مج کہتا ہے۔

مَاذَا بِبَدُرٍ فَالْعَقَنُقَ لِ مِنْ مَرَازِبَةٍ جَحَاجِحُ بدر ( کے میدان ) میں اور ٹیلوں پر رئیسوں اور سر داروں کی کیا حالت ہوگئی۔

فَمَدَافِعِ الْبَرُقَيْنِ فَالْحَنَّانِ مِنْ طَرْفِ الْأُوَاشِيخُ مقام برقین کی شیبی جگہوں اور مقام اوا شح کے ٹیلوں میں ( کیا حال ہے )۔

شُمْطٍ وَشُبَّان بَهَا لِيلٌ مَغَاوِينُ وحَاوِحُ ا دهیر اورنو جوان سرداروں اور تیز مزاج قوت والے غارت گروں ( کی کیا حالت ہوگئی ہے )۔ أَلَّا تَــرَوْنَ لِــمَا أَرْى وَلَقَـدُ أَبَانَ لِكُلِّ لَامِـــخ کیا جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔انہیں تم نہیں دیکھتے حالا نکہ وہ ہرایک دیکھنے والے پر ظاہر ہے۔ أَنْ قَلْدُ تَغَيَّرَ بَطْنُ مَكَّةً فَهُلَى مُوْحِشَةُ الْأَبَاطِحُ کہ وا دی مکہ کی صورت ہی بدل گئی اور اس کی کنگری شیبی زمینیں وحشت ناک بن گئی ہیں۔ مِنْ كُلِّ بِطَرِيْقِ لِبِطَرِيْقِ نَقِيِّ اللَّوْن وَاضِحْ ان اکژ کر چلنے والے سر داروں کی کیا حالت ہے جن کے گورے گورے رنگ یاک صاف تھے۔ دُعْ مُوْصِ أَبْ وَابِ الْ مُلُولُ لِا وَجَائِبٍ لِلْخَرُقِ فَاتِحُ جو بادشاہوں کے دروازے کے کیڑے۔وسیع میدانوں کاسفرکر کے فتح کرنے والے تھے۔ مِنَ السَّرَاطِمَةُ الْخَلَا جِمَةِ الْمَلَولَةِ الْمَنَاجِحُ جوكرُك كرباتيں كرنے والے برے ڈيل ڈول والے كامياب سردار تھے۔

الْـقَائِلِـيْنَ الْفَـاعِـلِـيُ نَ الْآمِـرِيْنَ بِكُلَّ صَـالِحُ جومقرر کام کرنے والے۔اچھی باتوں کا حکم دینے والے تھے۔

الْـ مُطْعِمِينَ السَّمْخُمَ فَـوُ قَ الْخُبْزُ شَحْمًا كَالَا نَافِحُ جوروثیوں پرشکنبون کا سانچکنا گوشت (رکھ کرمہمانوں کو) کھلانے والے تھے۔

ل (الف) میں ''شو المظمه'' باشین معجمه اور ظاء معجمه ہے۔شرطم کا مادہ مجھے کسی لعنت میں نہیں ملائقیف کا تب معلوم ہوتی ے۔ (احرمحودی)۔ ع (الف) میں 'الخبو" بارائے مہلے جوتھیف کا تب ہے۔ (احرمحودی)

نُقُلِ الْجِفَانِ مَعَ الْسِجِفَا نِ إِلْى جِنَانِ كَالْمَنَاضِحُ جو بڑے بڑے پیالے چھوٹی حچھوٹ باولیوں (کے سے ظروف) کے ساتھ حوضوں کے سے ظروف میں منتقل کرنے والے تھے۔

لَيْسَتْ بِأَصْفَارِ لِمَنْ يَعْضُو وَلَا رُحّ رَحَارِحُ وہ ظروف سائلوں کے لئے خالی نہ تھے اور نہ صرف کشادہ انتھلے تھے (بلکہ کشادگی کے ساتھ ان میں گہرائی بھی تھی)۔

لِلضَّيْفِ ثُمَّ الضَّيْفِ بَعْدَ الضَّيْفِ وَالْبُسْطِ السَّلَاطِحُ ( ندکورہ ساز وسامان ) مہمانوں کے لئے تھااورمہمان بھی ایسے جو یکے بعد دیگرے آنے والے اوران کے فرش وغیرہ بھی بہت لمبے چوڑ ہے ہوتے تھے۔

وَهُبِ الْمَنِيْنَ مِنَ الْمَنِيْسِي نَ إِلَى الْمَنِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ جوسکڑوں گا بھن اونٹنیوں والوں کوسکڑوں میں سے سکڑوں اس طرح ہوئے ڈالنے والے تھے۔ سَـوْقَ الْـمُوبَالِ لِلْـمُؤبَّ لِللَّهُوبُّ لِ صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحْ جیے مقام بلا دح سے واپس ہونے والے بہت اونٹوں کو ہا تک دیا جاتا ہو۔

لِكِ رَامِ هِمْ فَوْقَ الْكِرَا مِ مَزِيَّا الْكِرَامِ فَ وَزُنَ السَّرَّوَاجِحُ ان میں سے شریفوں کو دوسرے شریفوں پرالی فضیلت ہے جیسے جھک جانے والے بلوں کے وزن کو۔

كَتَـــثَاقُـلِ الْأَرْطَــالِ بِــالُ قِسْطَاسِ فِي الْأَيْدِي الْمَوَانِحُ جس طرح تراز ومیں بخی ہاتھوں ہے اوران بہت وزنی ہوجاتے ہیں۔

خَــذَلَتْهُــمُ فِئَةٌ وَهُــمُ يَــحُمُــوْنَ عَـوْرَاتِ الْفَضَائِحُ ایک جماعت نے ان کی امداد چھوڑ دی حالا نکہ وہ چھپی ہوئی رسوائیوں سے ما فعت کررہے تھے۔ الضَّارِبِينَ التَّفْدُمِيَّ قَ بِالْمُهَنَّدَةِ الصَّفَائِحُ جو ہندی گھاٹ والی (تکواروں) کے ذریعے مقدمۃ انجیش پر وارکرر ہے تھے۔

لے (ب)''موانع'' بجائے نون کے ہمزہ ہے۔اس ننخ کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں گے جس طرح تراز ومیں اوزان کا بو کانٹوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ (احد محمودی)

وَلَـقَدُ عَـنَانِي صَـوْتُهُـمُ مِنْ بَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِحُ مجھےان کی آ واز وں نے بہت تکلیف دی جن میں کوئی تو یانی طلب کرنے والا تھااور کوئی جینے والا۔ لِلُّهِ دَرُّ بَنِيْ عَلِيٍّ أَيِّمٍ مِنْهُمْ وَنَاكِلُحُ بی علی کا خدا ہی محافظ ہے جن میں بن بیا ہے بھی ہیں اور شادی شدہ بھی ۔

إِنْ لَـمْ يُعِيْـرُوْ غـارَةً شَعْوَاءَ تُجْحِرُ كُلَّ نَابِحْ اگرانہوں نے کوئی ایسامتفرق حملہ نہیں کیا جو بھو تکنے والے کوبل میں چھینے پرمجبور نہ کردے۔ بالْهُ مُ فُربَاتِ الْمُ بُعِدَ تِ الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحُ (اییاحمله)جوشریف دور دورتک سفر کرنے والی اور سربلندر کھنے والی (گھوڑیوں) کے مقابلے میں سربلندر کھنے والیوں کے ذریعے ہو۔

مُردًا عَلَى جُرْدٍ إِلْى أُسْدِ مَكَالِبَةٍ كَوَالِحُ (ایسے جواں مردوں کے ذریعے ) جو بے ریش و بروت ۔ بال کتر ہے ہوئے گھوڑوں پر کتوں کے سے ترش روشیروں کی جانب حملہ آور ہوں۔

وَيُللَق قِرْنٌ قِرِنَا مُشْيَ الْمُصَافِح لِلْمُصَافِحُ اور ہمسرایے ہمسرے اس طرح مقابل ہوجس طرح ایک مصافحہ کرنے والا دوسرے مصافحہ کرنے والے کی جانب چلتا ہے۔

بــزُهـاءِ ٱلْــفِ ثُــةً أَلفٍ بَيْنَ ذِي بَدَنٍ وَرَامِحُ جن کی تعداد کااندازه دو ہزار کا ہوجوزرہ پوش نیزه باز ہوں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان میں ہے ہم نے دوبیتیں چھوڑ دی ہیں۔جن میں اصحاب رسول الله مَثَاثَیَّتُهُ کواس نے گالیاں دی ہیں اور' ویلاق قرن قرن فرن مشی المصافح للمصافح " کی روایت مجھ متعدد الل علم نے

> وَهُبِ الْمَئِيْنَ مِنَ الْمَئِيْنَ إِلَى الْمَئِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ سَوْقَ مُؤْبَلِ لِلْمُؤْبَّلِ صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحْ کی روایت بھی انہوں نے مجھے سنائی ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت نے زمعہ بن الاسود اور بنی اسد کے مقتولوں کا بھی مرثیہ کہا ہے۔ عَيْنُ بَكَى بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا رِثِ لَا تَذْخَرِي عَلَى زَمَعَهُ

اے آنکھ بہنے والے آنووں سے ابوالحارث پررو۔ زمعہ کے لئے بھی رو (اور پھھ آنو) بچانہ رکھ۔
وَ اِبْکِیْ عَقِیْل بُنَ أَسُودٍ أُسَدِاكُ بأس لِیَوْمِ الْهِیَاجِ وَ الدَّقَعَهُ اور عَقِیل بن اسود پرروجو بیجان اور گردو غبار کے وقت میدان جنگ کا شیر تھا۔

یکی اسد تھے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے تھے نہ دھوکا باز۔
یہی اسد تھے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے تھے نہ دھوکا باز۔
گھم الاسوةُ الْوَسِیْطَةُ مِنْ کَعْبٍ وَهُمْ ذِرْوَةُ السَّنَامِ وَ الْقَمَعَهُ بِی لُوگ بَیٰ کہ بیل والے تھے اور وہ کو ہان اور بلند مقام کی چوئی کی مانند تھے۔

وَ عَهُمْ أَنْبَتُوْا مِنْ مَعَاشِرِ شَعَرَاكُ رَأْسِ وَهُمْ اَلْحُقُوْهُمْ اَلْمَنْعَهُ الْمَنْعَهُ الْمَنْعَهُ الْمَنْعَهُ الْمَنْعَهُ الْمِيلِ لُولُولَ فِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَمُمَا يَا فَى اور انہوں نے ان کی عزت اللہ میں اور عزت زیادہ کی۔

أَمْسَى بَنُوْ عَمِّهِمْ إِذَا حَضَرَاكُ بَأْسُ وَاكْبَادُهُمْ عَلَيْهِمْ وَجِعَهُ ان كَ چَيرِ عَهَا يَول كَ يَهِ عَالَت مِوكُل كَهُ جَبِ جَنَّكُ مُوتَى تَوَانَ كَ جَرَانَ يُردرونا كَ مُوجات ـ وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذُ قَحِطُ الْ قَطْرُ وَ حَالَتُ فَلَا تَرِاى قَزَعَهُ وَهُ الْوَلُول كُو) ايسے وقت كھانا كھلاتے تھے جَبَه بارش كا قحط مواور (آسان كى حالت اليي) در گرگول موكرة وايك كلاا بھى ابركاند و كھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان اشعار کا اس روایت میں خلط ملط ہے۔ اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے۔ لیکن پیشعر مجھے ابو محرز خلف الاحمر نے بھی سنائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی سنائے ہیں۔ لیکن بعضوں نے ایسے شعر سنائے ہیں جو دوسروں نے نہیں سنائے۔ (یعنی ان میں سے بعض شعر کسی روایت سے اور بعض اس کے سواد وسری روایت سے ہیں)۔

عَيْنُ بَكِّى بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا رِثِ لَا تَذْخَرِى عَلَى زَمَعَهُ مَعْنُ بِهِلَى رَمَعَهُ معنى پہلى روايت ميں ويكھئے۔

لے بید دونوں شعراس روایت کے الفاظ سے ناموزوں ہیں۔وزن شعر باقی نہیں رہا۔اس کی صحیح صورت ابن ہشام کی روایت میں دیکھئے۔ (احمرمحمودی)۔ علی ایضاً۔

وَعَقِيْلَ بُنَ أَسُودٍ أَسَدَ الْبَأُ سِ لِيَوْمِ الْهَيَاحِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاحِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاحِ وَالدَّقَعَهُ

فَعَلَى مِثْلَ هَلْكِهِمْ خَوَتِ الْجَوْ زَاءُ لَا خَانَةُ وَلَا خَدَعَةُ لِي الْحَالَةِ وَلَا خَدَعَةُ لِي النجيسول كَى ہلاكت پراگر جوز ابر باد ہوجائے (توسز اوار ہے) جُونہ خیانت كرنے والے خصاور نہ دھوكا باز۔ (ایضاً)

وَهُمُ الْأَسُرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوَةِ الْقَمْعَةُ يَهِمُ الْأَسُرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوةِ الْقَمْعَةُ يَهِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ الل

أَنْبَتُوْا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الرَّأُ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوْهُمْ اَلْمَنْعَهُ سِ مِهُمْ أَلْحَقُوْهُمْ اَلْمَنْعَهُ سريس بال ركھنے والے خاندان بيں انہوں نے نشوونما پائی اور انہوں نے ان كی عزت بیں عزت كی زیادتی كی ۔ (ایسنا)

فَبَنُوْ عَمِّهِمْ إِذَا حَضَرَ الْبَالُ سُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيَانَ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيسَانَ كَحَرِّدِهِ لِيسَانَ كَحَرِّدِهِ لِيسَانَ كَعَرِّدِهِ لَي اللهِ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجَعَهُ لِيسَانَ كَعَرِّدِهِ لِيسَانَ كَعَرِّدِهِ لَي اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْحَبَيْهِمُ وَجَعَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطَ الْقَطُ رُوحَالَتُ فَلَا تَراى قَزَعَهُ روایت سابق و کیھئے۔

ابن ایخق نے کہا کہ بن مخزوم کا حلیف ابوا سامہ معاویہ بن زہیر بن قیس بن الحارث بن سعد بن خبیعہ بن مازن بن عدی بن حشم بن معاویہ نے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ مشرک تھااور ہمیر ہ بن ابی وہب کے پاس سے گزرا جبکہ وہ لوگ بدر کے روز شکست کھار ہے تھےاور ہمیر ہ تھک چکا تھا تو وہ (معاویہ )اٹھااورا پنی زرہ اتار پھینکی اور اس کواٹھالیااور لے کر چلا گیا۔

ابن شام نے کہا کہ بدروالوں کے متعلقہ اشعار میں بینہایت صحیح اشعار ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ رَاَيْتُ الْقَوْمَ خَفُّوا وَقَدْ زَالَتُ نَعَامَتُهُمْ لِنَفْرِ

لے (ب ج د) میں 'نشالت'' ہے اور محاورہ عرب کے لحاظ سے بیانبت'' ذالت'' کے 'نشالت'' ہی زیادہ مناسب ہے۔ (احمر محمودی)

اور جب میں نے دیکھا کہ بیلوگ سبک ہو چکے ہیں إور بھا گئے کے لئے ان کے تلوے اٹھ چکے ہیں۔ وَأَنْ تُوكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى ﴿ كَأَنَّ خِيَارَ هُمْ أَذْبَاحُ عِتْرِ اورقوم كے سردار كچھڑے ہوئے اس طرح چھوڑ دئے گئے كدان ميں سے بہترين افراد بتوں کے لئے ذیج کئے ہوئے جانوروں کے مثل (پڑے) ہیں۔

وَكَانَتُ حُمَّةً وَافَتُ حِمَامًا ﴿ وَ لُقِيْنَا الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرِ اور قرابت ( دارون ) نے موت ہے موافقت کر لی اور موتیں بدر کے روز ہمارے مقابل ہو گئیں۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُوْنَا كَأَنَّ زُهَاءَ هُمْ غَطْيَانُ بَحْرِ ہم راہ سے پلٹ جارہے تھے اور انہوں نے ہمیں پالیا تھا ان لوگوں کی کثر ت سمندر کے سیلاب كى ئىڭقى -

وَ قَالَ الْقَائِلُوْنَ كَيْمَا تَعْرِفُونَ أَبَيِّنُ نِسْبَتِي نَقْرًا بِنَقْرِ (میں نے کہا کہ) میں جسمی ہوں۔ میں اپنا نب (پوری) کوشش سے بتار ہاتھا تا کہ وہ مجھے پيجان ليس \_

فَإِنْ تَكُ فِي الْفَلَاصِمِ مِنْ قُرَيْشٍ فَإِينَى مِنْ مُعَاوِيَةً بُنِ بَكْرِ اگرتو قریش کے اعلیٰ نب میں ہے ہوتو میں (بھی)معاویہ بن برمیں ہے ہوں۔ فَأَبُسِلِمُ مَالِكًا لَمَّا غُشِينًا وَ عِنْدَكَ مَالِ إِنْ نَبَأْتَ خُبُرِى ما لک کویہ پیام پہنچا دو کہ جب ( دشمن ) ہم پر چھا گیا توا ہے ما لک تحقیے اس کی کوئی خبرنہیں پہنچائی گئی ( که کیا حال ہو گیا تھا)۔

هُبَيْرَةً وَ هُـوَ ذُوْعِلْمٍ وَقَدْرٍ وَ أَبُلِغُ إِنْ بَلَغْتَ لَا الْمَرْءَ عَنَّا اور وہ مخص (جس كانام) مبيرہ ہا ورعلم والا اور قدرومنزلت والا ہے۔اگر تو اس كے پاس ہنچ تواس کو ہماری طرف سے پیام پہنچا دینا۔

بِأَيِّي إِذْ دُعِيْتُ إِلَى أَفَيْدٍ كَرَرْتُ وَلَمْ يَضِقُ بِالْكُرُ صَدُرِي کہ جب میں افید (نام مخض) کی جانب بلایا گیا تو میں نے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے میں کوئی تنگی میرے سینے میں (محسوس) نہیں ہوئی۔ يرت ابن بشام چه حدوم

عَشِيَّةَ لَا يُكُرُّ عَلَى مُضَافٍ وَلَا ذِي نِعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهْرٍ شام کے وقت جبکہ کسی مجبور پناہ گزین مخص پرحملہ ہیں کیا جا تا اور نہ اس میں ہے کسی نعمت والے یراور نہ سمرھیا نہ کے رشتے والے پر۔

فَدُوْنَكُمْ بَنِي لَأَي أَخَاكُمْ وَدُوْنَكِ مَالِكًا يَا أُمَّ عَمْرِو لیں اے بنی لاکی ( یعنی بنی لؤی ) اپنے بھائی کی خبر لوا وراے ام عمر و ما لک کی خبر لے۔ فَلُولًا مَشْهَدِي قَامَتْ عَلَيْهِ مُوقَقَّةُ الْقَوَائِمِ أُمُّ أُجْرِ یں اگر میں نہ ہوتا تو کلی دھاریوں والے یاؤں والی (تؤس کے ) بلوں کی مال (اس کا گوشت کھانے کے لئے )اس پرآ کھڑی ہوتی۔

دَفُوْعٌ لِلْ قُبُوْرِ بِمَنْكَبِيْ هَا كَأَنَّ بِوَجُهِهَا تَحْمِيْمَ قِدُرِ جواینے ہاتھوں سے قبروں ( کی مٹی ) کو ہٹا دینے والی ہے اور اس کے چہرے پر گویا دیگ کی کا لک لگی ہوئی ہے۔

فَأْقُسِمُ بِالَّذِي قَدُ كَانَ رَبِّي وَأَنْصَابِ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغْرِ پس میں اس ذات کی قشم کھا تا ہوں جومیری پرورش کرتا رہا ہے۔اوران بتوں کی قشم کھا تا ہوں جوجمرات کے پاس ( ذیج کئے ہوئے جانوروں کےخون سے ) سرخ ہیں۔

لَسَوْفَ تَرَوْنَ مَا حَسَبِي إِذَامَا تَبَدَّلَتِ الْجُلُودُ جُلُودَ يِمْرِ عنقریب جب (تبدیل لباس یا تبدیل صفات کے سبب سے لوگوں کی ) کھالیں۔ چیتوں کی کھالوں ہے بدل جائیں گی تو تم دیکھ لوگے کہ میراشریفانہ برتاؤ کیسا ہے۔

فَمَا إِنْ خَادِرٌ مِنْ أُسُدِ تَرْجٍ مُدِلٌّ عَنْبَسٌ فِي الْغِيْلِ مُجْرِ مقام) ترج کی جھاڑیوں کا کوئی شیر جری ۔ ترش روکھنی جھاڑی میں اولا در کھنے والانہیں ہے۔ فَقَدُ أَخْمَى الْآبَاءَ ةَ مِنْ كُلَافٍ فَمَا يَدُنُوْلَهُ أَحَدٌ بِنَقُر جس نے (مقام) کلاف کی جھاڑی کی اس طرح حفاظت کی ہوکہ کوئی شخص جتجو میں اس کے یاس تک نہ جا سکے۔

بِخِل تَغْجِزُ الْحُلَفَاءُ عَنْهُ يُوَاثِبُ كُلَّ هَجُهَجَةٍ وَزَجْر ر تیلے رائے کے ذریعے جس ہے ایسے لوگ بھی عاجز ہو جاتے ہوں جنہوں نے عہد و پیان اور قسموں ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اقرار کیا ہواور جو ہرطرح کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود

بھی حملہ کرتا ہو۔

بِأُوْشَكَ سَوْرَةً مِنِي إِذَا مَا حَبَوْتُ لَهُ بِقَرُقَرَةٍ وَ هَدُرِ جِهِ الْمُوْشِكَ سَوْرَةً مِنِي إِذَا مَا حَبَوْتُ لَهُ بِقَوْقَرَةٍ وَ هَدُرِ جَهِ الله جَمُو جَمُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَ

وَأَبْيَضَ كَالْغَدِيْرِ ثَوَى عَلَيْهِ عُمَيْرٌ بِالْمَداوِسِ نِصْفَ شَهْرِ اورسفيد تالاب كے (پانی) كی طرح (تلواروں) كے ذریعے جن پرعمیر (صیقل گر) نے میقل كرنے كة لے سے نصف مہينے تك اس پركام كيا تھا۔

أُرَقِلُ فِي حَمَائِلِهِ وَأَمْشِي كَمْشِيَّة خَادِرٍ لَيْتٍ سِبَطُرِ اس (تلوار) كوحمائل كئے ميں اكث كرايس جال چاتا تھا جيسے كوئى برا شيرا پني جھاڑى ميں چل رما ہو۔

یَقُولُ لِی الْفَتٰی سَعُدٌ هَدِیًّا فَقُلْتُ لَعَلَّهُ تَفُرِیْبُ غَدْرِ مجھ سے جوان مردسعد کہتا تھا کہ (میری) رہنمائی (کرواور میرے آگے آگے چلو) تو میں نے کہا شاید یہ کسی بیوفائی کی تمہید ہے۔

وَ قُلْتُ أَبَا عَدِي لَا تَطُوْهُمُ وَ ذَلِكَ إِنْ اَطَعْتَ الْيَوْمَ أَمْرِیُ اور مِیں نے (ابوعدی ہے) کہا کہ اے ابوعدی ان لوگوں کی سرحد کے قریب نہ جا۔ اور پیر ایس نے اس لئے کہا کہ ) اگر تو نے میری بات مانی (تو بہتر ہے ورنہ)

گَذَابِهِمْ بِفَرُوقٍ إِذْ اَتَاهُمْ فَظُلَّ يُقَادُ مَكَنُوفًا بِضَفْرِ اللهُمْ اللهُمْ فَظُلَّ يُقَادُ مَكَنُوفًا بِضَفْرِ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ

ابن شام نے کہا کہ ابومحرز خلف الاحمر نے مجھے شعر (اس طرح) سنایا۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِیْقِ وَ أَدْرَکُوْنَا كَأَنَّ سِرَاعَهُمْ تَیَّارُ بَحْرِ ہم راہ سے ملٹے جارہے تھے اور انہوں نے ہمیں پالیا تھا ان کی تیزی ایسی تھی گویا سمندر کا بڑا

اوراس كا قول "مدل عنبس في الغيل مجر" ابن الحق (كنبيس بلكهان) كے سوادوسرول کی روایت ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ ابوا سامہ نے بیجھی کہا ہے۔

مُغَلُغَلَةً يُثَبَّتُهَا لَطِيْفُ أَلَا مَنْ مُبْلِعٌ عَيْنُ رَسُوْلًا ارے کوئی ہے جومیری جانب سے ایک شور انگیز پیام پہنچائے جس کی شخفیق ایک ہوشیار کرلے۔ أَلَمُ تَعُلَمُ مَرَدِّى يَوْمَ بَدُرٍ وَقَدْ بَرَقَتْ بِحَنْبَيْكَ الْكُفُوفُ بدر کے روز میں نے جو مدافعت کی کیااس کی جھے کو خبر نہ ہوئی حالانکہ تیری دونوں جانب (ایسی) ہتیلیاں (جن میں تلوارین تھی) چیک رہی تھیں۔

وَقَدْ تُرِكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى كَأَنَّ رُؤْسَهُمْ حَدَجٌ نَقِيْفُ حالا تکہ قوم کے سردار اس حالت میں کچھٹرے پڑے تھے کہ گویا ان کے سراندرائن کے ٹوٹے ہوئے پھل تھے۔

وَقَدُ مَالَتُ عَلَيْكَ بِبَطْنِ بَدُرٍ خِلَافَ الْقَوْمِ دَاهِيَةٌ خَصِيْفُ حالا نکہ قوم کی مخالفت کے سبب سے وا دی بدر میں تجھ پرمختلف شم کی آفتیں آپڑی تھیں۔ فَنَجَّاهُ مِنَ الْغَمَرَاتِ عَزْمِي وَعَوْنُ اللَّهِ وَالْأَمْرُ الْحَصِيْفُ ان آفتوں ہے اس کومیرے عزم اور متحکم تدبیراور اللہ تعالیٰ کی امداد نے بچالیا۔ وَ مُنْقَلَبِي مِنَ الْأَبُواءِ وَحُدِي وَدُوْنَكَ جَمْعُ أَعُدَاءِ وُقُوْفُ اور مقام ابواے میرے اکیلے واپس آنے سے (اس کو بچالیا) جبکہ تیرے یاس دشمنوں کی جماعت کھڑی ہوتی تھی۔

وَأَنْتَ لِمَنْ أَرَادَكَ مُسْتَكِيْنٌ بِجَنْبِ كُرَاشَ مَكُلُومٌ نَزِيْفُ اورجس نے تیراارادہ کیا تھا (تجھ پرحملہ کرنا جا ہا تھا) تو اس کے مقابلے میں عاجز۔اور مقام کراش کے کنارے زخمی خون بہتا (پڑا) تھا۔

وَكُنْتُ إِذَا دَعَانِي يَوْمَ كُرُبٍ مِنَ الْأَصْحَابِ دَاعِ مُسْتَضِيْفَ اور میری حالت پتھی کہ جب کی بختی کے وقت میرے مجبور دوستوں میں نے کوئی یکارنے والا

مجھے پکارتا۔

فَأَسْمَعَنِي وَلَوْ أَخْبَنْتُ نَفْسِي أَخْ فِي مِثْلِ اللِّكَ أَوْحَلِيْفُ اور ایسے وقت میں کوئی بھائی یا کوئی حلیف اپنی آ واز مجھے سنا دیتا تو اگر چہ مجھے میری جان خود یماری ہے۔

أَرُدُّ فَأَكْشِفُ الْغُمِّى وَأَرْمِیُ إِذَا كَلَحَ الْمَشَافِرِ وَالْأَنُوْفُ لِكَانَ مِن (اس كَى پِكَاركا) جواب دیتا تھا۔اور (اس كی ) تختی كاحل نكالتا اور (خوداس میں ) ڈال دیتا جبکہ (دوسرے لوگوں کے ) ہونٹ اور ناک سکڑ جاتی ہے۔

وَقِرْنِ قَدْ تَرَكْتُ عَلَى يَدَيْهِ بَنُوْءُ كَأَنَّهُ غُصْنٌ قَصِيْفُ اوربعض مقابل والے كى ميں نے يہ گت بنادى كه وہ اپنے ہاتھوں كے سہارے مشكل المحتا تھا۔ (اس كى حالت اليي ہوگئ تھي) گويا وہ ايك ٹو ئي ہوئي ثبني ہے۔

دَلَفُتُ لَهُ إِذَا اخْتَلَطُوْا بِحَرَّى مُسَحْسَحَةٍ لِعَانِدِهَا حَفِيْفُ جَبِلُولُ الْحَدَرِي عَلَى الْحَوَى عَلَى الْحَدَى الله عَلَى الل

أَخُونُكُمْ فِي السِّنِيْنَ كَمَا عَلِمْتُمْ وَحَرْبٌ لَا يَزَالُ لَهَا صَوِيْفُ (میں) قط سالی میں تو تمہارا بھائی ہوں جیسا کہ تہبیں معلوم ہے۔(اور میں سرتا پا) جنگ بھی ہوں جس کی (حرکت کی) آواز ہمیشہ رہتی ہے۔

وَ مِفْدَامٌ لَكُمْ لَا يَزُدَ هِينِي جَنَانُ اللَّيْلِ وَالْأَنْسُ اللَّفِيْفُ اورتهارے لئے ہرایک پرسبقت کرنے والا ہوں رات کی اندھیری اورلوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے میں خوف زوہ نہیں ہوتا۔

آخُوْضُ الصَّرَّةَ الْحَمَّاءَ خَوْضًا إِذَا مَا الْكُلْبُ أَلْجَأَهُ الشَّفِيْفُ سِخت سردی میں میں غوط لگا تا ہوں جبکہ کتے کو بارش کی سردی بناہ لینے پر مجبور کردے۔ ابن ہشام نے کہا کہ تطویل کے خوف سے ابوا سامہ کا ایک لامیہ قصیدہ میں نے چھوڑ دیا ہے جس میں مر يرت ابن بشام ب صدوم

بجزیملی اور دوسری بیت کے بدر کا اور کچھ ذکر نہیں ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ نے بدر کے روز اپنے باپ کا مرثیہ کہا ہے۔ أَعَيْنَى جُودًا بِدَمْع سَرِبُ عَلَى خَيْرِ خِنْدَفَ لَمْ يَنْقَلِبُ اے میری آئکھو! بہنے والے آئسووں سے بی خندف کے بہترین شخص پرسخاوت کروجو پلٹانہیں۔ تَدَاعَى لَهُ رَهُطُهُ غُدُوَةً بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبُ اس کی جماعت کو بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب نے صبح کے وقت اس کے لئے بلایا۔ يُـذِيْقُـوْنَـهُ حَـدٌ أَسْيَافِهِمْ يَعُلُّوْنَهُ بَعُدَ مَا قَدْ عَطِبُ کہ اس کواپنی تکواروں کی باڑھ کا مزہ چکھائیں اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اس كا گھونٹ بلائيں۔

يَجُرُّوْنَهُ وَعَهِيْرُ التَّهِرَابِ عَلَى وَجُهِمْ عَارِيًا قَدُ سُلِبُ وہ اس کواس حالت ہے تھینچ رہے تھے کہ مٹی کا غبارااس کے چبرے پر تھااوروہ نگا تھا (اوراس کاساراسامان) چھین لیا گیا تھا۔

وَكَانَ لَنَا جَيَلاً رَاسِيًا جَمِيْلَ الْمَرْآةِ كَثِيْرَ الْعُشُبُ حالانکہ وہ ہمارے لئے ایک مضبوط پہاڑ (یعنی پناہ گاہ) تھا خوش منظر۔سبزہ زار والا (یعنی بہت فائدہ پہنچانے والا) تھا۔

فَأَمَّا بُرَيٌّ فَلَمْمُ أَعْنِهِ فَأُوتِيَ مِنْ خَيْرِ مَا يَحْتَسِبُ لیکن بری (نام صحف ) کا کیا حال تھا مجھے اس سے بحث نہیں ہاس کوتو اس قدر بھلائی حاصل ہوگئی کہوہ حساب (جزا) کے لئے کافی ہے۔

اور ہندنے بیاشعار بھی کیے ہیں۔

يَرِيْبُ عَلَيْنَا دَهُرُنَا فَيَسُوْءُ نَا وَيَأْبِلِي فَمَا نَأْتِي بِشَيْء نُغَالِبُهُ ہمارا زمانہ ہم پر ناپبند حالات لا ڈالتا ہے تو ہمیں برامعلوم ہوتا ہے اور وہ (اس کے سوا دوسری حالت میں رکھنے سے ) انکار کرتا ہے تو ہم سے ایسی کوئی تدبیر بن نہیں آتی کہ ہم اس پر غلبہ ء حاصل کرلیں۔ CALLES CALLES

أَبُعُدَ قَتِيْلٍ مِنْ لُوَي بُنِ غَالِبِ يُرَاعُ الْمُرُو أَنْ مَاتَ أَوْمَاتَ صَاحِبُهُ كَالُوكِ بَنُ عَالِب كيالوسى بن غالب ميں سے ايسے شخص كے مقتول ہونے كے بعد بھى كوئى شخص اپنے مرنے يا اپنے كى دوست كے مرنے سے گھبرائے گا۔

أَلَا رُبَّ يَوْمٍ قَدُ رُزِنْتُ مُرَدَّاً تَوُوْحُ وَتَغَدُّ وَ بِالْجَزِيْلِ مَوَاهِبُهُ الْآ رُبُّ يَوْمٍ فَدُ رُزِنْتُ مُرَدَّاً عَلَى مِرے پاسے م كرديا گيا جس كى بخشتيں دن رات جارى تھيں۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفُيَانَ عَنِي مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أَعَابِتُهُ اللّٰهِ فَأَبُلُغُ أَبَاسُفُيَانَ عَنِي مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أَعَابِتُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّلّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ

فَقَدُ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرْبَ إِنَّهُ لِكُلِّ الْمُدِعِ فِي النَّاسِ مَوْلَى يُطَالِبُهُ كونكه حرب اينا شخص تفاجو جنگ كوبحر كاتا تفااور بات به ب كه لوگول ميں مرايك كاكوئى نهكوئى سر پرست موتا ہے اور وہ شخص اس كے پاس اپنے مطالبے پیش كرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کو ہند کی طرف منسوب کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ابن اسحق نے کہا کہ ہندنے ریجھی کہا ہے۔

لِلْهِ عَیْنَا مَسنُ دَأَی هُلْکُا کَهُلُكِ دِجَالِیَهُ جس شخص کی آنکھوں نے ایسی بربادی دیکھی ہوجیسی میرے لوگوں کی بربادی ہوئی اللہ اس کو جائے خیردے۔

یا رُبَّ یال و باکیهٔ الی غداً فی النَّائِباتِ و بَاکِیهٔ الی بہت ہے رونے والے مرداوررونے والی عورتو جوکل آفتوں میں پیش جاؤ گے تو میرے لئے بھی روؤ گے (سنو)۔

كُمْ غَادَرُوْا يَوْمَ الْقَلِيُ بِ غَدَاةً يِلْكَ الْوَاعِيَهُ اللَّوَاعِيَهُ اللَّوَاعِيةُ اللَّوَاعِيةُ اللَّ عَلَى الْقَلِيلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

قَدْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرَى فَالْيَوْمُ حُــِقَ حِذَارِيَـهُ

يرت ابن برا ٥٠ هددوم

جس دا تعے کومیں دیکھر ہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا۔میرا خوف آج واقعہ بن گیا۔ قَدُ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرِى فَأَنَا الْفَدَاةَ مُواميًـهُ جس واقعے کومیں دیکھے رہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھااور آج تومیں دیوانی ہی ہوگئی ہوں۔ يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غَلِدًا يَا وَيْحَ أُمِّ مُعَاوِيَهُ اے وہ بہت ی عورتو جوکل میہ کہنے والی ہو کہ معاویہ کی ماں پر افسوس ہے۔ (سن لو)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعر ہند بنت عتبہ کی جانب ان اشعار کی نسبت ہے منکر ہیں۔ ابن آمخق نے کہا کہ ہند بنت عتبہ نے بیشعر بھی کیے ہیں۔ يَا عَيْنُ بَكِّي عُتْبَهُ شَيْخًا شَدِيْدَ اے آ نکھ عتبہ پرروجومضبوط گردن والا بوڑ ھاتھا۔ يُطْعِمُ يَوْمَ الْمَسْغَبَهُ يَدُفَعُ الْمَغْلَبَهُ بھوک (اور قحط سالی ) کے زمانے میں کھانا کھلاتا تھا غلیے کے وقت مدا فعت کرتا تھا۔ إِنَّى عَلَيْهِ حَرِبَهُ مَـلَهُوْفَةٌ مُـسْتَلَبَــــهُ مجھےاس برغلم وغصہ ہے۔افسوس سے برا ورعقل سے عاری ہوگئی ہوں۔ لَنَهُ عِلَى اللهِ عَلَى ارَقِ مُ نُعَعِبَ ا ہم یثر ب برضر درایک بہ بڑنے والے حملے کے ساتھ نازل ہوں گے۔ فِيْهِ الْخُيُول مُقْرَبَهُ كُلُّ سَوَادٍ سَلْهَبَهُ جس میں لمے لمے نزویک رکھ کریا لے ہوئے مشکی گھوڑے ہوں گے۔ اورصفیہ بنت مسافر بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس نے گڑھے میں ڈالے ہوئے ان قریشیوں کا مرشید کہا ہے جن پر بدر کے روز مصیبت نازل ہوئی۔

يَا مَنْ لِعَيْنِ قَذَاهَا عَائِرُ الرَّمَدِ حَدَّ النَّهَارِ وَقَرْنُ الشَّمْسِ لَمْ يَقِدِ اس آئکھ کی فریا د کو پہنچنے والا بھی کوئی ہے جس میں کا خاشاک دن کے آخری حصے میں بھی آشوب اورزخم چشم بن گیا ہے اور آفاب کے ایک کنارے کی روشنی کی بھی تا بنہیں لاسکتا۔ أُخْبِرْتُ أَنَّ سَرَاةَ الْأَكْرَمِيْنَ مَعًا قَدْ أَخْرَزَتُهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَدِ مجھے خبر ملی ہے کہ شریف سے شریف سر دار وں کوان کی موتوں نے ایک وقت خاص پر ایک ساتھ جمع كرديا\_

قُوْمِیْ صَفِیؓ وَلَا تَنْسَیْ قَرَابَتَهُمْ وَإِنْ بَکَیْتِ فَمَا تَبْکِیْنَ مِنْ بُعْدِ
اے صفیہ اٹھ اور ان کی قرابت کونہ بھلا اور اگر توروئے تو دور سے نہرو۔
کَانُو سُقُوْبُ سَمَاءِ الْبَیْتِ فَانْقَصَفَتْ فَاصْبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَیْرَ ذِیْ عُمُدِ
وہ گھر کی جہت کے ستون تھے وہ ٹوٹ گئے تو اس کا اوپر کا حصہ بغیر ستونوں کے ہوگیا۔
ابن ہشام نے کہا کہ ''کانو سقوب'' جس بیت میں ہے اس کی روایت مجھے علماء شعر میں سے بعضوں سے ملی ہے۔
بعضوں سے ملی ہے۔

ابن اکن نے کہا کہ صغیہ بنت مسافر نے بیا شعار بھی کہ ہیں۔
اُلَا یَا مَنْ لِعَیْنِ لِلنَّبَ یِّحِیٰ دَمْ عُهَا فَ اِنْ اَلَٰیَ کَا مَنْ لِعَیْنِ لِلنَّبَ یِّحِیٰ دَمْ عُهَا فَ اِنْ الْکَا کَوٰیَ نہیں۔
الی آئکھ جس کے آنو ختم ہور ہے ہیں اس کی فریا دسنے والا کیا کوئی نہیں۔
کغفر بینی دالیج یہ نیسیقی خیلال الْمَعَیٰ السِدّانُ اللّٰ عَیْثِ السِدّانُ والے کے دونوں (جن آئکھوں کی حالت الی ہے) جیسے باؤلی سے حوض تک پانی بہار ہے ہوں۔
وَمَا لَیْتُ عَرِیْفِ ذُو أَظَاهِیْسَرَ وَ اَسْنَانُ وَاللّٰ ہِار ہے ہوں۔
اور جھاڑی کے شیر کوتم نے کیا سمجھا جو پنجوں اور دانتوں والا ہے۔
اُلُون فِیْسِیْنِ وَقَیْسَابُ شَیدید اللّٰہ کُلُونِ عَرْفَ وَالا اور بھوکا ہے۔
اُلُون وَسِنہ اِلْہِ ہے خوب جملہ کرنے والا تحت گرفت والا اور بھوکا ہے۔
اُلُون وَ وَجُونُ الْقَوْمِ الْمُونِ وَ وَجُونُ الْمُونِ الْمُونِ کَیْمِ وَ وَ وَجُونُ الْمُونِ کَیْمِ اللّٰہ کے اللّٰمِ اللّٰ کے اللّٰمِ کَلُونُ اللّٰمِ اللّٰمِ کَلُونُ اللّٰمِ الْمُونِ کَیْمِ وَ وَ وَجُونُ الْمُونِ کَیْمِ وَ وَ وَجُونُ الْمُونِ کَیْمُ وَ وَ وَجُونُ الْمُونِ کَیْمُ الْمُونِ کَیْمِ وَ وَ وَجُونُ الْمُونِ کَیْمِ وَ وَ وَالْمُونَ کَیْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونَ کُسَامٌ صَا مِن کَلُونُ وَ وَالْمُونُ وَالْمُونِ کَرَانُ وَ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونَ کَرِانُ کَلُونَ وَ وَالْمُونَ کُسَامٌ صَا مِن کَلُونُ وَ الْمُؤْمِ الْمُونُ وَ وَالْمُونَ کُسَامٌ مَن کُونُ وَ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونَ کَرَانُ کَانُ کَانُ وَ وَالْمُونَ کَرَانُ کَانُ کَانُ کُونُ وَ الْمُؤْمِ وَالْمُونُ کَرَانُ وَ وَالْمُونُ کَونُ وَ الْمُؤْمِ وَالْمُونِ کَسَامٌ مَا مَا اِللّٰ اِلْمُؤْمِ وَالْمُونُ کُونُ وَ وَالْمُونُ کَانُ وَالْمُونُ وَ وَالْمِونَ کَیْمُونُ وَالْمُونِ کَیْمُونُ وَالْمُونُ کُونُ وَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ کُونُ وَالْمُونُ کُونُ وَالْمُونُ کُلُونُ وَ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ کُونُ وَالْمُونِ کُونُ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونُ وَالْمُونِ کَانُ وَ مُسَامِ مِیْ وَالْمُونُ وَ وَالْمُونِ کَانُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ کَانُ وَالْمُونِ کَانُ وَالْمُونِ کَانُ وَالْمُونِ کَانُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالِمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْ

ل (الف اورج) میں 'سقوف'' ہے۔جس کے آخر میں فاء ہے جو سماء البیت کا ہم معنی اور فوائد ہوجا تا ہے اور (بو) میں سقوب بارموصدہ ہے جس کے معنی عمود البیت کے ہیں اور یہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی) سرت ابن بشام ب صدوم

اور ہاتھ میں سفید فولا د کی تیز تلوار ہے۔

وَأَنْتَ الطَّاعِنُ النَّجُ لَاءَ مِنْهَا مُزْبِدٌ آنُ (اے میرے دوست) تو نیزے سے کشادہ زخم لگانے والا ہے جس سے کف دارگرم (خون بہتاہے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں اس کا قول''و مالیٹ الی آخر'' سابق کی دونوں بیتوں ہے عليحده بيل-

ابن ایخت نے کہا کہ ہند بنت اٹا ثہ بن عباد بن المطلب نے عبیدہ ابن الحارث بن المطلب کا مرثیہ کہا ہے۔ لَقَدْ ضُمِّنَ الصَّفْرَاءُ مَجْدًا وَسُؤدَدًا وَرَعُلُمًا أَصِيْلًا وَافِرَ اللُّبِّ وَالْعَقْل

(مقام صفراء نے بزرگی ۔سرداری ۔مسلمہ حکم اورمغز وعقل کی بڑی مقدارا پنے میں رکھ لی۔

عُبَيْدَةَ فَابْكِيهِ لِلْأَضْيَافِ غُرْبَةٍ وَأَرْمَلَةٍ تَهُوى لِلْشُعَتَ كَالْجِذُلِ

(اس نے) عبیدہ کو (اینے میں رکھ لیا) پس مسافرمہمانوں اور ان بیواؤں کے لئے جو (اس کے یاس) پریشانی میں آیا کرتی تھیں تو اس پرروجوا یک درخت کے ننے کی طرح تھا۔

وَ بَكِّيْهِ لِلْأَقُوامِ فِي كُلِّ شَتُوةٍ إِذَا احْمَرَّ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَحْلِ اوراس پران لوگوں کے لئے رو جو ہرسر مامیں آسان کے کنارے قبط کے سبب سے سرخ ہو جانے کے وقت (اس کے پاس آیا کرتے تھے)۔

وَبَكِّيْهِ لِلْايْنَامِ وَالرِّيْحُ زَفْزَكُ وَتُشْبِيْبِ قِدْرٍ طَالَ مَا أَزْبَدَتْ تَغْلِيْ اور تیبموں کے لئے روجبکہ بخت ہوا کے تیز حجو نکے آتے ( تو انہیں اسی کے پاس پناہ ملتی تھی )اور دیگوں کے نیجے آگ روشن کرنے کے لئے روجو بڑی مدت تک جوش زن اور کف انداز رہتی

فَإِنْ تُصْبِحِ النِّيْرَانُ قَدُ مَاتَ ضَوْءُ هَا فَقَدُ كَانَ يُذْكِيهِنَّ بِالْحَطَبِ الْجَزُلِ اگرآ گ بجھ جاتی تو وہ اے موٹی موٹی لکڑیوں کے ایندھن سے سلگایا کرتا تھا۔ لِطَارِقِ لَيْلٍ أَوْلِمُلْتَمِسِ الْقِرَى وَمُشْتَنْبِحِ أَضْحَى لَدَيْهِ عَلَى رِسُلِ ( فذكوره سروسامان ) رات ميس كسى آنے والے ياضيافت كے طالب اوراس راه كم كرنے والے کے لئے ہوا کرتے تھے جوآ ہتہ آ ہتہ کتے کی آ واز کر کے خود کواس پر ظا ہر کرتا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعرنے ہند کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کیا ہے۔

ابن آتخق لیے کہا کہ قتیلہ بنت الحارث النضر بن الحارث کی بہن نے کہا ہے۔

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثَيْلَ مَظِنَّةٌ مِنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وَٱنْتَ مُوَفَّقُ اے سوار (مقام) اثیل کے متعلق مجھے یا نچویں صبح (یعنی یا نچ روز) سے بدگمانی ہے۔ اور تو تو بڑے وقت پرآیا (اچھے وقت آیا جبکہ تیری ضرورت تھی)۔

أَبْلِغُ بِهَا مَيْتًا بِأَنَّ تَحِيَّةً مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفِقُ وہاں (مقام اثیل) کی ایک میت کو جب تک کہ شریف اونٹنیاں وہاں سے تیز آتی جاتی رہیں باتی رہنے کی دعا پہنچادینا۔

مِنِيْ إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مَسْفُوحَةً . جَادَتْ بِوَاكِفَهَا وَأُخْرَاى تَخْنُقُ میری طرف سے تخمے ( دعائے بقا پہنچے ) اور ایسے آنسو ( پہنچیں ) جو لگا تار اینے بہاؤ سے سخاوت کررہے ہیں اورایے آنسو جو کم ہوتے جارہے ہیں۔

هَلْ يَسْمَعَتِي النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيَّتُ لَا يَنْطِقُ اگرمیں یکاروں تو کیا نضر میری یکارکو سنے گایا (نہیں ) جومیت بات نہ کر سکے وہ کیسے من سکے گی۔ أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ ضِنَءِ كَرِيْمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحُلَ فَحُلُّ مُعْرِقٌ اے محد (سَلَا عَلَيْهِمُ)! اے اپنی قوم میں ہے شریف عورت کی بہترین اولا د۔ شریف تونسل کے لحاظ ہےشریف ہی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا مَنَّ الْفَتْلَى وَهُوَ الْمَغِيْظُ الْمُحْنَقُ آپ کا کیا نقصان ہوتا اگر آپ احسان کرتے (اوراس کوچھوڑ دیتے) بھی ایبا بھی ہواہے کہ ایک کینہ ورغصے میں کھرے ہوئے جوال مردنے احسان کیا ہے۔

أَوْكُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ فَلَيُنْفَقَنْ بِأَعَزَّ مَا يَغْلُوبِهِ مَا يُنْفِقُ یا آپ فدیہ قبول کر لیتے تو جواخراجات زیادہ سے زیادہ دشوارترین ہوتے وہ (ہماری جانب سے ) ضرور خرچ کئے جاتے۔

فَالنَّضُرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَابَةً وَأَجَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقٌ يُعْتَقُ کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو اسپر کیا ان سب میں النضر تو قریب ترین قرابت والا تھا اور اس

یات کازیادہ حق دارتھا کہ اگر ( کسی کو ) آزادی دی جاتی تو وہ ( پہلے ) آزاد ہوجا تا۔ ظَلَّتُ سُيُوْفُ بَنِي أَبِيهِ تَنوشُهُ لِلَّهِ أَرْحَامٌ هُنَاكَ تُشَقَّقُ اس کے بھائیوں کی تلواریں اس کوٹکڑ ہے ٹکڑے کرنے لگیں۔خداواسطے یہاں قرابت کے ٹکڑے مکڑے ہورے ہیں۔

صَبْرًا يُقَادُ إِلَى الْمَنِيَّةِ مُتْعَبًا رَسُفَ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ عَان مُوْثَقُ موت کی جانب وہ اس حالت ہے تھینچا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بند ھے ہیں وہ تھکا ماندہ ہے بیڑیوں میں بمشکل یا وَ ں اٹھار ہا ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

ا بن مشام نے کہا کہ اللہ بہتر جا نتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول اللهُ مَثْلَاثَةِ يَمْ کو جب اس شعر کی خبر مپیجی تو آپ نے فر مایا:

لَوْ بَلَغَنِي هَٰ لَذَا قَبُلَ قَتْلِهِ لَمَنْتُ عَلَيْهِ.

''اس کے قل ہونے سے پہلے اگر میرے یاس بی(شعر) پہنچ جاتا تو ضرور میں اس پراحسان کرتا۔ ا بن اسخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیْتِ جنگ بدر سے ماہ رمضان کے آخریا شوال میں فارغ ہوئے۔



### مقام كدر ميں بني سليم كاغز وه

ا بن المحق نے کہا کہ جب رسول اللّٰم مُنْ لِيُنْتِهُم مدينة تشريف لائے تو وہاں سات دن سے زيادہ قيام نہيں فر مایاحتیٰ که بذات خود بن سلیم کااراد ه فر مایا به

ابن مشام نے کہا کہ دینہ پرآپ نے سباع بن عرفطة الغفاري ياام مكتوم كوحاكم بنايا۔ ابن ایخق نے کہا کہاس کے بعد آپ ان کے چشموں میں سے ایک چشمے پر پہنچے جس کا نام کدرتھا اور و ہاں آپ نے تین روز قیام فرمایا۔ پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر آپ مدینہ میں شوال کا باقی مہینہ اور ذوالقعد قیام پذیر رہے اور آپ کے اس قیام کے زمانے میں قریش کے قیدیوں کی بڑی تعدا دفد نے پر چھوڑ دی گئی۔



### بِسُوِاللهِ الرَّمُنْ الرَّحِيْوِ

# غزوة السويق

(راوی نے) کہا کہ ہم سے ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن استحق المطلبی کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابوسفیان بن حرب نے ذی الحجہ میں جنگ سویق کی۔اوراس سال کا حج مشرکوں ہی کے زیر گھرانی رہا۔

محمد بن جعفر بن الزبیر اور یزید بن رومان اور ایسے لوگوں نے جنہیں میں جھوٹانہیں سمجھتا عبداللہ بن کعب بن مالک سے جوانصار میں سب سے زیادہ علم والے تھے جس طرح مجھے روایت سائی وہ یہ ہے کہ جب ابوسفیان کی مکہ کی جانب واپسی ہوئی اور قریش کے شکست خور دہ افراد بدر سے واپس ہوئے تو ابوسفیان نے ابوسفیان کی مکہ کی جانب کے عبب سے بھی سرکو (سی منت مانی کہ جب بمک محمد (سی شیخ) سے جنگ نہ کر لے (اس وقت بمک) جنابت کے سب سے بھی سرکو پانی نہ لگائے گا پس اپنی قتم پوری کر نے کے لئے قریش کے دوسوسواروں کو لے کر نکلا اور نجد یہ کی راہ اختیار کی جی نہ لگائے گا پس اپنی قتم پوری کر نے کے لئے قریش کے دوسوسواروں کو لے کر نکلا اور نجد یہ کی راہ اختیار کی حتی کہ نہر کے اوپر والے جھے میں ایک پہاڑ کے پاس جا اتر اجس کا نام میب تھا اور مدینہ سے ایک برید آیا سے خریب قریب قریب تھا۔ پھر راتوں رات نکل کر رات کی اندھیری ہی میں بنی الفیر کے پاس آیا اور تی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھی تھا اور اس نے اس کے لئے دروازہ کھو لنے سے انکار کیا اور اس سے ڈرگیا۔ کے پاس اندر جانے کی اجازت چا ہی تو اس نے اس اخرات دی اور اس کی میز بانی کی اور اس کو کھلا یا پلایا لوگوں کے راز وں کی خبر دی۔

پھروہ وہاں ہے اس رات کے آخری جھے میں نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا قریش میں سے چند آ دمیوں کو مدینہ کی جانب روانہ کیا اور وہ لوگ مدینہ کے ایک کنارے جس کا نام عریض تھا آئے اور وہاں کے ایک کنارے جس کا نام عریض تھا آئے اور وہاں کے ایک خلتان میں آگ لگادی وہاں انہوں نے انصار میں سے ایک شخص کو اور اس کے ایک حلیف کو پایا جو

لے ہرید چارفرنخ یا بارہ میل کے مساوی ہے۔ کذافعی قطر المحیط۔اور منتہی الارب میں لکھا ہے ہرید دوفرنخ یا بارہ کروہ یا دو منزل کی مسافت کے مساوی ہے۔واللہ اعلم۔(احمرمحمودی)

ا پے کھیت میں تھے۔انہوں نے ان دونوں کوتل کر دیا اور پلٹ کر چلے گئے ۔لوگوں کو (جب) اس کی خبر ہوئی تو تیار ہو گئے اس کے بعدرسول اللہ منگائی آئی آئی ان کی طلب میں نگلے اور قرقر قرالکدر تک تشریف لے گئے بھروہاں سے مراجعت فرمائی ۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں گئے کرنگل گئے۔ (آپ کے ساتھیوں نے ) ان لوگوں کا کچھرسد کا سامان دیکھا جس کو انہوں نے زیج نکلنے کی خاطر ہو جھ کم کرنے کے لئے گھیت میں ڈال دیا تھا۔ جب رسول اللہ منگائی آئی ان لوگوں کو ساتھ لئے ہوئے واپس تشریف لائے۔ تو مسلمانوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لئے کوئی جنگ ہوجائے۔ آپ نے فرمایا۔ معم ہماں۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوجن کی کنیت بقول ابن ہشام ابولبا بھی حاکم بنایا تھا۔ ابوعبیدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس (جنگ) کا نام غزوہ السویق اس لئے رکھا گیا کہ انہوں نے جو سامان رسد بھینک دیا تھا اس میں زیادہ حصہ سویق (نیعنی ستو) کا تھا اور مسلمان بہت سے ستووں پرٹوٹ پڑے اس لئے اس کا نام غزوہ السویق رکھا گیا۔

ابن ایخل نے کہا کہ سلام بن مشکم کے پاس ہے لو منے وقت ابوسفیان بن حرب نے اس کی اس میز بانی کے متعلق کہا۔

وَاتِنَى تَخَيَّرْتُ الْمَدِيْنَةَ وَاحِدًا لِحِلْفٍ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ أَتَلَوَّمِ مِلَا فَرَابِيلَ وَالْم میں نے مدینہ میں سے ایک شخص کوعہد و پیان کے لئے منتخب کیا تو پچتا یانہیں اور نہ میں نے ایسا کام کیا جس کے سب سے قابل ملامت ہوجاؤں۔

سَقَانِیُ فَرَوَّانِیُ کُمَیْتًا مُدَامَةً عَلی عَجَلِ مِنِی سَلامُ بُنُ مِشْکمِ سَلامُ بُنُ مِشْکمِ سَلام بن مُثَکم نے مجھے سرخ وسیاہ شراب پلائی باوجوداس کے کہ مجھے (وہاں سے نکل جانے کی) جلدی تھی۔

وَلَمَّا تَوَلَّى الْجَيْشَ قُلْتُ وَلَمُ أَكُنُ لِلْأَفْرِحَهُ الْبَشْرَ بِغَزُو وَ مَغْنَمِ اور جَبِ اس فَلْ الْبَشْرَ بِغَزُو وَ مَغْنَمِ اور جب اس فِلْ الْمَرْى سريتى يا دوى قبول كى تؤمين في كها جنگ اورغنيمت كى خوشخبرى سن لو اوراس سے ميرى غرض بين تقى كه مين اس يربار والول -

تَأَمَّلُ فَإِنَّ الْقَوْمَ سِرٌ وَإِنَّهُمُ صَرِيْحُ لُوَى لِأَشْمَاطِيْطُ جُرُهُمِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وَمَا كَانَ إِلاَّ بَعُضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ غَيْرِ خَلَّةِ مُعْدِمٍ وَهِ (ابن مَثَكُم ہے میری ملاقات) کس سوار کے رات کے تھوڑے ہے وقت میں ٹھیرنے کی می تھی جونا داری کی احتیاج کے بغیر کسی می وکوشش کے لئے آیا ہو۔

## غزوهٔ ذی امر

جب رسول الله منگاتینی فی غزو و کا سولی سے واپس تشریف لائے تو تقربیاً ذی الحجہ کے باقی حصے ( تک ) مدینه ہی میں قیام فرمایا۔ پھر غطفان کے لئے نجد کااراد ہ فرمایا اورای کا نام غزو و وُ ذی امر ہے۔ اور بقول ابن ہشام مدینه پرعثان بن عفان کوحا کم بنایا۔

ابن ایخق نے کہا کہ صفر کا پورامہینہ یااس کے قریب آپنجد ہی میں رہے پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی جھڑپنہیں ہوئی اور رہنچ الاول کے باقی حصے یااس میں ہے کچھ تھوڑے حصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمارہے۔

### بحران كاغز وة الفرع بحران كاغز وة الفرع

پھر قریش سے مقابلے کے ارادے سے رسول اللہ مُثَاثِیَّةِ کُم تَشریف لے چلے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ پر ابن ام مکتوم کوجا کم مقرر فر مایا۔

ابن ایخق نے کہا حتیٰ کہ بحران تک پہنچ جو ضلعہ الفرع میں حجاز کا ایک معدن ہے اور وہاں آپ ماہ رہیج آلاخراور جمادی الاولی میں قیام فر مار ہے اور پھروایس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔



رسول اللهُ مَثَلِقَيْظِمَ کے مذکورہ غزوے کے اثناء میں بنی قلیقاع کا واقعہ بھی رونما ہوا۔اور بنی قلیقاع کا بیہ واقعہ تھا کہ رسول اللهُ مَثَالِثَیْظِم نے انہیں سوق بنی قلیقاع میں جمع فر مایا اور ارشا دفر مایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدًا خُذَرُوا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَانَزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ النِّقُمَةِ وَأَسْلِمُوا.

''اے گروہ یہود قریش کی سنزا کے ترول سے اللہ سے ڈرواورا سلام اختیار کرو''۔

توانہوں نے کہاا ہے محمد (مُنْلِقُیْمِ مُنْ مِسجے ہوکہ ہم بھی تمہاری قوم (کی طرح) ہیں۔ (کہیں) تم اس وهو کے میں ندر ہناتم نے ایسے لوگوں سے مقابلہ کیا جنہیں جنگ کے متعلق کوئی معلومات نتھیں۔ اس لئے تم نے ان پرموقع پالیا۔ ہماری پیرحالت ہے کہ والقد اگر ہم تم سے جنگ کریں گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم (خاص Correct Services Control of the cont

قتم کے )لوگ ہیں۔

لخ عبرت بـ '-

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے زید بن ثابت کے لوگوں کے آ زاد کردہ غلام نے سعید بن جیریا عکر مہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت لے کربیان کیاانہوں نے کہا کہ بیآ بیتیں انہیں لوگوں کے متعلق نازل ہو کیں۔ ﴿ قُلْ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهَا ﴿ قُلْ کَانَ لَکُمْ آیَۃٌ فِیْ فِنَتَیْنِ الْتَقَتَا ﴾

ابن آنخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہ بنی قینقاع یہودیوں میں سے پہلاگروہ سے جنہوں نے اس عہد کوتوڑ دیا جوان میں اور رسول اللّه مَثَلَ اللّهِ عَمَا اور جنگ بدر و جنگ احد کے درمیانی زمانے میں انہوں نے جنگ کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر بن المسور بن مخر مدنے ابوعون سے روایت کی کہ بنی قدیقاع کا واقعہ میہ تھا کہ عرب کی ایک عورت اپنا کچھ سامان پیچنے کے لئے لائی اور بنی قدیقاع کے بازار میں اسے نیج کر وہاں کے ایک سنار کے پاس بیٹھ گئی انہوں نے اس کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہا تو اس عورت نے الاکار کیا۔ اس سنار نے اس کے کپڑے کا سرااس کی پچھلی جانب با ندھ دیا اور جب وہ اکھی تو اس کا سرکھل گیا (اور) ان بھی سنار نے اس کی (خوب) ہنسی اڑائی وہ چلائی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اس سنار پر جملہ کیا اور اس کو تل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے دالا اور وہ یہودی تھا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کے لوگوں نے یہودیوں کے مقابلے کے لئے دوسرے مسلمانوں سے امداد طلب کی آخر مسلمانوں کو غصہ آگیا اور ان میں اور بختی تی قدید تا میں فساد ہوگیا۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا پھر تورسول الله منافیقیا نے ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ آپ کا حکم مانے پروہ اثر آئے۔اور جب الله (تعالیٰ) نے آپ کوان پرقدرت عطا فرمائی تو عبداللہ بن ابی بن سلول اٹھا اور کہا۔اے محمہ (منافیقیا نے) میرے دوستوں ہے نیک سلوک سیجئے۔اور بیلوگ خزرج کے حلیف تھے۔راوی نے کہارسول الله منافیقیا نے اس کی بات مانے میں (جب) تا خیر فرمائی ۔ تو اس نے کہا اے محمد (منافیقیا نے) میرے دوستوں ہے نیک سلوک سیجئے۔راوی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے اس نے کہا اے محمد (منافیقیا نے) میرے دوستوں سے نیک سلوک سیجئے۔راوی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے روئے (مبارک) پھیرلیا۔اس نے اپنا ہاتھ رسول الله منافیقیا کی زرہ کے جیب میں ڈالا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس زرہ کا نام ذات الفضول تھا۔

ابن ایخی نے کہا پھررسول اللہ مُنَافِیْنِم نے فرمایا۔ آرٹیسلینی ۔ مجھے چھوڑ۔ اور رسول اللہ مُنَافِیْنِم کو ایسا خصہ آگیا کہ آپ کے چہرہ (مبارک) کولوگوں نے سیاہی مائل ابر کی طرح و پکھا اور پھر آپ نے فرمایا۔ ویعک ارسلنی۔ تیرے لئے خرابی ہو مجھے چھوڑ۔ تو اس نے کہا نہیں بخدا میں آپ کونہ چھوڑ وں گا یہاں تک کہ آپ میرے دوستوں سے نیک سلوک کریں۔ چارسو بے زرہ (والے) اور تین سوزرہ والوں (کور ہائی ویں) ان لوگوں نے سرخ وسیاہ (اقوام) سے میری حفاظت کی ہے۔ کیا آپ انہیں ایک ہی دن میں کا مے ڈالیس گے۔ بخدا میں آفات زمانہ سے ڈرتار ہتا ہوں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنَّا تُنْتِیَّا ان لوگوں کواپنے محاصرہ کرنے کے زمانے میں مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوحا کم مقرر فرمایا تھاا ورآپ کا محاصرہ کرنے کا زمانہ پندرہ روز کا تھا۔

ابن اکن نے کہا کہ جھے ہے ابواکن بن بیار نے عبادۃ بن الولید بن عبادۃ بن الصامت کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ جب بن قبیقاع نے رسول الله طُلُقَیْم ہے جنگ کی تو ان کے معاطع میں عبدالله بن الی بن سلول نے روک تھام کی ۔ اورعبادۃ بن الصامت جو بن عوف ہی میں ہے ایک فرو تھے اور بن قبیقاع کے حلیف ہونے کا ان کو بھی ویسا ہی تعلق تھا جیسا عبدالله بن الی بن سلول کو تھا۔ رسول الله مُنَافِیْم کے پاس گئے اور آپ کے آگے ان کے حلیف ہونے سے دست برداری کی اور الله اور اس کے رسول الله مُنافِیْم کی جانب ہو کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی اور عرض کی پارسول الله میں الله اور اس کے رسول الله مُنافِیم اور ایمان والوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان کفار کی دوتی اور ان کے حلیف ہونے سے بیز اری ( کا اظہار ) کرتا ہوں ۔ راوی نے کہا کہ عبدالله بن ابی اور ان کے متعلق سورہ کا نمرہ کی اس آپ یت کا نزول ہوا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ الَّذِينَ فِي اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ان میں ہے بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں ہے جوشخص ان ہے دوئتی رکھے گاوہ انہیں میں (شار) ہوگا۔ بے شبہہ اللہ ظالم قوم کوسیدھی راہ نہیں دکھا تا۔ (اے مخاطب ) پس تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیاری ے دیکھے گاکہ '۔

اس سے مرادعبداللہ بن الی ہے جو کہتا تھا کہ مجھے آفات زمانہ کا خوف لگا ہوا ہے۔

﴿ يُسَارِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبُنَا دَانِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُو باللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾

"وہ جلدی کرتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں ہمیں (اس بات کا) ڈر ہے کہ (کہیں) ہم برکوئی آ فت نه آ جائے۔ پس امید ہے کہ اللہ فتح نصیب فرمائے یا اپنے پاس سے کسی اور حکم (سے سرفرازی) دے توان لوگوں نے جو ہات اپنفسوں میں چھیار کھی ہے۔اس پر پچتا کیں گے۔اور ا بمان دار کہیں گے کیا ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں اپنی پوری کوششوں سے کھائی تھیں''۔ اوراس کے بعد کا وہ تمام بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول تک:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَا كُعُونَ ﴾

'' تمہارے دوست تو صرف اللّٰداور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جوایمان لائے ہیں جونماز کو قائم رکھتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکو ۃ دیتے ہیں''۔

یہ اس لئے فرمایا گیا کہ عبادۃ بن الصامت الله 'اس کے رسول اور ان لوگوں ہے محبت رکھتے تھے جو ا یما ندار تھے اور بنی قبیقاع کی محبت اوران کے حلیف ہونے سے علیحد گی ظاہر کر دی تھی۔

﴿ وَ مَنْ يَتَوَكَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

''اور جو شخص الله اوراس کے رسول اوران لوگوں ہے دوئتی رکھے جوایمان لائے ہیں تو بے شبہہ الله والي جماعت بي يروان چڙھنے والي ہے'۔



## نجد کے چشموں میں سے مقام القرۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سربیہ

نے قریش کے قافلے کوجس میں ابوسفیان بن حرب نجد کے چشموں میں سے ایک چشمے القردہ کے پاس تھا جاملایا تھا۔ اس کے واقعات یہ ہیں کہ جب بدر کے مذکورہ واقعات ہو چکے تو قریش جس راستے سے شام کو جایا کرتے سے اس راہ کے چلنے سے ڈرگرانہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ اور ان میں سے چند تا جرجن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا اور اس کے ساتھ بہت کی چاندی تھی۔ اور چاندی ہی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے فرات بن حیان نامی بنی بکر بن وائل میں سے ایک شخص کو پچھ معاوضہ دے کر ساتھ لے لیا تھا کہ وہ اس راستے میں ان کی رہنمائی کرے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرات بن حیان بنی مہم کا حلیف اور بنی عجل میں سے تھا۔

ابن آمخق نے کہا کہ رسول اللہ مَٹَلِیُٹِیْٹِم نے زید بن حارثہ کوروانہ فرمایا تو زیدان سے اس چیشمے پر جاسلے اور اس قافلے کواوراس میں جو بچھ تھا لوٹ لیالیکن وہ لوگ ان کے ہاتھ (میں) گرفتار نہ ہو سکے۔ پس وہ سامان کے کرزید رسول اللہ مُٹَاٹِیٹِئِم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حسان بن ثابت نے قریش کے اس راستے کے اختیار کرنے پر جنگ احد کے بعد بدر کی دوسری جنگ میں ملامت کی ہے اور کہا ہے۔

دَعُوْا فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْحَالَ دُوْنَهَا جِلاَدٌ كَأَفُواهِ الْمَخَاضِ الْآوَادِكِ شَامِ كَيْ جِودُ فَلَ السَّامِ كَيْ جِودُ السَّامِ كَيْ جَودُ فَلَ السَّامِ كَيْ جَودُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْحَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

إِذَا سَلَكَتُ لِلْغَوْرِ مِنْ بَطْنِ عَالِمِ فَعُولًا لَهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار حسان بن ثابت کے اشعار میں سے ہیں جن کا جواب ابوسفیان بن حرب بن عبدالمطلب نے دیا ہے۔عنقریب ہم ان اشعار اور ان کے جواب کا اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔

# عب بن اشرف كاقتل

ابن ایخق نے کہا کہ کعب بن اشرف کا قصہ بیہ ہے کہ جب بدر دالوں پر آفت پڑی اور زید بن حارشہ (مدینہ کے ) نشیب میں رہنے والوں کے پاس اورعبداللہ بن رواحہ او نچے جصے میں رہنے والوں کے پاس خوش کر ۱۳۳ کے حدود کے این مثار کا صدود کے این مثار کا کھی اور اس کے کا اس کے ک میں میں میں کا کی میں میں کے کا اس کی کے کا اس کی کے کا اس کی کے کا اس کی

خبری لے کرآئے جنہیں رسول الله مَثَافِیْتُ منے مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کواطلاع وینے کے لئے روانہ فر مایا تھا کہ اللہ عز وجل نے آپ کو فتح عنایت فر مائی اورمشر کین کے فلاں فلاں افراد قتل ہو گئے تو۔عبداللہ بن المغيث بن ابي بردة الظفري اورعبدالله بن ابي بكر بن محمد بن حزم اور عاصم بن عمر بن قناده اورصالح بن ابي امامه بن مہل کی روایتوں کے لحاظ ہے جن میں ہرایک نے بعض واقعات مجھے بیان کئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف کوجو بی طئی کی شاخ بنی مبهان میں ہے تھااوراس کی ماں بنی النفیر میں سے تھی جب پینجی تو اس نے کہا کیا (یہ) خرصیح ہے۔ کیاتم لوگ خیال کرتے ہو کہ محد (مَثَافِیْنِم) نے ان لوگوں کولل کیا ہے جن کے نام بید دونوں بعنی زید وعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بڑے مرتبے والے اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ بخدا اگر حقیقت میں محمد ( مَثَاثِیْنِم) نے ان لوگوں کو قبل کر دیا ہے تو روئے زمین کی بہنست شکم زمین بہتر ہے۔ اور جب اس مثمن خدا کواس خبر کا یقین ہو گیا تو (وہاں ہے ) نکلا اور مکہ آیا اور المطلب بن ابی وداعہ بن صیر ہ اسہمی کے گھر اتر اجس کے پاس عاتکہ بنت ابی العیص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبد مناف تھی۔اس نے اس کی میز بانی اورعزت کی اور بیرسول الله مَثَلَاثِیَتِم کے خلاف (لوگوں کو) ابھارنے لگا اور اشعار سنانے لگا اور قلیب والوں میں ہےان قریش پر جو بدر میں قبل ہوئے تھے مرجے کہنے لگا۔ای نے کہا ہے۔

طَحَنَتُ رَحَى بَدُرٍ لِمُهْلَكِ أَهْلِهِ وَلِمِثْلِ بَدُرٍ تَسْتَهِلُّ وَتَدْمَعُ بدر کی چکی (جنگ) اپنے ہی لوگوں کو برباد کرنے کے لئے چلی اور بدر کے سے واقعات پر (آئکسیں) آنسو بہاتی اور بہتی (رہتی) ہیں۔

قُتِلَتُ سَرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِيَاضِهِمْ لَا تَبْعَدُوْا إِنَّ الْمُلُوكَ تُصَرَّعُ لوگوں کے سرداراینے ہی حوضوں کے ارد گردقتل کئے گئے (تو) بعید (از قیاس) نہ مجھو کیونکہ بادشاہ بھی کچھڑ جاتے ہیں۔

كُمْ قَدْ أُصِيْبَ بِهِ مِنْ آبْيَضِ مَاجِدٍ فِي بَهْجَةٍ تَأُويُ إِلَيْهِ الضَّيُّعُ کتنے شریف کورے چہرے اور رونق والے مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں جن کے پاس تا دار پناہ レンニンレ

طَلْقِ الْيَدَيْنِ إِذَا الْكُوَاكِبُ أَخْلَفَتْ حَمَّالِ أَثْقَالٍ يَسُودُ وَيَرْبَعُ کار تیوں کے مینہ نہ برسانے کے وقت ( یعنی قط سالی میں ) بھی بے روک خرچ کرنے والے ( دوسروں کے ) بوجھا ہے سر لینے والے سر دار جو چوٹھ لیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ أَقُواهُ أَسَرُ بِسُخُطِهِمُ إِنَّ ابْنَ الْأَشْرَفِ ظَلَّ كَعُبًّا يَجْزَعُ

يرت ابن بشام الله معددوم

اور بعض لوگ کہتے ہیں کدان کی ناراضی سے میں خوش ہوتا ہول (بی غلط ہے بلکہ) کعب بن اشرف کو دھڑ کا لگا ہوا ہے۔

صَدَقُوْا فَلَيْتَ الْأَرْضَ سَاعَةَ قُتِلُوا ظَلَّتْ تَسُوْخُ بِأَهْلِهَا وَتَصَدَّعُ انہوں نے تو ٹھیک کہالیکن کاش جس وقت وقتل کئے گئے زمین نے اپنے لوگوں کو دھنسالیا ہوتا اور ياره ياره ہوگئ ہوتی۔

صَارَ الَّذِي أَثَرَ الْحَدِيْثَ بطَعْنَةِ أَوْعَاشَ أَعْمَى مُرْعَشًا لَا يَسْمَعُ جس نے اس بات کی اشاعت کی ہے کاش وہی نیزے کا نشانہ ہو گیا ہوتایا اندھا ہو کرزندہ رہتا پھڑ پھڑا تارہتا (اور کچھ) نہ سنائی دیتا۔

نُبُنْتُ أَنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ كُلَّهُمْ خَشَعُو الْقَتْلَ أَبِي الْحَكِيْمِ وَجُدِّعُوْا مجھے خبر ملی ہے کہ ابوالحکیم کے قتل کے سبب ہے تمام بنی المغیر ہ کی ناک کٹ گئی اور ذکیل خوار ہو گئے۔ وَابْنَا رَبِيْعَة عِنْدَة وَمُنَبَّةٌ مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيْنَ وَتُبَّعُ اورربعہ کے دونوں میٹے بھی ای کے پاس (چلے گئے )اور مدہہ بھی۔ (یہ)مقتولین (ایسے تھے كركسى نے )ان لوگوں كے سے (رتبے ياصفات) حاصل نہيں كئے اور (نه) تبع نے ۔ ّ نُبُنْتُ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامِهِمُ فِي النَّاسِ يَبُنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں حارث بن ہشام لوگوں میں نیک کام کررہا ہے اور (لوگوں کو) جمع کر

لِيَزُوْرَ يَثْرِبَ بِالْجُمُوْعِ وَإِنَّمَا يَحْمِي عَلَى الْحَسَبِ الْكَرِيْمُ الْأَرْوَعُ تا كەجھوں كولے كريثرب سے مقابله كرے اور ( بچ توبيہ ہے كه ) آبائى شرافت كى حفاظت شان وشوکت والا ہی کیا کرتا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ اس قول' تبع' اور اسر بسخطهم' کی روایت ابن ایخق کی نہیں بلکہ دوسروں

ا بن اسطِّق نے کہا پھرحسان بن ٹابت الانصاری ٹئی ہؤند نے ان کا جواب ویا اور کہا۔ أَبْكَاهُ كُعْبٌ ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرَةٍ مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدَّعًا لَا يَسْمَعُ کعب نے اس کا مرثیہ کہااور پھراس کوآنسووں کے گھونٹ دوبارہ بلائے گئے اوراس نے ذلت میں (ایسی) زندگی بسر کی کہوہ سنتا ہی نہیں۔

فَابُكِیْ فَقَدْ أَبُكَیْتَ عَبُدٌ رَاضِعًا شِبُهُ الْکُلیْبِ إِلَى الْکُلیْبَةِ يَتُبَعُ تونے کمینے غلاموں کوتو (بہت کچھ) رلایا (اب) تو روجس طرح کم عمر کتا کم عمر کتا کے بعد آواز تکالتا ہے۔

وَلَقَدُ شَفَى الرَّحُمٰنُ مِنَّا سَيِّدًا وَأَهَانَ قَوْمًا قَاتَلُوْهُ وَصُرِّعُوْا اور جَارِكِ مِنْ الرَّحْمٰنُ مِنَّا مَنْدًا وَرَجْنِ لُولُولِ نَے اس سے جَنَّك كَى انہيں وَلِي اور جَاركيا اور وہ كِيا اُركيا وخواركيا اور وہ كِيا اُركيا وخواركيا اور وہ كِيا اُركيا و

وَنَجَا وَ أَفُلَتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبَهُ شَعَفْ يَظُلُّ لِخَوْفِهِ يَتَصَدَّعُ اوران میں سے جو شخص نے نکلا اور بھاگ گیا اس کے دل میں آگ بھڑک رہی ہے۔اوراس (ہارے سردار) کے خوف سے پھٹا جاتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر کوحسان کے ان اشعار سے انکار ہے اور ان کا قول'' ابکاہ تعب'' کی روایت ابن اتحق کے سواد وسروں سے ہے۔

ابن آمخق نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ایک عورت نے جو بنی بلی کی شاخ بنی مرید میں سے تھی اور بیہ لوگ بنی امیہ بن زید کے حلیف تھے اور بیالجعا درہ کے نام سے مشہور تھے۔کعب کے جواب میں کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا نام میمونہ بنت عبداللہ تھا۔اورا کشر علماء شعراس عورت کے ان اشعار ہے انکار کرتے ہیں اور کعب بن اشرف کے ان اشعار ہے بھی انکار کرتے ہیں جواس کے جواب میں اس نے کہے ہیں۔

تَحَنَّنَ هَلَدًا الْعَبْدُ کُلَّ تَحَنَّنِ یَبِیْ عَلَی قَتْلَی وَ لَیْسَ بِنَاصِبِ
اس غلام نے مقتولوں پر بہ تکلف بہت کچھ آہ وزاری کی کہ (دوسروں کو) رلائے حالانکہ
(حقیقت میں) وہ غم والم رکھنے والانہیں ہے۔

بَكَتُ عَيْنُ مَنْ بَكُی لِبَدْرٍ وَأَهْلِم وَعُلَّتُ بِمِثْلَیْهَا لُوَیُ بُنُ غَالِبِ بِرَاور بدروالوں پرجن کواس نے رلایاان کی آئھتو روئی لیکن لوئی بن غالب والوں کوتواس کے آنسووں کے دہرے گھونٹ پلائے گئے۔

فَلَيْتَ الَّذِيْنَ ضُرِّجُوا بِدِمَائِهِمْ يَراى مَابِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

کاش جولوگ اپنے خون میں تھڑ گئے ان لوگوں کی حالت کو دیکھتے جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان ہیں۔ درمیان ہیں۔

فَيَعْلَمُ حَقًّا عَنْ يَقِيْنٍ وَيُبْصِرُوا مَجَرَّهُمْ فَوْقَ اللِّحٰى وَالْحَوَاجِبِ تَوَانِينِ عَلَيْ مَعَلَمُ عَنْ يَقِينٍ وَيُبْصِرُوا وربوول كَ بَل تَصيعُ جائے كود كيم ليتے۔ توانبيں حقیق اور بين اشرف نے اس كے جواب ميں كہا۔

أَلَا فَازُجُوُوْا مِنْكُمْ سَفِيْهًا لِتَسْلَمُوْا عَنِ الْقَوْلِ يَأْتِي مِنْهُ غَيْرَ مُقَارِبِ سنو! تم ايخ نادانوں كو دُانوْ تاكماليى بات عنم بچرموجو نامناسب حالات پيداكرتي

اُنَشْتُمُنِیْ اَنْ کُنْتُ اَبْکِی بِعَبْرَقِ لِقَوْمِ اَنَانِیْ وُدُّهُمْ غَیْرُ کَاذِبِ
کیاوہ مجھے اس وجہ سے برا بھلا کہتی ہے کہ میں اس قوم کے لئے آسو بہار ہا ہوں جس کی محبت
میرے ساتھ جھوٹی نہیں رہی ہے۔

فَاتِی لَبَاكِ مَا بَقِیْتُ وَزَاكِرٌ مَآثِرَ فَوْمٍ مَجُدُهُمْ بِالْجَبَاجِبِ میں تو جب تک رہوں گاروتا ہی رہوں گا اور ان لوگوں کی اچھائیوں کو یا دکرتا (ہی) رہوں گا جن کی شان وشوکت منازل مکہ میں ظاہر ہے۔

فَحَقُّ مُرَیْدٍ أَنُ تُجَدَّاً نُوْفُهُمْ بِشَنْمِهِمْ حَیَّ لُوَّیِ بُنِ غَالِبِ مِنْ عَالِبِ مِنْ عَالِبِ حِی بِنَ عَالِبِ کے بن عَالب کے دوقبیلوں کو برا بھلا کہنے کے سبب سے بنی مریداس بات کے سزاوار ہو گئے ہیں کہان کی ناکیس کٹ جائیں (اوروہ ذلیل وخوار ہوں)۔

وَهَبْتُ نَصِیْبِیْ مِنْ مُرِیْدِ لِجَعْدَدٍ وَفَاءً وَبَیْتِ اللهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللهِ کال کے اس گھر کی شم جو کے کے پہاڑوں کے درمیان ہے! وفاداری کے لحاظ سے بی مرید (سے بدلہ لینے) کا اپناخق میں نے بی جعدرکودے دیا۔

اس کے بعد گعب بن اشرف مدینہ واپس ہوا اور مسلمان عورتوں کے متعلق عاشقانہ شعر کیے اور ان (کے دل) کو تکلیف پہنچائی۔ تو رسول القد من الثیر فائے فر مایا۔ جیسا کہ عبداللہ بن المغیث نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ مَنْ لِنَیْ بَائِنْ اَلْاَشُرَفُ۔ ( کعب) بن اشرف ( کی خبر لینے ) کے لئے کون میرے آگے (ہای) بھرتا)
ہے۔ تو بی عبدالا شہل والے محر بن مسلمہ نے کہا۔ یارسول اللہ ( مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ ) میں آپ کی خاطراس ( کام ) کے لئے
(تیار) ہوں میں اس کوقل کر ڈالتا ہوں۔ فرمایا فافعل اِنْ قَدَرْتُ عَلَی ذلِلگَ۔ اگر تہمیں اس پرقدرت حاصل
ہوجائے 'تو (ایسابی ) کرو۔ تو محمہ بن مسلمۃ (وہال سے ) واپس ہوئے 'اور تین دن تک اس حالت میں رہے کہ
برسدر می کے نہ کچھ کھاتے اور نہ بچھ چیتے تھے ان کا تذکرہ رسول اللہ مُنْ اللّٰہِ اللّٰ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِنَالِلْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰم

لِمَ مَرَّکُتَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ کھانا پیناتم نے کیوں چھوڑ دیا۔انہوں نے کہایا رسول اللہ! میں نے ایک بات آپ سے عرض تو کر دی کیکن مجھے خبرنہیں کہ میں اپناوعدہ پورا بھی کرسکوں گایانہیں۔

فرمايا:

إِنَّمَا عَلَيْكَ الْجَهُدُ \_ تمہارے ذیت و صرف کوشش ہے۔عرض کی یا رسول! ہمیں ضرورت ہے کہ (بعض واقعہ کےخلاف باتیں) کہیں۔

فرمايا:

قُوْلُوا مَا بَدَالَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِنْ ذَٰلِكَ.

جو تمهیں مناسب معلوم ہو کہو کہ تمہیں ایسی یا تیں جائز ہیں۔

غرض اس کے قبل کے لئے محمد بن مسلمة اور ساکان بن سلامة بن وش جو بنی عبدالا شہل میں سے تھے اور ان کی کئیت البونا کا کھی اور وہ کعب بن اشرف کے دود ہے شریک بھائی تھے اور عباد بن بشر بن وش عبدالا شہل بی میں سے ایک فرد اور الحارث بن اوس بن معاذ بنی اشہل بی کے 'اور بنی حارثہ میں سے ابوعبس بن جر (پانچوں) نے اتفاق کیا اور ابونا کلہ سلکان بن سلامة کو دشمن خدا کعب بن اشرف کی طرف پہلے روانہ کیا۔ وہ اس کے پاس پنچے اور گھنٹہ بھر (تک ) اس سے (ادھر ادھر کی) با تئیں کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو اشعار سناتے رہے۔ ابونا کلہ بھی شعر کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا افسوس اے ابن اشرف میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا تھا میں اسے بیان کرنا چا ہتا ہوں لیکن میری بات راز میں رہے۔ اس نے کہا کہوتو انہوں نے کہا اس محض کا آتا ہمارے لئے ایک بڑی مصیبت بن گیا ہے اس کی وجہ سے عرب ہمارے دشمن ہوگئے ہیں اور ایس کہا اس محض کا آتا ہمارے لئے ایک بڑی مصیبت بن گیا ہے اس کی وجہ سے عرب ہمارے دشمن ہوگئے ہیں اور ہماری راہیں منقطع ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری یہ منقطع ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری سے حالت ہوگئی ہیں میہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری سے حالت ہوگئی ہیں عہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری سے حالت ہوگئی ہی کہاں می دور ہمارے بال بیچ تو فت میں مبتلا ہوگئے ہیں۔

کعب نے کہا میں الانثرف کا بیٹا ہوں۔ اے ابن سلامۃ ! نجد اس میں (اس سے پہلے بھی) یہ بات بچھ کو جہاتا رہا ہوں اور اس کا بھی بیتیجہ ہونے والا ہے اس کے بعد سلکان نے اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ پچھ غلہ تو ہمارے ہاتھ فروخت کر اور ہم تیرے پاس ( پچھ نہ پچھ) رہان رکھیں گے اور تیرے بھرو سے کے قابل کا م کریں گے۔ اسکین ) اس میں تو پچھ احسان بھی کرتا۔ اس نے کہا کیا تم اپنے بچوں کو رہین رکھو گے۔ کہا تو تو ہمیں رسوا کرتا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ اور میرے دوست بھی ہیں جن کی رائیس میری رائے کے موافق ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لا وُں ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کراور اس میں پچھ مہر بانی بھی ہو۔ ہم تیرے ہوں کہ انہیں تیرے پاس لا وُں ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کراور اس میں پچھ مہر بانی بھی ہو۔ ہم تیرے پاس (اسنے ) ہتھیا ررہین رکھیں گے جن سے اس کی قیت پوری ہو سکے۔ (اس طرح) سلکان نے یہ چاہا کہ جب وہ ہتھیا ر (لگائے ) آئیں تو یہ چونک نہ پڑے۔ پھر سلکان نے انہیں یہ پوری خبر سائی اور ان سے کہا کہ جتھیا ر لے لیں اور چلیں ۔ غرض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جمع ہوئے اور پھر سب کے سب رسول اللہ ہتھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا قول ہے کہ اس نے کہا کیاتم لوگ میرے پاس اپنی عورتوں کورہن رکھو گے تو انہیں نے ( یعنی سلکان نے ) کہا کہ ہم اپنی عورتیں تیرے پاس کس طرح رکھ سکتے ہیں حالا نکہ تو اہل یثر ب میں سب سے زیادہ جوانی ( کی قوت ) رکھنے والا اور سب سے بڑھ کرخوشبو میں بسا ہوا ہے۔اس نے کہا کیاا ہے بچوں کورہن رکھو گے۔

ابن این این این می کها که مجھ ہے ثور بن زید نے عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس میں ہیں کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ مِنْ اور فر مایا :

إِنْطَلِقُو عَلَى اسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ.

''اللہ کے نام پر چلے جاؤا ہے خداان کی اعانت فر ما''۔

اس کے بعدرسول اللہ مُنظِیَّا اپنے بیت الشرف تشریف لائے اور وہ چاندنی رات تھی وہ سب چلاور اس کی گڑھی تک پہنچ گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آواز دی اور اس کی شادی ہو کر تھوڑا ہی زمانہ ہوا تھا (آواز ن کر) اپنے لحاف میں سے نکل پڑا تو اس کی عورت نے اس کا کنارہ پکڑلیا اور کہاتم تو جنگی آدی ہواور جنگی لوگ ایسے وقت نیخ نہیں اتر اکرتے ۔ اس نے کہا یہ ابونا کلہ ہے ۔ اگر مجھے سوتا پاتا تو بیدارنہ کرتا ۔ اس کی عورت نے کہا بخدا مجھے اس کی آواز میں شرارت معلوم ہورہی ہے راوی نے کہا کہ کعب کہنے لگا جوان مرد تو وہ ہے جو نیز ہ بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے ۔ اس کے بعد وہ اتر ااور ان کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتے بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے ۔ اس کے بعد وہ اتر ااور ان کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتے

رے۔ پھرانہوں نے کہااے ابن اشرفشعب العجورتک چلنے کے لئے کیا تمہارے پاس (اتناوقت) ہے کہ آج رات کا باقی حصہ وہاں بات چیت میں بسر کریں۔اس نے کہاا گرتم جا ہو۔ پھروہ سب شہلتے ہوئے نکلے اور تھوڑی دیر تک چلتے رہے۔ پھرا بونا کلہ نے اس کے پھوں میں اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا خوشبو سے مہکنے والی آج کی رات ے زیادہ مجھی کوئی رات میں نے نہیں دیکھی۔ پھر پچھ در پے اور دوبارہ ویسا ہی کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر چلے اور وہی کیا اور اس کے سر کے بال پکڑ لئے اور کہا دشمن خدا کو ماروان سمھوں نے اس پر ضربیں لگائیں (گر)ان کی تلواریں ایک دوسرے پر پڑنے لگیں اور پچھ کارگرنہ ہوئیں مجمہ بن مسلمہ نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری تلواریں کارگرنہیں ہور ہی ہیں تو اس وقت مجھےاپنی چھری یا دآئی جومیری تلوار ہی میں تھی۔میں نے اے لیا اور اس دشمن خدانے ایک الیی چیخ ماری کہ ہمارے اطراف کی گڑھیوں میں ہے کوئی گڑھی (ایسی) باقی نہیں رہی جس پرآ گ ندروشن ہوگئی ہو۔انہوں نے کہا میں نے اس چھری کواس کی ناف کے نیچے رکھ کر پوری قوت ہے کام لیا یہاں تک کہوہ ناف ہے نیچے کے جھے تک پہنچ گئی اور دشمن خدا گر پڑ ااورالخارث بن اوس بن معاذبھی زخمی ہو گئے ۔ان کےسریا پاؤں میں زخم آئے جس پر ہماری ہی تلواریں لگی تھیں۔کہا کہ پھرہم چلے اور بنی امیہ بن زیداور بن قریظۃ اور بعاث (کے مقامات) پر ہے ہوتے ہوئے حرۃ العریض تک چڑھ گئے ۔اور ہمارا ساتھی الحارث بن اوس پیچھے رہ گیا اورخون ہنے کی وجہ ہے بہت کمز ور ہو گیا آ خرہم اس کے لئے تھوڑی در کھبرے۔اس کے وہ ہمارے نشانات دیجتا ہوا ہمارے یاس پہنچ گیا۔ کہا پھر تو ہم نے اس کواٹھالیااوررات کے آخری جھے میں اس کو لے کررسول الله مُنْاتِیْتِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تھے۔ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ہم نے آپ کو وتمن خدا کے قتل کی خبر سنائی۔ اور آپ نے ہمارے ساتھی کے زخم پرلب (مبارک) لگادیا اور وہ اور ہم سب ا ہے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آئے اور جب ہم نے صبح کی ( تو دیکھا کہ )اس دشمن خدایر ہمارے گزشتہ حملے کی وجہ سے یہودخوف ز دہ ہیں۔وہاں کے ہرایک یہودی کواپنی جان کا ڈرنگا ہوا تھا۔

ا بن انحق نے کہا کہ اس کے بعد کعب بن مالک نے بیشعر کہے۔

فَغُوْدِرَ مِنْهُمْ كَغُبٌ صَرِيْعًا فَذَكَّتُ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ آخران میں سے کعب کچھاڑ دیا گیا اور اس کے کچھڑنے کے بعد بنی النظیر ذلیل ہوگئے۔

عَلَى الْكُفَّيْنِ ثُمَّ وَقَدُ عَلَيْهُ بِأَيْدِيْنَا مُشَهَّرَةٌ ذُكُورُ وه و ہاں ہتھیلیوں کے بل پڑاتھا اور ہاری ہاتھ کی برہنہ تیز (تلواریں) اس پر چھائی

بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَيْلًا إِلَى كَعْبٍ أَخَا كَعْبٍ يَسِيْرُ (وہ وقت یا دکرو) جب محد (رسول الله مَثَالِثَیْمَ ) کے حکم سے بنی کعب کا ایک شخص رات کے وقت خفيه طور يركعب (بن اشرف) كي طرف چلا جار باتھا۔

فَمَا كَرَهُ فَأَنْزَلَهُ بِمَكْرٍ وَ مَحْمُونٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُوْرُ پس اس نے اس کے ساتھ حالبازی کی اور جالبازی ہے اس کو اتارا اور (اپنی ذات پر) بھروسہ کرنے والا اور جراُت والاشخص قابل تعریف ہوتا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بی النفیر کے متعلق ہان شاءاللہ اس جنگ کے بیان میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔

ابن ایخق نے کہا کہ کعب بن الاشرف اور سلام بن الی الحقیق کے قتل کے ذکر میں حسان بن ثابت نے

لِلَّهِ دَرُّ عِصَابَةٍ لَا قَيْتَهُمْ يَا ابْنَ الْحَقِينَ وَأَنْتَ يَا ابْنَ الْأَشْرَفِ اے ابن حقیق اور اے ابن الاشرف! تونے جس سے مقابلہ کیا اس جماعت کی جزائے خیر اللہ (تعالیٰ) بی کے ہاتھ ہے۔

يَسْرُون بِالْبِيْضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ مَرَجًا كَأْسُدٍ فِي عَرِيْنِ مُغْرَفِ (جو) سفید (چمکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) لئے ہوئے گھٹی جھاڑی کے شیروں کی ظرح اکڑتے ہوئے تم لوگوں کی طرف جارہے تھے۔

حَتَّى أَتَوْكُمْ فِي مَحَلِّ بِلَادِ كُمْ فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيْضِ ذُوَّفِ حتیٰ کہ وہ تمہارے پاس تمہاری بستیوں کے مکانوں میں آئے اور سفید (چمکتی ہوئی) تیزی ہے قتل کرنے والی (تلواروں) ہے تنہیں موت (کا پیالہ) بلا دیا۔

مُسْتَنْصِرِيْنَ لِنَصْرِ دِيْنِ نَبِيَّهِمْ مُسْتَصْغِرِيْنَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ ِ ' جو ) اینے نبی کے دین کی مدد کے لئے ایک دوسرے کی امداد کے طالب تھے (اور ) جان و ال کوتاہ کرنے والے ہرایک خطرے کو حقیر جانے والے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلام بن ابی الحقیق کے قل کا واقعہ ان شاء اللہ عنقریب اس کے مقام پر بیان کروں گا۔ وران کے قول (شعر)'' ذفف'' کی روایت ابن آمخق کے سواد وسروں کی ہے۔



### محيصه اورحو يصه كاحال



ابن آخق نے کہا کہ رسول اللّهُ اَلَّا اَللّهُ اَللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا مَنْ ظَفِرْ تُهُمْ بِهِ مِنْ دِ جَالِ يَهُوْ دَ فَاقْتُلُوْهُ . " یہودیوں میں ہے جس برتم فنح یا وَاس کوتل کردو''۔

ائی لئے محیصۃ ابن مسعود ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ محیصۃ بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مبرعۃ بن حارثہ بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الاوس کہتے ہیں۔

ابن سنينة پرحمله كرديار

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن سبینة کہتے ہیں۔

جویہود کے تاجروں میں تھا اور ان سے خلا ملار کھتا اور خرید وفروخت کیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے اس آفل کردیا۔ اور حویصہ نے اس وقت تک اسلام اختیار نہیں کیا تھا اور وہ محیصہ سے عمر میں بڑا تھا۔ جب انہوں نے اس کوفل کردیا تو حویصہ ان کو مار نے گے اور کہنے گے۔ ارے دشمن خدا کیا تو نے اس کوفل ہی کرڈ الا ہر بن اللہ کو تم اس کے مال میں سے کچھنہ کچھ تیرے پیٹ میں بھی چربی (پیدا ہوئی) ہوگی۔ محیصہ نے کہا میں نے کہا واللہ اس کے قبل کا مجھے ایسی ذات نے تھم فر مایا ہے کہا گروہ مجھے تیر نے قبل کا بھی تھم دے تو تیری گردن بھی مار دوں ۔ کہا کہ واللہ تو یصہ کے اسلام اختیار کرنے کے لئے یہ پہلی بات تھی۔ اس نے کہا کیا بخدا اگر محمد (مثل الرحمد (مثل اللہ تو یصہ کے اسلام اختیار کرنے کہا ہاں واللہ اگروہ مجھے تیری بھی گردن مار نے کہا ہوں ور دیں نے کچھے اس حالت کو پہنچا ویا ہے وہ دیں (تو) ضرور (نیری گردن) ماردوں گا۔ اس نے کہا واللہ جس دین نے کچھے اس حالت کو پہنچا ویا ہے وہ ضرور ایک عجیب چیز ہے۔ پس حویصہ نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھے بیروایت بی حارثہ کے آزاد کردہ غلام نے سائی اوراس نے محیصہ کی نبر اے۔ اوراس نے اپنے باپ محیصہ سے سنا محیصہ نے اس کے متعلق کہا ہے۔

اَلُوْمُ ابْنُ أُمِّنُ لَوُ أُمِوْتُ بِقَتْلِهٖ لَطَبَّقُتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ فَاضِبِ مِرى مال كابنيا (ميرا بِحائى) ملامت كرتا ب (اس لئے كہ ميں نے ابن سديہ كوتل كرديا حالا نكر) اگر مجھے خود اس كے تل كا بھى حكم ديا جائے تو اس كے كانوں كے بيجھے كى دونوں بڈياں سفيد

(چیکتی ہوئی) کا شنے والی (تکوار) سے ضرور کا اے دول۔

حُسَامٍ كَلَوْنِ الْمِلْحِ أُخْلِصَ صَقْلُهُ مَنَّى مَا أُصَوِّبُهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبٍ (الیم) تکوار ہے جونمک کے رنگ کی ہی اور اس کی صیقل خالص ہو۔ جب میں اس سے وار کروں تو غلط (یڑنے والی) نہ ہو۔

وَمَا سَرِّنِي أَيْنُ قَتَلْتُكَ طَائِعًا وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصُراى وَمَأْرِب اور مجھے کیا خوشی ہوگی کہا ہے مطبع ہونے کے لحاظ سے مجھے قتل کر دوں اور (میرے اور تیرے) ہم دونوں کے زرمیان بصری اور ماءرب کی درمیانی مسافت ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے ابوعمر والدانی کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول للمُنَا اللهُ عَلَيْهِ بِن قَريظه يرفع ياب موئة آپ نے ان ميں سے جارسو كے قريب يہودى مردوں كوكر فقار فرمايا وربیلوگ بنی الخزرج کےخلاف بنی الاوس کے حلیف تھے جب رسول الله مَثَاثِیْ ان کی گرونیس مار دینے کا عم فرمایا تو بنی الخزرج ان کی گردنیں مارنے لگے اور اس سے انہیں مسرت ہور ہی تھی۔رسول الله مَثَالَثَیْمُ نے بخزرجیوں کوملاحظہ فرمایا کہان کے چبروں پرمسرت چھائی ہوئی ہےاور بنی الاوس کوملاحظہ فرمایا کہان بروہ زنہیں ہے تو آپ نے خیال فر مایا کہ یہ بات اس عہد و پیان کے سبب سے ہے جواوس میں اور بنی قریظہ میں تھا ر بن قریظہ میں سے صرف بارہ آ دی باتی رہ گئے تھے تو انہیں اوس کے لوگوں کے حوالے (اس طرح) فرمایا ماوس کے دوروآ ومیوں کو بنی قریظہ کا ایک ایک آ دمی عطافر مایا اور فر مایا۔

لِيَضُرِبُ فُلَانٌ وَلُيُدَقِفُ فُلَانٌ.

''کہ فلا ل محض کی کرے اور فلا ں خاتمہ کر دے''۔

انہیں عطا فرمائے ہوئے یہود میں کعب بن یہوذ ابھی تھا جو بی قریظہ میں بڑے رہے والا تھا۔اس کو ۔ بن مسعود اور ابو بردہ بن نیاز کے حوالے فر مایا۔ اور بیابو بردہ وہی ہیں جنہیں رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِ الللللللللّٰ الللللّٰ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِ الللّٰمِيْ الللّٰمِنْ عی کہوہ قربانی میں ایک سال کا بکراذ نے کریں۔اور فرمایا:

لِيَضْرِبُهُ مُحَيَّصَةُ وَلَيُدَقِّفُ عَلَيْهِ أَبُوْبُرُ دَةَ.

· 'کے محیصہ اس کو بل کریں اور ابو بر دہ اس کا خاتمہ کر دیں''۔

تو محصہ نے اس برایسا او چھا) وار کیا کہ اس کو پورا کاٹ نہ سکا اور ابو بردہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو مه نے وقت کا فرنھے اپنے بھائی محیصہ سے کہا۔ کتا تو نے کعب بن یہود اکونٹل کر ڈالا۔ اس نے اں۔حویصہ نے کہا کہ من بخدا تیرے پیٹ میں اس کے مال سے بہت کچھ چرئی پیدا ہوئی ہوگی ۔اے

#### کر سرس کے جو دوم کے کر سرم کے کہ این مثام کے حدوم کے کہ این مثام کے حدوم کے کہ این مثام کے کہ این مثام کے کہ ا

محیصہ تو بڑا سفلہ ہے۔ تو محیصہ نے اس سے کہا کہ مجھے اس کے قبل کرنے کا ایسی ذات (مبارک) نے تھم دیا ہے کہ اگروہ مجھے تیر ہے قبل کا بھی تھم فر مائے تو میں مجھے بھی ضرور قبل کردوں اس کواس کی بات سے بڑا تعجب ہوا اوراسی تعجب کی حالت میں وہ چلا گیا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ رات بھر جا گنا رہا اور اپنے بھائی محیصہ کی بات پر تعجب کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ضبح ہوئی تو وہ کہنے لگا۔ واللہ بے شبہہ (حقیقی) دین یہی ہے۔ اس کے بعد نبی منافق کے پاس آیا اور اسلام اختیار کرلیا اور اس کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نبی منافق کیا ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ رسول الله منگافیکی کا قیام بحرین سے تشریف آوری کے بعد (ماہ) جمادی آلاخریٰ۔ رجب ۔ شعبان اور رمضان میں رہا۔ اور قریش نے ماہ شوال سے ہجری میں آپ سے (مقام) احد میں جنگ کی۔

# تَمَّتُ

WIT TOWN